# غالب كي هنجيم وتعبير كام كانات

مرتبه: صديق الرحم<sup>ا</sup>ن قدوا كي

عالب انسلى شورت نى د هلى .

غالب كي تفهيم وتعبير كامكانات

## غالب كي تفهيم وتعبير كے امركانات

مرتبه: صديق الرحم<sup>ا</sup>ن قدوا ئي



### (@جمله حقوق كفوظ)

#### Ghalib ki Tafheem o Tabeer ke Imkanaat Edited By:

Sadiq-ur-Rahman Kidwai

I.S.B.N. 81-8172-032-6

شابدمايلي اجتمام اشاعت

۱۳۰۰رروپ اصلا آفسٹ بریس، دہلی

غالب السٹی ٹیوٹ، ابوان غالب مارگ ،نئی د ہلی ۲

www.ghalibinstitute.com- email: ghalib@vsnl.net

### فهرست

| 9   | شميم                  | ہرخن اس کا اک مقام ہے ہے              | _1   |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|------|
|     |                       | ( كلام غالب كي تفهيم وتجبير كي مسائل) |      |
| IA. | خليق البخم            | اردوخطوط غالب تفهيم غالب كاابهم ماخذ  | -1   |
| 19  | محرعلی صدیقی          | خليفه عبدالحكيم اورنهيم غالب          | -1   |
| 14  | صنیف نفتوی            | منہم غالب کی دشواریاں: فاری خطوط کے   | ٦٢   |
|     |                       | حوالے ہے                              |      |
| 40  | وارث كرماني           | كلام غالب كى تشريح كے مسائل           | _0   |
| 200 | اسلم بردين            | تفهيم هبيم غالب اورغالب كاايك شعر     | -4   |
| AZ  | عتيق الله             | عالب كاخصاص كے چند پہلو               | -4   |
| 90  | ابوالكلام قاسمى       | مهيم غالب كي امكاني جهات              | _A   |
| IIA | تنسم كالثميري         | للمبيم غالب                           | _9   |
| 17- | كاظم على خال          | كلام غالب كى شرحين                    | _ +  |
| ICA | سليمان اطهرجاويد      | حالى اور فهيم غالب                    | _!!  |
| 141 | محدضياء الدين احرفكيب | تفہیم وتعبیر غالب کے امکانات ۔غالب    | _11" |
|     |                       | کے فکری ارتقاء کی روشنی میں           |      |
| PIA | الواراجم              | غالب كى مختلف شرحيس _ أيك جائزه       | _11" |
|     |                       |                                       |      |

| 144    | قاضى افضال حسين     | تعبيرمتن كے امكانات                        | -10   |
|--------|---------------------|--------------------------------------------|-------|
| 19+    | تشكيم احمرتضور      | مولا ناابوالكلام آزاد كي تحريرون مين اشعار |       |
|        |                     | غالب                                       |       |
| rrz    | قاضى جمال حسين      | غالب کی مشکل پیندی                         |       |
| 102    | آصف فرخی            | غالب اوراقسائے میں تعبیریں                 |       |
| MO     | آزري دخست صفوي      | ايران مين نفتر وتفهيم غالب برايك نظر       | _IA   |
| MII    | قاضى عبيدالرحن باشي | حالى اورتفهيم غالب                         | _19   |
| 710    | اقبال مرزا          | غالب كے سواليہ اشعار                       | _14   |
| TTT    | عاليدامام           | هجيم غالب كامكانات                         | _11   |
| MYZ    | على احمد فاطمى      | تقدِ عَالب كِنْقَشْ إِنْ رَكْ رَكْ         | _ *** |
| rro    | شين كاف نظام        | متن كامسئلها ورشارصين غالب                 | - ٢٣  |
| rrz    | محدافسردهين         | كلام غالب ميس بيدلا شجنون                  | - 44  |
| FOF    | سراج اجملي          | تشکیک نی سل اور غالب                       |       |
| 209    | سيدحسن عباس         | ابران اورتفهيم غالب                        |       |
| 727    | احمد محفوظ          | معہم غالب کے امکا نات اور نئی سل           |       |
| MAT    | امتيازاحمه          | منهم خالب كالك متبادل روي كى تلاش          | _tA   |
| 790    | سرورالبدي           | نی سل کاغالب سے مکالمہ                     |       |
| + ایما | شفاعت سأتكينووا     | مبيم غالب:خطوط من شامل اشعار كے            | -5-   |
|        |                     | حوالے ہے                                   |       |
| PT+    | ولآرام كرامت        | عالب اورز بان تركي                         |       |
| LLA    | انصارالدين ابراجيم  | كلام غالب ازبيكي زيان ميس                  |       |

## يبش لفظ

مطالعاتِ غالب کے فروغ کے ساتھائن کی زندگی، عہد اور تصانف نظم و نیز کے ساتھ دوسرے پہلوؤں ہے متعلق بہت سے گوشے روشن ہوئے ہیں اور ہے شے سوالات بھی سامنے آنے گے۔ بڑا شاعر یاا دیب ہرزمانے کے لیے ایک چینج بن کر نمودار ہوتا ہے اور زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ فکر وشعور کی بیداری کی بدولت اس کے بارے میں سوچنے بچھے، لطف اندوز ہونے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایسادانش ور کبھی پرانا نہیں ہوتا بلکہ اس کی دریافت اور بازیافت سے اس پر پڑے ہوئے دیکھے اور اند کھے پردے اُٹھتے رہتے ہیں۔ ادب اور آرٹ کی دنیا کی اپنی دھی بھی اگلہ اس کی دریافت اور بازیافت سے اس پر پڑے ہوئے دیکھے ہوتی ہوئی ہوجاتے ہیں اور اپنارنگ روپ بھی بوتی ہو الوں اور سننے والوں کی نفسیات میں خوب وزشت کے بدل لیتے ہیں۔ پھر پڑھنے والوں اور سننے والوں کی نفسیات میں خوب وزشت کے معیار بھی بدلتے دیتے ہیں اور غالب جیسا شاعر جواپنے عہد کی ادبی فضا میں'' غرب معیار بھی بدلتے دہتے ہیں اور غالب جیسا شاعر جواپنے عہد کی ادبی فضا میں' غرب معیار بھی بدلتے دیتے ہیں اور غالب جیسا شاعر جواپنے عہد کی ادبی فضا میں' غرب معیار بھی بدلتے دیتے ہیں اور غالب جیسا شاعر جواپنے عہد کی ادبی فضا میں' غرب شرخن ہائے گفتن دارد' کا احساس رکھتا ہے۔ اپنے بعد آنے والوں کے لیے تیمتی شہر خن ہائے گفتن دارد' کا احساس رکھتا ہے۔ اپنے بعد آنے والوں کے لیے تیمتی

سر مایہ چھوڑ جاتا ہے جس میں اضافہ ہوتار ہتا ہے۔ اس نقط انظر سے غالب اور ان کے عہد کے متعلق فداکرات اور مباحث بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ غالب انسٹی ٹیوٹ میں منعقد ہونے والے فداکرات کا اہتمام کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کداُن کا حاصل ایے مقالات ہوں جوآئندہ بھی کام ہسکیں۔

عالب کی تفہیم و تعبیری طرف ان کے زمانے سے ہی خاص توجہ دی جائے گئی ۔ اُن کے بعد بیسلسلہ بڑھتار ہا۔ شرحوں اور مقالات میں اس سے متعلق مباحث سے ظاہر ہوا کہ بیسلسلہ میٹھ ہونے والانہیں ہے بلکہ بحث جس قدر آگے بڑھتی ہے نئے امکانات بھی روشن ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مخصوص مذاکرے میں مندویا ک اور دوسرے ممالک کے غالب شناسوں کو مدعو کیا گیا۔ اس کتاب کے مقالات اُسی مذاکرے ہیں۔ اور دوسرے ممالک کے غالب شناسوں کو مدعو کیا گیا۔ اس کتاب کے مقالات اُسی مذاکرے ہیں۔ اور دوسرے میں نہیں پیش کررہے ہیں۔

صديق الرحمٰن فقدوائي

### ہر من اس کا اک مقام سے ہے ہرکن اس کا اک مقام سے ہے (کلام غالب کی تفہیم وتعبیر کے مسائل)

میرے لیے غالب کے اشعار کی تقییم وتجیر کا بڑکل دراصل اپ احساسات اور جذباتی و جمالیاتی روشل کے محاسے کا عمل ہے۔ مدرے کی قبل و قال، بے شک ہماری اجتماعی وہنی زندگی کے ارتقاکی ایک ناگزیرا ور مضبوط کڑی ہے، لیکن غالب کے سی شعر سے الخف اٹھانے کے لیے جھے بھی بھی کسی شرح کی سنگلاخ زیبان ہے گزرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ہرستجے اوب پیارے یا فن پارے کی طرح غالب کے کلام کو بچھنا بھی اپنا اوراک، شعورا در جذبوں کی دنیا ہے ایک نیا رابطہ قائم کرنا ہے۔ فنا ہر ہے کہ بیکام عموی فتم کی شرح شعورا در جذبوں کی دنیا ہے ایک نیا رابطہ قائم کرنا ہے۔ فنا ہر ہے کہ بیکام عموی فتم کی شرح فولی سے آگے کا ہے۔ ہمیں بھی اس مسئلے بربھی غور کرنا چاہیے کہ غالب کے شارحین نے، غالب کے مداوں اور غالب کے اشعار کو اپنی زندگی یا وجود کا حضہ بنا لینے والوں سے غالب کے مداوں اور مدر رسانہ موشکا فیوں سے مالا مال دنیا کیوں بسار کھی ہے؟ شرحوں الگ، اپنی آیک الگ اور مدر رسانہ موشکا فیوں سے مالا مال دنیا کیوں بسار کھی ہے؟ شرحوں سے استفادے کا چلن مدرسوں کے ماحول میں ہی اتنا عام کیوں ہے؟ غالب کے شارحوں

میں شعری تحسین اور تخلیقی تعبیر سے زیادہ اپنی نکته رسی اور علم نمائی کے شغل میں انہاک رکھنے والوں کی اکثریت کیوں ہے؟ ہمیں اپنے آپ ہے بھی، یہ پوچھنا چاہیے کہ غالب کی سی شرح سے استفاد ہے کہ وقت، اصلاً ہم غالب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یااس شارح کوجس نے غالب کو سمجھانے کا بیڑا ااٹھا رکھا ہے؟ غالب کا شعر شرح نویسوں کی گرفت میں اس طرح کیوں نہیں آتا کہ شرح لکھنے والے اور شرح پڑھنے والے کے وجدان میں کوئی ہامعنی رشتہ یا مکالمہ قائم ہو سکے۔

غالب کی شرحوں پر تحقیق نوعیت کا کام بھی ہو چکا ہے ادراس عام خیال کے باوجود كدابهي تك، آغامحمه باقركي بيان غالب (١٩٣٩ء) كيسوا، شايداليي ايك بهي شرح سامنے نہیں آئی، جس میں غالب کی حسیت اور ان کے جمالیاتی شعور کے عناصرے کسی طرح کی گہری بحث کی گئی ہو۔ ہمارے زیادہ تر شارحین غالب، جن میں بعض جلیل القدر علمااور كلاسيكى شاعرى اورشعريات يراستادانه گرفت ركھنے دالے اصحاب بھى شامل ہيں، غالب كى تشری بالعوم اس طرح کرتے ہیں کہ ہماری رسائی غالب کے پچھ ذائی حوالوں تک ہوجائے اوربس ان میں غالب اس طرح منکشف نہیں ہوتے کہ ان کے وجدان میں ہم اینے وجدان کاعکس بھی دیکھ لیں اور ان کے تج بے میں شرکت اور شمولیت کے کسی بڑے تج ہے ہے گزر سکیں۔مشکلات غالب سے زور آزمائی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اس ضمن میں نیرمسعود کی تعبیر غالب اورش الرحمٰن فاروقی کی تفہیم غالب کے بعد پرتوروہیلہ کی کاوش لائق توجه بھی ہے اور لائق تحسین بھی کہ اُن کی کتاب "مشکلات عالب" اور عالب کے قاری خطوں كراجم، غالبيات كرمائے ميں شايد تاز ورين اضافوں كى حيثيت ركھتے ہيں۔ کویا کہ غالب جنمی کے شوق تعبیر میں تقریبا تین درجن معروف اور نیم معروف شرحوں کی پکت بندى كے باوجودا بھى كى نہيں آئى اور غالب كى نەكى سطح پر آج بھى ہمارے ليے ايك چيلنج بي بوت إل

ا پی انقلاب آفریں کتاب' مشرق ومغرب کے نغے' میں میراجی نے عالب کی تفہیم وتعبیر کے سلسلے میں ایک معنی خیز نکتہ ہے جی کیا تھا کہ'

ہم نہ صرف عالب کے اشعار کو معمول کی حیثیت ہے و کیھنے کے عادی ہو بیکے ہیں، بلکہ بجنوری کی ذجہ ہے، اُن کی شرح کو بھی بیالی کی ہول معلیاں ہے کم درجہ نیں دیتے۔

ای مضمون (ملارے سے متعلق) میں میراتی نے غالب کے بارے میں اس واقعے کی اثنا ندہی بھی کی ہے کہ:

عاب کے اپنے زیانے ہیں اس کے بچھنے والے نہ تھے(یا کم استی کا کیوں کو ماحول کی موافقت کے لحاظ ہے ان کی ہستی کا امکان بھی کم بی تھا۔ اس وقت ملک وقوم پر ایک وَ بُی اور روحانی مخر کے ایک چھایا ہوا تھا، لیکن بعد ہیں جب ایک ہمہ گیر بیداری پیدا ہوئی اور حیات نو کے جلو نظر آنے گئے تو لوگ خود بخو و پیدا ہوئی اور حیات نو کے جلو نظر آنے گئے تو لوگ خود بخو و عالب کی اُن ، تو لوگ محصل کے جنہیں کہتے ہوئے ''گویم مشکل ' کہنا پڑا تھا۔ لیکن اگر آج ہم عالب کو مشکل وگر نہ کو یم مشکل ' کہنا پڑا تھا۔ لیکن اگر آج ہم عالب کو مشکل پیند کہد کر دو کر نے کی کوشش کریں گے تو بید ہماری وَ بنی کم ہمتی کی دو سر کے ایس ہوگی ، اس لیے ہمیں میلار سے (او راس جیسے دو سر کے شعرا) کے اب م کواپنے لیے واضح کرنے کی پوری کوشش کرنی مناس کے اب م کواپنے لیے واضح کرنے کی پوری کوشش کرنی حاسے۔

(مشرق و مغرب کے نغیے، دوسری اشاعت، نومبر ۱۹۹۹ء، ص ۲۸۷)

میراجی کے اس اقتباس میں کئی بحث طلب اور متنازعہ با تیں آئٹی ہیں۔مثال کے طور پر

''ایک ہمہ گیر بیداری''یا''حیات نو'' کا دورجس کے واسطے سے میراجی نے غالبًا بیسویں صدی کے دوران تفکیل یز مر ہونے والے اس شعور کی نشاندہی کی ہے جس نے ایک تی شعریات اورنی دنی اور جمالیاتی اقد ارکو بنیا دفراہم کی۔ گویا کے غالب اینے حال ہے زیادہ مستقبل کے شاعر تھے اور زندگی کی ایسی حقیقتوں کے ترجمان جوان کے اپنے زیا ایمی یوری طرح منکشف نہیں ہو کی تھیں اور ان کے ہم عصر دل کی اکثریت جنہیں سمجھنے ہے قاصر تھی۔ ہمارے دورے پہلے غالب کی جوشرصیں لکھی گئیں ان میں تقم طباطبائی کی شرح و یوان اردوئے غالب(۱۹۰۴ء) اور مولانا حسرت موہانی کنشرے (۱۹۰۴ء) ہے لے ترمولانا سهامجدّ دی (۹۱۲ ء)، مولا نا عبدار ری آسی (۱۹۳۱ء)، آثر لکھنوی (اشاعت ۱۹۵۲ء) خلیفه عبدالکیم (اشاعت ۱۹۵۷ء)، نیاز فتیوری (اشاعت ۱۹۷۱ء) مولانا غلام رسول مبر (اشاعت ١٩٢٧ء) ، صوفی غلام صطفی تمبهم (اشاعت ١٩٢٩ء) تک مشرقی فکراورشعریات کے کئی تامورمفسروں کی شرحیں شامل ہیں۔ لیکن ان میں سے زیادہ تر کا دھیان مذہبی اور تاریخی تهمیجات کی تشریح یالفنطی اورمعنوی صفتوں کی نشاندی برمرکوز رہا۔ غالب کی جیسی پیجیدہ ،اسرار آمیز اورخودسر تخیق سرشت رکھنے والی شخصیت کی تفہیم وتعبیر کے لیے جن وہنی اور جذب تی حوالوں برگرفت تا گزیرتھی ،ان ہے غالب کے شارحوں کی اکثریت لاتعلق اور بے نیاز رہی۔ برانے اساتذہ اور علمائے ادب میں ہے کسی کی شرح اٹھ کر و کھے لیجے، ہمارے احساسات بران کی گرفت عام طور ہے کمز ورجوتی ہے اور جمارے اندرایک گہری بے اطمینانی ، بیزاری اور اکتابت ی پیدا ہوئے لگتی ہے۔ان سے غالب کے علم وادراک اورسوجھ بوجھ سے زیادہ،خود شارح کے ملغ علم اور معلومات کا اظہر رہوتا ہے۔ غالب کے شعروں میں محصور ، زندگی سے مالا مال اور دل کی طرح وهر کتے ہوئے تر بے فشک ، بے جان اور پھیکی ہے مز ہلمی موشرگا فیوں میں تم ہوج تے ہیں۔جیتی جا گتی بصیرتیں مہت جلد دم تو و دیتی ہیں۔ان ہے معنی کے معنی کی کوئی ایس سطح نمودار نہیں ہوتی جو ہوری این سوچ کا

سہارا بن سکے۔ غالب کے تخلیقی تجر بول کو اساس مہیّا کرنے والی سچائیاں ، اُن کی قکر کے محرکات اکثر ہماری نگاہ سے اوجھل ہی رہتے ہیں۔

اصل میں غالب نہ تو صرف زبان و بیان کے شاعر ہیں، نہ ہی ان کی عظمت کا سبب صرف ان کی مجرّ و فکر ہے۔ شعوراورا ظہار کے می سن کا ایسا امتزاج ،تفکّر اورلسانی تعمیر کے ہنرکی ایسی بیجائی ہمیں اردوکی شعری روایت میں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ فالب انتہاؤں کے شاعر ہیں، اپنی نگری دسترس اور اینے فئی کمال دونوں کے لحاظ ہے۔اس لیے، یا لب کے تخلیقی تحرک اور رفتار کا ساتھ دینے کے لیے نہ تو صرف زبان اور اسلوب اظہار کی ہار یکیوں ہے آگاہ ہونا کافی ہے، شصرف نے اور بڑے خیال کا بوجھ اٹھانے کی طاقت ہے بہرہ ور ہوتا۔ای سلیلے میں ایک اور بنیادی سوال جو غالب کو پڑھتے وقت ذہن میں بیدا ہوتا ہے، یہ ہے کہ غالب کی طرف ان کے ایسے قارئین کارونیہ کیا ہے جوار دواور فاری ک کلا سیکی روایت ہے کوئی شغف نہیں رکھتے۔ ہندوستان کی مختلف زبانوں سے قطع نظر، دنیا کی کئی زبانوں میں غالب کے ترجے کیے گئے ہیں۔ ہمارے بیہاں جنوبی ہندوستان کی زبانوں کا مزاج ، آ ہنگ اور مجموعی خلقیہ غالب کے اظہار واسلوب ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ کیکن مراتھی ، ملیالم جمل میں عالب کے اشعار نہصرف ریا کہ منتقل کیے گئے ،ای واسطے ے غاب کی عظمت کاشعور بھی عام ہوا۔ غالب کے طرز احساس اور طرزِ انظہار میں کچھ ایسے اوصاف یقیناً موجود میں جو کس نہ کس سطح پر اور کم ہے کم اتن مقدار میں دومری زبانوں کی مدد سے انہیں پڑھنے والوں تک ضرور پہنچ جاتے ہیں کہوہ غالب ہے ایک رشتہ قائم كرسكيس ان كى عظيم جليل وجودي تشكيك ،ان كا آفاقي وژن ،انساني روح مي بيوست دہشت اور ملال ہے بھرے ہوئے تجربوں تک ان کی رسائی ، وہ انو کھا انداز جس میں غالب ا بی ہستی کے بھیروں سے پروہ اٹھ تے ہیں ، اپنے آپ کو تلاش کرتے ہیں ، جس مہارت کے ساتھ وہ پنی علامتیں وضع کرتے ہیں۔ بیتی م باتیں اجنبیوں میں بھی رفی قت کا احساس

جگاتی ہیں اور عالب کو دومرول کے لیے دل جب بناتی ہیں۔ لیکن عالب کے اشعار کی ہیشتر شرحیں اتن شمس ہیں کہ اُن کے ذریعے عالب تک بنچنا تو دورر ہا، بیشرحیں اکثر عالب کا ایک تخلیقی حسیت کا جب بن جاتی ہیں۔ اپ اہتدائی دور کے کلام کی بابت خود عالب کا ایک بیان ہمارے سامنے ہے کہ' جوائی کے زمانے ہیں ایسے اوقی اشعار میرے تلم سے نکل مجھ بیاں ہمارے سامنے ہے کہ' جوائی کے دمائی بیان نہیں کرسکا'' لیکن عالب کے شارحین میں عالبالی ایک بھی مثال نہیں مطی جوانی تارسائی کی معتر ف ہو۔ عالب کے شارحین میں عالبالی ایک ہمی مثال نہیں مطی جوانی تارسائی کی معتر ف ہو۔ عالب کے الی تی کلام یا ان سے خلط طور پر منسوب ایک شعر، جوانی ہیئت اور معنی کے اعتبار سے بہت مجب الخلقت ہے اور بہ فاہر جس کی شرت حدام کال سے پرے ہے، اس بر عالب کے ایک معروف شارح نے جو طبع آز مائی کی تھی، میرے پاس ان کے ایک خط کی شکل میں اس کی تفصیل شارح نے جو طبع آز مائی کی تھی، میرے پاس ان کے ایک خط کی شکل میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ شعریہ تھا کہ:

عروج نشر والمائدگی پانہ محمل تر برنگ ریشہ تاک آبلہ جادے میں بنہاں ہے

یں نے بیشعر ایک غالب شناس سے سناتھا۔ اس کی تعبیر کے سلسلے ہیں غالب کے دوشار حول ، پروفیسر گیان چند جین اور تمس الرحن فاروتی سے پچھ بات چلی تو دونوں نے اپنے اپنے طور پر اس منظے کوحل کرنے کی کوشش کی اور اس کے پچھ عنی نکال لیے۔" شارچین غالب کا تنقیدی مطالعہ" (دوجہدیں) شارچین غالب کے تقابلی مطالعہ اور مختلف شرحوں غالب کا تنقیدی مطالعہ وقیع کوشش ہے جس کی سطح اور معیار پی ۔ ان کے ۔ وی ایک وی کے لیے جانے والے تقابلی مقالوں سے خاص او نبی ہے ۔ تبخر سے کے دور ان مقالے میں ڈاکٹر محمد ایوب مشہد نے کلام غالب کی تشریح کے ضمن میں ایک دل چسپ مسئلے کی طرف یوں اشارہ کیا ہے شہد نے کلام غالب کی تشریح کے ضمن میں ایک دل چسپ مسئلے کی طرف یوں اشارہ کیا ہے

ايسے اشعار جن كى شرح خود غالب كے خطوط ميں موجود ہے،

شار حین کے درمیان اختلافی حیثیت رکھنے میں شار حین نہ صرف یہ کہ خالب کی شرح سے اختلاف کرتے ہیں بلکہ بعض تو اس کو غلط بھی سجھتے ہیں اور اس طرح غالب کے وہ اشعار بھی اختلافی اختلافی اور اس طرح غالب کے وہ اشعار بھی اختلافی اور مشکل اشعار کی فہرست سے نہیں نکل سکے جن کی شرح خود غالب نے کروی ہے۔ (جد اوّل ،اشاعت ۱۹۸۸ء، ص ۸۹)

ظاہر ہے کہ کسی شعر کی تشریح کرنے والے پر میان زم نبیس آتا کہ متعلقہ شعرے وہی معنی اخذ کرے جس کی نش تدہی شاعرنے کی ہو۔شاعر عاجز البیان بھی ہوسکتا ہے اور بیا بھی ہوسکتا ہے کہ تج بے کی بہین اور اس کے بیان میں وہ ربط قائم ندرہ سکا ہوجوش عرکا مقصود تھا۔لیکن، بہرحال، کسی بھی تخلیقی تجریے کے معانی اور مغامیم دودوجی رکے انداز میں طے شدہ تونبیں ہوتے ، تاہم ، شاعر کی طرف ہے مہیا کیے جانے والے کچھ کلیدی اشاروں کی موجود گی کے باد چود شارح کا اس شعر کے معنی ہے ہی نہیں ہمعنی کے مضافات ہے بھی دور رہنے کا کوئی جواز نبیں ہے۔شاعری، کسی شاعر کی شخصیت کا اظہار ہونہ ہو، مگر شخصیت کا ا تکارجھی نبیس ہوتی۔ بڑی ہے بڑی شاعری کے بھی کھے نہ کچھ فکری اور طبیعی حوالے ضرور ہوتے ہیں۔لہذا شاعری میں شخصیت ہے کمل گریز دیا ہے تعتقی کی بابت بعض معروف تنقیدی مفروضوں پراصرار محض ہٹ دھرمی ہے۔ پھرغالب تو ایک انتہائی حساس ، ج ذیب اور طاقت ور تنجیقی شخصیت رکھتے تھے۔جس گہری اور کشاد ونظر کے ساتھ غالب نے اپنی و نیا کود مکھا، ان کے کسی بھی معاصر ہے ممکن شہوا۔ غالب کی شاعری کے واسطے ہے ہم ایک پر چے ہستی، ا یک پُر چیج دوراور ایک پُر چیج اسبوب اظہار کواٹی پہین بنانے والی تخییقی شخصیت ہے بھی متعارف ہوتے ہیں۔ سیکن زیادہ تر شرحوں میں غالب کی انفرادیت ہے زیادہ اس دور کے پنچایتی مقد مات اور معیاروں ہے سروکارر کھا گیا۔ ظاہر ہے کہ غالب کی شاعری کا یہ ہے نہ صرف رائج الوقت تنقیدی تصورات اوروسائل تشریح کو بنانا، غالب کے ساتھ زیاد تی ہے۔

اس سلطے میں بھی کلام خالب کے مختلف شار جین دو انتہاؤں پر کھڑے دکھائی دیے ہیں۔ ایک طرف ایسے اصی بین جو کلام عاسب کی تفہیم میں معنی کے جال سے نکلتے ہی نہیں اور لفظوں کے خوی مطالب پر ان کا ذبحن اس طرح مر تکز ہوتا ہے کہ ان میں تج ہے کی مطحکہ خیزی اور متانت کے فرق کو سجھنے کی صلاحیت بھی بھی جھی جھی جھی جھی جھی جو جاتی ہے۔ شال کے طور پر جوش ملسیانی نے غا مب کے اس مصرعے ''موت کا ایک دن معین ہے' میں افظ دن کی تعبیر اس طرح کی ہے کہ موت تو دن کے وقت آئی ہے، پھر رات میں نیند نہ آنے کا سبب کیا ہے! دوسری طرف غالب کے وہ شارح میں جوابی جد تی گرے دیم میں ہر شعر کوتا رہ خیل اور سوائے کے حصارے نکالی کر، اسے Dehistorisize کر نے پر آئی توجہ صرف کر دیے ہیں کہ غالب بھارے نکالی کر، اسے Dehistorisize کر جوابی پر اتنا ھوی ہو تین کر رہ جو جاتا ہے کہ وہ شارک فرض اور جدید تر بن فلد فول کے ترجمان محض بن کر رہ جو جاتا ہے کہ وہ ان ہو جاتا ہے کہ وہ

فرضی قرائت سے چھ چھ سات سات مقاہیم شعر کے بیان ارتا ہے اور بول محسول ہوتا ہے کہ شطر نج کے کھیل میں جاہیں جی جری جوتا ہے کہ شطر نج کے کھیل میں جاہیں جی جری جی وربی ہیں اور اپنی برتری برتھ خرکا اظہار ہور ہا ہے۔اس طرح شعر کا سیح اور بنیا دی مفہوم تو کھاتا نہیں اور اض فی میاحث اور مفاہیم میں ذہن الجھ کر دوجا تا ہے۔

(محمرابوب شامر:شارطين غالب كالنقيدي مطاعد،

جندروم اص ١٩٥٥)

غالب کا بنیادی سروکاراورکلام غالب کاحقیقی مفہوم ،ان کے منفردلسانی ظام کے ساتھ ساتھ ان کے ان کے منفردلسانی ظام کے ساتھ ساتھ ان کے لاکلام (Non-speech) اور ان کی مرموز خاموشیوں کا تابع ہے۔سکوت کے اس کے لاکلام (speech) کا حقہ نہیں ایسے عظیم اور پرجل کی وقتی اردو کے کسی دوسرے شرع کے کلام (speech) کا حقہ نہیں

ہے۔ گر ہمارے شار جین نے غا مب کا ظہار واخف کا متیجہ ہے کہ غالب ان کی پکڑ میں سوچھ ہو چھ، اور تعبیر کی سرگری پر مرکوز رکھی۔ اسی رویئے کا متیجہ ہے کہ غالب ان کی پکڑ میں نہیں آتے۔ ہول بھی ، میطفیم اشان باب خن تاقیا مت کھلارے گا اور آسر شار حین نے بہی روش برقر ادر کھی تو غالب کی تفقید کی طرح نہاں و مکان کے ساتھ سم تعبد کے شعور اور بصیرت کے گر دا پنا جال پھیلائے رکھتا ہے۔ اس جال کو جس نظر انداز کیا، کام ہے گیا۔ شار حین غالب کا اصل المید بہی ہے۔

# اردوخطوط غالب

تفهيم غالب كاابم ماغذ

عام خیال ہے ہے کہ بچاس سال کے بعد فنکار کی ذہنی صلاحیتیں اور جسمانی توئی جو جواب دینے مگتے ہیں۔ اُس کی فکر ،احساس اور جذب ہیں وہ شدت ہو ق نہیں رہتی، جو جوانی ہیں ہوتی ہے اورفکروخیال ہیں جوانی ہیں ہوتی ہے اورفکروخیال ہیں منطق پہنو زیادہ اُب ہر ہونے لگت ہے۔ اس تبدیلی کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فنکار جوش اور ولو لے ہے محروم ہو ہو تا ہے۔ عالب کو بھی اس کیفیت سے گزرنا پڑا، جس کا اظہاراُ نھوں نے ایک شعر میں دل جسپ انداز ہیں کیا ہے:

تخن میں خامہ عالب کی آتش افشانی یقیس ہے۔ ہم کو بھی کیکن باس میں دم کیا ہے ۔
یقیس ہے ہم کو بھی کیکن باس میں دم کیا ہے عالب غالب نے یہی بات ایک خط میں اپنے دوست چودھری عبدالغفور سرورکوان الفاظ میں کھی تھ

" صناعت شعر اعضا و جوارح کا کام نیس، دل جاہیے، د ماغ

عاب ، ذوق جاب ، امنگ جاب ، بيرمامان كبار ت اؤر جوشعر كهول - چونستر برس كي عمر ، ولول شباب كبار ؟ رهايت فن ، اس كے اسباب كبال - " أنالِله وانا اليه رؤجنون - "

غالب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شاعری آرایش گفتار کے بغیر ممکن نہیں اور سرایت گفتار کے ہے۔ وہ مم کے جس میسوئی، جوش دولولہ، ذبنی وجسمانی طاقت وصلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مم کے آخری حقے میں اس سے محروم ہو بچکے تھے۔ اس حالت کے ہو جود ان کے دہ غ کی آگری حقے میں اس سے محروم ہو بچکے تھے۔ اس حالت کے ہو جود ان کوروشن تر کردی تھ۔ آگ روشن تھی بلکہ کا کنات کے شعور اور ذات کی آگری نے اس آگ کوروشن تر کردی تھے۔ تجر بول اور مشاہدول نے فکر میں زیادہ پختگی و بالیدگی، احساس میں زیادہ گرائی و سرائی اور خاری جذبات میں ظہراؤ ہیدا کردیا تھا۔ غالب نے اردو میں ضرورہ خط لکھنے شروع کے تھے لیکن خطوط نولسی میں اظہار کے امکانات نے بہت جدد ان کے اندر جھے ہوئے اس فنکا روج گادیا جور دیف اور تا فی کی مشقت سے تھک کر سوگیا تھے۔ نشر کا یہ نیوسنی اور کش دہ میدان نی سب جور دیف اور تا فی کی مشقت سے تھک کر سوگیا تھے۔ نشر کا یہ نیوسنی اور کش دہ میدان نی سب حور دیف اور تا فی فی مشقت سے تھک کر سوگیا تھے۔ نشر کا یہ نیوسنی اور کش دہ میدان نی سب

غالب کے خطوط کی نثر میں منطقی استدلال ہی نہیں بلکداس میں کھیرا ہوا جذب اور ایک منظ و طرز فکر داحساس ہے جو موج تہ نشیں کی طرح ان کے تمام خطوط میں جاری و ساری نظر آتا ہے۔ ان خطوط میں آج ہے۔ ان خطوط میں آج ہے۔ اجتماعی منظر تک ہے۔ اجتماعی ہے ہے۔ ان خطوط میں آج ہے بھی ہے۔ اور احساسات کی رنگار تک ہے۔ اجتماعی تجربے بھی ہیں اور ذاتی وار داخیں بھی۔ ان خطوط میں ایک فرد کی آواز بھی ہے اور پورے عہد کی گونج بھی۔ غالب کے اردو خطوط ۱۸۵۰ء سے لے کر تقریباً ۱۸۱۸ء تک سے مہد کی گونج بھی۔ غالب کے اردو خطوط ۱۸۵۰ء سے لے کر تقریباً مرکز کی اور جذباتی مندوستان کی تاریخ میں رونما ہونے والی اہم ترین ہے ہی مسابقی ، تبذیبی ، فکری اور جذباتی شد میلیوں کا ریکمل ہیں نیز غالب جسے دانشور کی مایوسیوں ، شکستوں ، تاکا میوں اور کا میا ہوں توں من مان بیا مثال کی دان تھی ہیں۔ اردو ہی میں نہیں و نیا کی تمام زبانوں میں مان بیسے کے خطوط پہلی مثال بیس جن میں ان تمام چیزوں ، جن کا او پر ذکر کیا گیا ، کے ساتھ ساتھ انسان کی روز میں وزر کر کیا گیا ، کے ساتھ ساتھ انسان کی روز میں وزر کر کیا گیا ، کے ساتھ ساتھ انسان کی روز میں وزر کر کیا گیا ، کے ساتھ ساتھ انسان کی روز میں وزر کر کیا گیا ، کے ساتھ ساتھ انسان کی روز میں وزر کر کیا گیا ، کے ساتھ ساتھ انسان کی روز میں وزر کر کیا گیا ، کے ساتھ ساتھ انسان کی روز میں وزر کر کیا گیا ، کے ساتھ ساتھ انسان کی روز میں وزر کر کیا گیا ، کے ساتھ ساتھ انسان کی روز میں وزر کر کیا گیا ، کے ساتھ ساتھ انسان کی روز میں وزر کر کیا گیا ، کے ساتھ ساتھ ساتھ انسان کی روز میں وزر کر کیا گیا ، کو ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کیا کہ کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا گیا کہ کیا کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کو کیا گیا کہ کو کر کو کیا گیا کہ کو کر کیا گیا کہ کو کر کو کیا گیا کہ کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کیا گیا کہ کو کر کو ک

اوراس کے مسائل کی گونج تھر پور طریقے پر سائی ویتی ہے۔ان خطوط کے مطالب کو ہم دو حضول میں تقتیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہے سوائی اور دوسرا فاری اور اردوشعروا دب کے بارے میں۔

اگر خطوط غالب ند ہوتے تو ہم اس عظیم فنکار کے خاندانی حالات اور سوائح کے سلسلے ہیں قیاس آرائیوں پر مجبور ہوتے۔ان کے مطالع کے بغیر ہمیں ان کے سوائح کاعلم نہ ہوتا۔ان خطوط سے بتا چنتا ہے کہ وہ سلجوتی قوم سے تھے۔ان کے دادا ، دراء النہر سے شاہ عالم کے خطوط سے بتا چنتا ہے کہ وہ سلجوتی قوم سے تھے۔ان کے دادا ، دراء النہر سے شاہ عالم کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے اور بچیاس گھوڑے نقارہ نشن سے بادشاہ کے مل زم ہوئے میں ہندوستان آئے تھے اور بچیاس گھوڑے نقارہ نشن سے بادشاہ کے مل زم ہوئے میں ہندوستان آئے تھے اور بچیاس گھوڑے نقارہ نشن سے بادشاہ کے مل زم ہوئے

ہمیں غالب کے سوانح ،اد بی ولسانی نظریات ،نن اور شخصیت کے بارے میں جومعومات حاصل ہیں ،ان میں سے بیشتر ان کے اردوخطوط کی مرہونِ منت ہیں۔

اُنیسویں صدی کے ہندوستان کی تاریخ کا سب سے اہم سانحہ ۱۸۵۷ء کاغدر ہے۔ اس غدر کی وجہ سے ہندوستان کی پوری تاریخ بدل گئ تھی۔ بیہ بات میں پورے وثو تل کے ساتھ کہد سکتا ہوں کہ عالم وستم اور دتی کی سکتا ہوں کہ عالم وستم اور دتی کی سکتا ہوں کہ عالم اس قدر تفصیل اور ایمان داری سے ملتا ہے وہ کی اور تاریخ میں نہیں ملتا۔ کیوں کہ اور تاریخیں جا ہے وہ انگریزوں کی تھی ہوئی ہوں یا ہندوستانیوں کی سب ملتا۔ کیوں کہ اور تاریخیں جا ہے وہ انگریزوں کی تھی ہوئی ہوں یا ہندوستانیوں کی سب برطانوی حکومت کے نقط نظر سے کھی گئی ہیں۔

''گربم صرف 'دستنواور غالب کے خطوط کے حوالے سے ۱۸۵۷ء کی بعق وت کا مطالعہ کریں تو اس سے متعبق بیشتر اہم واقعات اور شخصیتیں ہماری نظر میں آجاتی ہیں، اس لیے غالب کے عہد کی ساجی، تہذہی اور سیاسی زندگ کے مطالع کے لیے بھی خطوط غالب اہم ترین کے عہد کی ساجی، تہذہی اور سیاسی زندگ کے مطالع کے لیے بھی خطوط غالب اہم ترین آخذ ہیں۔ غالب کے عہد کی بعض ریاستوں مثلاً رام پور، بریانیر، الور، بھرت پور، فیروز پور، تو ہوارہ دیور، باندہ وغیرہ کے حالات پر بھی غالب کے خطوط سے بچھ نہ لوہارہ، حیور آباد، اودھ، جے پور، باندہ وغیرہ کے حالات پر بھی غالب کے خطوط سے بچھ نہ

سی وشنی پڑتی ہے۔' غالب نے اپنے خطوط میں زبان وادب کے مسائل پر عالمانہ بحث کی روشنی پڑتی ہے۔' غالب نے اپنے خطوط میں زبان وادب کے مسائل پر عالمانہ بحث کی جاتی کی ہے، جس سے کہیں کہیں اختلاف کی بھی تنجائش ہے۔ یبال تیجھ مثالیں درج کی جاتی ہیں۔

#### الفاظے بحث:

چودھری عبدالغفور سرور کے نام ایک قط میں غالب نے ''اندک''اور''کم'' پر

بحث کی ہےاور بتایا ہے کہ ان الفاظ کا استعالی فاری میں سسطرح ہوتا ہے۔

غالب نے نیٹر کی اقتسام پر کئی خطوط میں گفتنگوں ہے۔ اُنھوں نے نیٹر مرجز پر بحث

کرتے ہوئے مکھا ہے کہ نیٹر مرجز اس کو کہتے ہیں کہ وزن ہواور قافیہ نہ ہو، مقابل
مقفی کہ قافیہ ہواوروزن نہ ہواوراس موضوع پر جو بحث کی ہے وہ تقریباً ڈیڑ ھے
صفحے مرمحط ہے۔

غالب کے ایک شاگر دسید غلام حسنین قدر کولکھا ' دسپ لیا قت خود' کافی است ہودم چکل دارد؟ مگر ہمال شیو و قتی بند و مجبورم ہمال سکہ تقتیل۔' میں مندوم چکل دارد؟ مگر ہمال شیو و قتیل بند و مجبورم ہمال سکہ تقتیل۔' عالب نے خور اور خرشید ہے بحث کرتے ہوئے مکھا ہے کہ خور کا قافیہ دراور بر کے ساتھ جا تزاور ردا ہے۔خود میں نے دوج رجگہ با ندھا ہوگا۔' خز' کو میں مجھی' واؤ ہے شکھول گا۔قافیہ ہویا شہو۔

عالب امیر خسر و کے علاوہ ہندوستان کے تمام فاری دانوں اور شاعروں کے منکر سے اور اُنھوں نے اپنے اس خیال کا اظہار کی خطوط میں کیا ہے۔
عالب '' تنبیں'' کے لفظ کو متر وک ، مردود ، قبیج اور غیر صبح کہتے ہے۔ اُنھوں نے ایک خط میں لکھا ہے کہ ان کے لائو کین میں ایک اصبل ان کے گھر میں ملازم تھی۔ وہ تینی پولتی تھی۔ وہ تینی پولتی تھی۔ اور نویش میں ایک اصبل ان کے گھر میں ملازم تھی۔ وہ تینی پولتی تھی۔ اور اور لوٹھ یاں سب اس بر ہنتے ہتھے۔

عالب نے اپنے خطوط میں ' ذ' اور ' ز' سے بحث کی ہے اور ایک خط میں مھاہے کہ خواجہ نصیر الدین طوی آٹھ حرف کا فاری زبان میں نہ آ نا لکھے ہیں اور ذال نظر دار کا ذکر نہیں کر ہے۔ الا کوئی لفت فاری ایبانہیں معلوم ہوتا جس میں ذال ہو۔ ' اللہ ہوتا جس میں نہو کے میں اللہ ہوتا ہوں کہ ہوتا ہوں کہ میں ایک خط میں ایپ شرکہ کو کو لکھتے ہیں کہ اگر میر ہے نام کے ساتھ واب اسداللہ خال کھی جاتا ہے تو نام سے پہلے میر یام زانہیں لکھا جاتا کیوں کہ یہ خلاف وستور خال کھی جاتا ہے۔ ونام سے پہلے میر یام زانہیں لکھا جاتا کیوں کہ یہ خلاف وستور خال کھی ہوتا ہے۔ ونام سے پہلے میر یام زانہیں لکھا جاتا کیوں کہ یہ خلاف وستور

ایک خطیس نالب نیائی کی تفصیل بیان کی ہے اور لکھ ہے کہ ماری غزل اور مثل اس کے جہال تحانی ہے جزو کھے ہے۔ اس پر جمز ہلکھنا عقل کو گالی اور مثل اس کے جہال تحانی ہے جزو کھے ہے۔ اس پر جمز ہلکھنا عقل کو گالی دیا ہے تحقانی مضاف اور یا ہے مصدری ، ان کی لمبی تفصیل بیان کی ہے۔ چودھری عبدالغفور مرور کے خطیس نالب نے دیوانگی محبت اور دیوانگی دمجت کا فرق بیان کیا چودھری عبدالغفور مرور کے خطیس نالب نے دیوانگی محبت اور دیوانگی دمجت کا فرق بیان کیا

قتیل نے اپنے ایک شاگر و کے نام خط میں 'جامہ گراشتن' کی ترکیب لکھی تھی۔
اصل میں شاگر د نے اور ھے کہی بڑے آ دی کی موت کی خبر دی تھی اور اسے اس
طرح بین کیا تھی کداگر بیا خط کی کے ہاتھ مگ جائے تو اس پر عتاب نازل نہ ہو۔
اس کے جواب میں قتیل نے لکھا تھی کداگر چہتم نے 'جامہ گراشتن' کی ترکیب
استعال کی ہے لیکن سیجھنے والے تھھا رااصل مطلب سیجھ لیس گے۔اس لیے آئندہ
اس طرح کی بات خط میں نہ لکھی کر واور لکھوتو بہت احتیاء کیا کرو۔ غالب سیجھ
کہ تیل اپنے شاگر دکو ہوا ہے۔ دے دے ہیں کہ جامہ گراشتن' کا استعال مرنے
کے مفہوم میں غلط ہے۔

قتیل کے یک شعر میں ف ک نبود کالفظ آیا ہے۔ غالب نے قدر بقرامی کے ہم ایک خط میں اس می ورے پر گفتگو کرتے ہوئے لکھ ہے کہ ہندی میں ' چھٹیں' گ جگہ خاک نہیں 'بولتے ہیں اور فاری میں نیخ نیست ' کی جًد ف ک نیست ' ہمی کوئی نہیں ہے گا۔ یہاں بھی بقول غالب قتیل چاروں خانے چت گرے ہیں۔ غالب نے قتیل پر اعتراض کرتے ہوئے چودھری عبدالغفور سرور وکو کھ ہے کہ قتیل مدی ہے کہ ' کدہ' کالفظ سوائے پانچ چاراسم کے اور سم کے ساتھ ترکیب منہیں یا تا۔ نیس آرزو

کدہ اور دیو کدہ اور شتر کدہ امثال اس کے جو ہزار جگہ اہل زبان کے کلام میں آیا ہے وہ نا درست ہے۔ حالال کو نشیل نے یہ بین نہیں لکھا۔

ف الب نے لفظ ' بے بیر' پر بحث کرتے ہوئے مرزا ہر و پال نفت کے نام ایک فط
میں لکھا ہے۔لفظ ' ہے بیر' بچہ بائے ہندی نژاد کا تر اشاہوا ہے، جب میں اپنے
مز اجلال اسیر نے اپنی کسی فرل میں لفظ ' ہے پیر' استعال کی تھ ،اس پر تیمرہ کرتے ہوئے
مز اجلال اسیر نے اپنی کسی فرل میں لفظ ' ہے پیر' استعال کی تھ ،اس پر تیمرہ کرتے ہوئے
عالب کلھے میں کہ ' میری کیا مجال کہ مرزا جل ل کے باندھے ہوئے خط کو خلط کہوں ۔لیکن
تجب ہاور بہت تعجب ہے کہ امیرزادہ ایران ایسا کلھے۔'
عالب نے اردو اور فاری الفاظ پر کئی خطوط میں بحثیں کی بیں۔مثل ایوائے ور
ایوائے ور

فالب نے ایک خط میں لکھا ہے کہ 'چہاچہا'' ترجمہ بندی ہے ایک بار جہا' کفایت کرتا ہے چہاچہا' بول جال میں ٹھیک لیکن تحریم میں درست نہیں۔ غالب نے ایک خط میں لکھا ہے کہ مہر خال کے دومعنی ہیں۔ایک تو خطاب جوسلاطین امراء کودیں اور دوس ہے وہ نام جولڑکوں کا پیار ہے رکھیں۔لفظ'' شربین' کے بارے میں غالب نے سکھا اسے میں غالب نے سکھا ہے کہ کو بی میں ایک باہ ہے صورت اس کی مجھے معلوم نہیں نشر اح 'میں بھی میں معنی لکھے ہیں۔

نیم گناه - نیم نگاه - نیم ناز بیروزم هٔ ابل زبان ہے ۔ نیم بیخی اندک ورندگته ه کا آ دھا، نگاه کی ادھواراورناز آ دھا۔ بیسب مہملات ہیں۔

• پھنٹی۔۔ بقول ماالب لفظ غریب ہے۔ بہل وہلی کے زبان زو نہ گوش زو۔ نفر بال کو چھلٹی کہتے ہیں۔

• ''غربیله''کی ہندی نخروب۔فاری میں غربیلہ بولتے ہیں۔

' تن تن اور تمنا' کے بارے میں غالب ہے مکھا ہے کہ بیاصوت میں تاریحے ہندی اور فاری میں مشترک ۔

عَالَب الْمُحْمَا الْمُحَالِينَ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنَ المُعْمِنَ الْمُعْمِنَ اللّهِ اللّهُ الْمُعْمِنَ اللّهُ الْمُعْمِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

مرزا تفتہ نے ایک فاری شعر میں لفظ 'سرشار' کبریز کے مفہوم میں استعمال کردیا

تقا۔ مااب نے جوابا لکھا کہ سرشار بیالے کی صفت معنی اس کے لہریز یہ س
شارب کو ہریز کیوں کر کہیں گے اور یہ جوار دو مست و سرشار مترادف المعانی
استعمال میں آتے ہیں ۔ وہ امر جداگا نہ ہے۔ فاری میں تتبع اردو کا نا جا کز ہے۔
'' بند عالم سوز' کی ترکیب کے جارے میں غالب نے لکھا ہے کہ شعرائے مجم
میں جمعیٰ ' رند'' بے نام ونگ آیہ ہے۔ جیسا کہ استاد کہتا ہے
میں جمعیٰ ' رند'' بے نام ونگ آیہ ہے۔ جیسا کہ استاد کہتا ہے
رویہ عالم سوز و ایا مصلحت بینی چہ کام

''سلاب چیں'' کے ہارے میں غالب نے لکھا ہے کہ بیا ایک لفظ ہے ہندیان فارسی دال کا۔اصل لغت چلیجی ہے اور بیلغت نثر کی ہے۔

- میفتہ کے نام خطیس غالب نے خرابہ معنی خراب پر گفتگو کی ہے۔
- عالب ن لكه بك و ي "كنوارو بولى ب المعينه اردوب

ع ب ك خيال يل" راج "غلط ب اراج ألي بي

محرسین دکنی کے بارے میں غالب نے لکھا ہے کہ وہ ہر لفظ کو تینوں حرسوں سے لکھتا ہے۔ زیرز بر پیش کا فرق منظور ہیں رکھتا اور پھر لکھتا ہے ' یوں بھی آیا ہے' اور' یوں بھی دیکھ گیا ہے''۔ زیرز بر پیش کا فرق منظور ہیں رکھتا اور پھر لکھتا ہے ' یوں بھی آیا ہے'' اور' یوں بھی دیکھ گئے۔ گئے گا۔ کاف فاری سے بھی بیان کرے گا۔ جس فظ کیا ہے''۔ جس لغت کو کاف کر شت ہے بھی ضرور لکھے گا۔

افظ 'سانس' کے بارے میں غالب نے تکھاے کہ سانس میرے نزدیک ذکر ہے۔ لیکن اگر کوئی مونٹ یہ بورگ کے انداز کے انداز کے انداز کی مونٹ یہ بورگ کے میں منع نہیں کرسکتا۔خود سانس کومونٹ یہ بہوں گا۔ عبدالواسع ہانسوی کے سلسلے میں غالب نے ''بے مراد' اور'' نامراد' پر بحث کی ہے اور الکھا ہے:

"وه میاں صاحب بانسی کے رہنے والے بہت چوڑے چکے جناب عبدالواسع فرماتے ہیں کہ بے مراد عراد علا ہے۔ ارے تیراستیا تا س جائے ہمراد اور نامراد میں وہ فرق کہ ہے جوز مین اور آسان میں ہے۔ نامراد وہ جس کی کوئی مراد کوئی خواہش کوئی آرز و ہر نہ آوے۔ ہمرادوہ کہ جس کا صفح شمیر ، نقوش مدعا سمادہ ہو۔

- اردو میں لفظ ' پینشن ' مونث بولہ جاتا ہے۔ عالب کے زمانے میں بھی مونث بی بولا جاتا تھالیکن غالب نے اپنے خطوط میں ہرجگہ مُدکر لکھا ہے۔
- "جفا "كے بارے میں غائب نے لكھا ہے كہ ابل دبی اور ابل لكھنۇ دونوں كو باہم
   اتفاق ہے۔ بھی كوئی اے مذكر نہیں كے گا۔
- " تلفظ"کے بارے میں بھی غالب نے اظہار خیال کیا ہے۔مثلاً '' مخن '' کے بارے میں لکھا کہ:

### '' بخن کا قافیہ بھی درست ہے اور 'تن' بھی جائز ہے یعنی بخن کا دوسراحرف مضموم بھی ہے اور مفتوح بھی۔

:[[.]

چندالف ظاکی اطلاکے مسکے برجھی فالب کے خطوط سے روشنی بڑتی ہے۔مثلا

عالب نے کا غذی املی گفتگوکرتے ہوئے کھا ہے۔ 'کا نفر دال مہملہ ہے ہے اور اس کا ذال سے کھنا اور 'کواغذ' کواس کی جمع قرار دین تعریب ہے نہ تحقیق۔' اور اس کا ذال سے کھنا اور 'کواغذ' کواس کی جمع قرار دین تعریب ہے نہ تحقیق۔' اینے شعر کی شرجیں:

غاتب ككلام كربت كى شرص شائع ہو چى ہيں۔ غاتب نے ہمی ش گردوں اور دوستوں كے خطوط ميں اپنے اشعار كى تشریح كی ہے۔ جن لوگوں كے نام مير خطوط ہيں اپنے اشعار كى تشریح كی ہے۔ جن لوگوں كے نام مير خطوط ہيں ن ميں قاضى عبدالجميل جنون ،عبدالرزاق شائر ہنتی نی پخش تقیر اور مرزاہر گو پال تفتہ خاص طور ہے قبل ذكر ہيں۔ غاتب نے جن اشعار كى شرح كى ہے۔ وہ ہيں ،

چاک کرتا ہوں میں جب سے کہ کریبال سمجھا اور

شوق ہر رنگ رقیب سروسامال نکلا اور

ساقی نے کیکھ ملا نہ دیا ہو شراب بیں اور

وشوار تو یکی ہے کہ وشوار بھی تبیں

أور

یے ہے اعتماد ہے غیروں کو ''زمائے کیوں اور برق خرمن راحت ، خون گرم دہقاں ہے اور میرا سلام مہیج اگر نامہ بر ملے اور

نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا

زبان وبیان کے مسائل:

غالب نے اپ خطوط میں شاعری کے بعض مراکل پر بھی گفتگو کی ہے۔ مثلاً اُنھوں نے

"ایطائے جلی اور" ایطائے فقی 'پر دو تین خطول میں بحث کی ہے۔ ایک خط میں غالب نے

ر باقل کیا ہے؟ کے موضوع پر انچھی بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ اس کا وزن کیا ہوتا ہے۔ اس

طرح تعقید فقطی پر بھی گفتگو کی ہے جو اجتہا دانہ شان رکھتی ہے۔ چود مری عبد الففور سرور کے

مام کی خطوں میں غالب نے "نثر مر بر" کے بارے میں گفتگو کی ہے۔

سبل معتنع کے بارے میں غالب نے لکھا ہے کہ کسر و لام توصیقی ہے۔ سبل

موصوف اور مہتنع صفت۔

موصوف اور مہتنع صفت۔

فارس دانی کادعوی:

نا لب نصرف انیسویں صدی کے بلکہ آنے والے زبانوں کے بھی ایک عظیم شاعر ہے۔ انھوں نے ابتدائی زبانے میں اردواور اردوشاعری کو کمتر درجے کی چیز سمجھااور فارس دانی پر ناز کرتے رہے۔ اُنھوں نے رہی کہا کہ میری اردوشاعری کومت دیکھوفاری شاعری پرتوجہ سرو۔ اُنھوں نے ایک فارسی قطعہ میں اپنی فاری کوئی پرنخر کرتے ہوئے غالبًا ذوق پرچوٹ

### ف ری میں تا ہے بنی نقش ہائے رنگ رنگ بگرر از مجموعہ اردو کہ بے رنگ من است

عالی بہلی ہار عالب نے اپنی فاری وانی کا دعویٰ کیا تھ اوراس کے بعد بدوعویٰ بڑھتے بڑھتے برھتے اس صد تک بین کے نالب خود کو ہندوستان کا سب سے بڑا فاری دال کہنے لگے۔ یہی تہیں اس صد تک بین کی کہ دو فاری وانی میں اہل زبان کے برابر ہیں۔ بگدریہ کی دو فاری وانی میں اہل زبان کے برابر ہیں۔

اُنھوں نے سکھا ہے کہ 'بندہ بہندی معلد اور فاری زبین ہے 'بلینی میں ہندوستان میں پیدا تو ہوا ہوں ہے اور ہور ہے ہے اور ہور ہے ہے اور ہور ہے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہور ہور ہور ہے ہیں اور ہی کے تمام ہور ہور ہور ہیں ہور ہی ہے ہما ہور ہیں ہے ہور ہور ہور ہیں ہے ہما ہور ہیں ہے۔

غرض ہے کہ غالب کے خطوط اس لی ظ سے بہت اہم ہیں کہ اُنھوں نے اپ شاگر دوں ور دوستوں کے شعار کے معنی اور مطالب دوستوں کے نام خطوط ہیں اپنے اور دوسرے شاعروں کے شعار کے معنی اور مطالب معنی کے نام خطوط ہیں اپنے اور دوسرے شاعروں کے شعار کے معنی اور مطالب معنی ہے۔ فاری اور اردوش عرق اور مصنفین پر ،ان کے کلام ور تصانیف پر دائے زنی کی ہے۔ اپنے شاگر دول کے کلام پر اصلاحیں دی ہیں۔ الفاظ کی شعنی متلفظ اور إطاکے بارے بیس تفتیک کے سے۔

غالب کی زندگی کے چند واقعات بہت اہم ہیں۔ پنش اور اس کا مقدمہ، کلکتے کا سنر، ۱۸۵۷ء میں وں کی تباہی و بر باوئ ، غالب کی زندگی کے تین اہم او فی معرک میں بہل فروق ہے ، دوسرا کلکتے میں اور تیسرا تقاطع بر بان کے سلسلے میں۔ آخری دواد فی معرکوں کے بارے میں میں غالب کے خصوط ہی ہے مکمل معبو مات فراہم ہوتی ہیں۔

# خليفه عبدالحكيم اورتهبيم غالب

بلاشک و شبہ فلیفہ عبدا کائیم مطابعہ کالب میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ اس
لیے بھی کہ فلیفہ صاحب فلسفہ تو حید کے بارے میں مولا کا روی اورعلاً مدا قبال کے نظریات
کو عالب کی شاعری میں بھی موجود باتے ہیں۔ فییف عبدا تکیم اپنی معرکہ آراء کتاب
ا Slamic Ideology جس کا بہت اچھ اردو ترجمہ ''اسلامی نظریۂ حیات' کے نام سے
ہوچکا ہے، خودا قبال کے تصویراسلام، تصویر خدا، تصویر کا نکات، تصویرات عقل وعشق، وحدت
ہوچکا ہے، خودا قبال کے تصویراسلام، تصویر خدا، تصویر کا نکات، تصویرات عقل وعشق، وحدت
ہوچکا ہے، خودا قبال کے تصویرا سلام، تصویر خدا، تصویر کا نکات، تصویرات عقل وعشق، وحدت
ہوچکا ہے، خودا قبال کے تصویرا سلام، تصویر خدا، تصویر کا نکات مقدر کے دریعہ روح اور مالاہ کی
دول میں مادہ کے اسر رسریت کی کھوج کے لیے مطالعہ ومشہدہ پرزور در سیتے نظر آتے ہیں۔
دول میں مادہ کے اسر رسریت کی کو خالب اور اقبال کی شاعری کا مشتر کہ نہے خیال فرماتے
ہیں۔ وہ قبال کی طرح مشرقی ادبیات پرتقد ہریز سی اور توطیت کا گزام لگاتے ہیں اور مغربی

عبدالکیم نے فالب کا جس انداز میں مطالعہ کیا ہے اس سے بول نظر آتا ہے کہ اقبال کے یہاں مذہب کے دائرہ کے اندرر سنتے ہوئے کال انسان کی تلاش جری ہے جبکہ غالب، کال انسان کی تلاش جری ہے جبکہ غالب، کال انسان میں درکار خوبوں پرشید اہیں۔

خلیفہ عبدالکیم ، غالب کے اس دعویٰ کوشلیم کرت ہیں کہ غالب اردو ہے کہیں زیادہ فاری کاش عرف ( افکار غالب ، صغیرہ )۔ اگر انیسویں صدی میں خاندان مغلیہ کے آخری دوتا جداروں کے زہانہ میں فاری زبان کوسر کاری زبان کے رتبہ سے نہ گرایا جا تا اور اُردوکو فروغ نہ ملیّا توش یدغ لب اردو کے بارے میں

### بگزر از مجموعه بهندی که بے رنگ من است

ے بھی زیر دہ حقارت کا روبیا ختیار کرتے لیکن جب بہادر شاہ ظفر اُردواور ۔ نبی بی شاعری کررہے ہوں اور فاری محض بعض مدعا عیہ ہم کے نام خطوط اور پنشن اور دیگر مراعات کے لیے تحریر ہونے وال درخواستوں کی زبان بن کررہ گئی ہوتو پھر غالب کے بال بید خیال ہ گزیں ہوکررہا کہ اُردو بھی ایک زبان ہے جس میں پورے اہم م کے ساتھ اعلیٰ خیالات کی ترجمانی ہوگئی ہے۔

یے ضرور ہے کہ جب تک عاب بید بیت کے شہ کے وحدت الوجود کے Culture of Silence & Intertia کے اثر تک رہے اُن پر مولا ناروی کی حیات افروزی کا غیبہ نہ تھا البتہ وہ سٹ انڈیا کے غلبہ کے پس پشت اس علمی و فکری superiority کے قائل ہو چکے تھے جو ان کی مثنوی وہم ( تول کشور، ۱۹۲۵) سے عمیاں ہوتا ہے۔

ڈ اکٹر عبرائکیم ‹رست بیجھتے ہیں کہ متداول ویوان غالب میں بھی بیدل کے اثرات موجود ہیں۔ ضیفہ عبدائکیم ؤوق کے ساتھ غالب کی چشک کے اس بہلو پر ایک فاری قطعہ میں ذوق سے مقابلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں (ترجمہ) کہ ''تم ردو زبان کی شاعری اور پُر گوئی پر فخر کرتے ہوئیکن شاعری کا کمال شعری لطافت اور کیفیت میں ہے اس

کا کمال مقدار اور کمیت مین نبیل '۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مقابلہ ہی ندط ہے۔ میں تمہارا ہم فن ہی نبیل ورشاعری میں ہم زبان نبیل ہے گہر کوئی کا ڈھول ہجاتے ہو میرے یہاں فلہ چائے ہو اردوش عری ہے آ واز دھیمی ہے لیکن اضف اور روح پرور موہیتی ہے۔ میری اردوش عری تو میرے گزار مخن کا ایک مرجمایا ہوا پتا ہے۔ اُردو تو میرے آ کینئہ کماں پرمحض زبگ کی حیثیت رکھتے ہو۔

اے کہ در برم شہنشاہ بخن رس گفتہ کہ برگوئی فلاں درشعرہم سنگ من است

راست ہے گویم من داز راست سرنتوال کشید آنچہ در گفتار فحر تست آل منگ من است

ہاں بیضرور ہے کہ اپنے زمانہ کے رجحا تات کو دیکھتے ہوئے وہ فاری شاعری پراپنے سمر پر غرور کو ہا لا خرجھکتا ہواد کیمنے ہیں:

> چدسيگويم اگر اينست وضع روزگار دفتر اشعار باب سوتشن خوابد شدن

اور پھر کہتے ہیں (ترجمہ ) ہالآخروہ وفت آئے گا کہ کو ڈل کو نفہ سرائی کی ہوس ہیدا ہوگی اور وہ خوش نوامر غان چمن کی ہم نوائی کا دم بھریں گے۔

فیفہ عبدالکیم اُن شارصین غالب میں سے بیں حو یہ بجھتے ہیں کہ اپنی فاری شارصین غالب میں سے بیں حو یہ بجھتے ہیں کہ اپنی فاری شاعری کے بارے میں فالب کے یہاں فخر دغرور سجھے تھا۔ غالب کوص ب، طالب اور کلیم کے بر برضرور سجھتے تھے۔

تو زویں شیوهٔ گفتار که داری غالب گر ترقی نه محنی شیخ علی رامانی

ضیفہ عبدالحکیم کا خیال ہے کہ غالب کی طرف ز مانہ کی توجہ کا بنیا دی سبب سے کہ

انگریزی نعب کے بعد شالی ہند کا تعلیمی نظام بدل کررہ گیا تھا۔ ''بساطِ کہن کے اُلٹنے کے ساتھ نگا ہیں بھی بلیٹ گئیں ، زندگ کے اقدار کی جدید تشکیل ہوئے گئی اُردو کے شعرا کی عشق یا ہوس برتی کی شاعری انحطاط کے دور کی بیداوار تھی۔ غالب طبعا آزاد اور ترقی پسند تھ اور وہ انقلاب کو برانہیں مجھتا تھا''۔

خیفہ خیفہ کہتے ہیں کہ غالب سرسید کے نقطہ نگاہ ہے دوہ تھ آ کے ہتے۔خیفہ عبدالحکیم نے اپنے کی متعید کی تقطہ نگاہ مت دوہ تھ آ کے تھے۔خیفہ عبدالحکیم نے اپنے خیال کی صحت کے لیے آئین اکبری کی تھیج کی اشاعت پر کھی گئی تقریظ کے اشعار کا حوالہ دیا ہے:

این کدور تھی آئی رائے اوست نگ و عار بہت والائے اوست برجین کارے کہ اجلش ایں بود آن ستاید کش ریا آئیں بود آن ستاید کش ریا آئیں بود صاحبان انگلتان رگر شیوہ و انداز اینال راگر تاید آوردہ رند تایی باید آوردہ رند تایی باید آوردہ رند تایی باید آوردہ رند تایی برگز کس ندید آورہ رند

فلیفہ عبدائکیم کا خیال ہے کہ جد ت پہندی کے لئے گرم جوشی کے اس اظہار کے باوجود غالب کی شاعری اس انداز خیال سے متاثر ہوئی ،شاید اس لئے کہ غالب کے تخلیق دور میں قدیم سوسائٹ کمل طور پر درہم برہم نہ ہوئی تھی۔اقبال کے زہنہ میں اقبال کی مقبولیت ای لئے ہجھ میں آتی ہے کہ اُس کے دور میں مسلم ہندستان کی شکست ور یخت اور بسیائی ممل ہوچی تھی۔مسلمانوں نے اپنے شاندار ماضی کی طرف و بسی کے خواب کو سرسیّد احمد خال کی تخریک نے biographies اوراس دور کے فکشن، بطور خاص عبدالحلیم شرد نے ،

مزیر مہیز دی تھی اور اقبال نے اس ابھارے بورافائدہ اٹھ یا۔ غالب کا دوراس منسم کی تحریکی مہمات سے عاری تضائل لیے اُن کی شاعری معاشرہ کے لئے ورکار حرکت مہمات سے عاری تضائل کی شاعری معاشرہ کے لئے ورکار حرکت طynamism کے لیے شعوری کوششیں کرتی نظر نیس آتی۔

فیفے عبد الکیم خیال کرتے ہیں کہ عالب فلسفی شاع نہیں ہے، فلسفیا نہ شاع رضرور ہے۔ وہ صونی شاع بھی نہیں ہے۔ وہ صونی شاع بھی نہیں ہے لیکن اُن کی صوفیا نہ شاع کی بیں '' صوف برائے شعر گفتنی خوب است' کے تحت تو حید کی فکرے مضامین کی طرف رغبت ضرور ہے۔ تصوف اور فلسفہ کے ایک دوسرے کے ساتھ قریبی ڈانڈے ہیں اور تصوف کے ذریعہ پرواز تحقیل اور سوز و گداز پیدا ہوہی جا ہے۔

خلیفہ عبدالحکیم بمجھتے ہیں کہ غالب کی حکیمہ نہ شاعری نے قدر کمین کوفکر پرا کسانے کا کام ضرور کیااور کم ہے کم وہ Creative Dissatisfaction پیدا کی جس کے بعد ناندگی کوسیح خطوط پراستوار کرنے کے لیے سی ناکسی لائحة عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔خلیف عبدالحكيم مجھتے ہيں كەغالب كے كلام ميں'' برنشم كابلند ويست اور رطب ويابس موجودے''۔ خلیفہ عبدالحکیم کا خیال ہے کہ غالب اینے دور کے تصوف کو اسلامی تصوف ہی معجمة اتھا جس میں ، افلاطون فلطنینس Plotinus ، ویدانتی اور بدھ مت کے اثر ات شامل تھے۔اوراس معامد میں بیدل سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔مولانا حالی نے "یادگار غالب" میں جس کے بارے میں خلیفہ عبدالحکیم کا خیال ہے کہ وہ غالب مرتح مرہونے والی کتابوں میں سب سے زیادہ معروضی کماب ہے،اسی خیال کا اظہار کیا ہے کہ غالب تو حید معبودی کا قائل تفا خيفه عبدالحكيم بحصة بي كه غالب كوئي بإضابط نظام حيات يرعامل نبيس بيكيكنوه: " روایتی ور درانتی مذہب کا قائل نہیں تھا اور مجھتا کہ کوئی صاحب نظر شخص ماں باپ کے عقائد کو جوں کا توں قبول نہیں

خیفہ عبدائکیم شرحین غالب میں سب سے زیادہ تقیقت پہند اور واتفیت پہند اور واتفیت پہند ہیں۔ اُن کا خیال ہے ' وین کے بارے میں غالب' کواس تقیقت کا احس سے کہ دین کے رسوم وشعاز میں بہت کی ایسی چیزیں واخل ہوج تی ہیں جواس تو م کے مزاج سے تعلق رکھتی ہیں جہاں وہ وین پیدا ہوا (اسے اقبال نے اسمام پر Arab imperialsim کے اثرات سے تعبیر کیا تھا) وہی وین جب دوسری قوموں میں پھیل جاتا ہے تو یہ تو م اُن شعار میں سے پچھ تیوں کر لیتی ہوا ورافتوا فی طبح کی وجہ سے قبول نہیں کر سکتی، نتیجہ سے ہوتا ہے کہ ایک ہی دین کارنگ محلف تو موں میں بینج کر محتیف ہوج تا ہے''۔

جب غالب کے بیہاں مندرجہ مضامین اشعار میں اظہار پائے ہیں تو وہ سیکولراور روشن خیال افراد کے سے اردو کا سب سے زیادہ ہردل عزبیز اور قابلِ تحسین شاعر بن جاتا ہے۔

خیفہ عبدالکہم کے خیال میں غالب کے فاری کلام میں جن خیالات واحساسات کوشعری پیکر ملے میں ایب لگت ہے کہ خود داری جمنا ، وقت ، عقل وادراک اور تقلید بزرگاں کے بارے میں وہ اپنے سابق ، حال اور مستقبل کے بزے فلسفیوں کے باریک نکات کو اظہار دے رہا ہے ، یہاں تک کہ خالب کے یہاں انس نوں کے بیار کی ایسے نظام حیات کی خواہش میں بھی شعر ملتے ہیں جواشتر ک ہے قریب ترہیں۔

خدیفہ عبدائکیم قدیم اور جدید فلسفہ پرعبور رکھتے ہیں اور اس لیے انہوں نے مندرجہ ؛ اعنو نات کے تحت جن اشعار کی تشریح کی ہاس سے ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ عبدائکیم دوسرے شارصین غالب ہے نہ صرف ضصے مختف میں بلکہ اپنی مشہور تھنیف عبدائکیم دوسرے شارصین غالب سے نہ صرف ضصے مختف میں بلکہ اپنی مشہور تھنیف کا اسلام کا نظیر ہے حیات ' کے نام ہے ترجمہ ہوا ہے ) اس کتاب بین کردہ اسلام کے روشن پہلوؤں کو غالب کی تخصیت اور شاعری میں تلاش کی ہیاد کی ہوئے المشر بسیکولر شاعر قرار دیا ہے جوانسانوں میں نہ ہی بنیاد

یر سی امتیاز کا قائل نیس ہے۔

انہوں نے عالب کی مشکل گوئی کو بیدیت قرار دے کر حکیم آغاجان اور مولوی عبدالقا در رامپوری کے برخلاف غالب کے مشکل اشعار میں بھی ہمہ کیرانسان دوستی کے اعلی احساسات كي طرف توجه دالا في - حالى في مالب كويليل بند، نكنة داب ، نكت سنى ، روشن د ماغ ، غدمعنی کانٹے دال ہخوان مضمون کامیز بات ،ریشک شیراز واسفہاں قرار دیا تھا۔محمدسین تراد نے بھی غالب کوافعیم سخن کا بادشاہ کہا تھا،عد مدا قبال نے بھی غالب کے حضور مرنے مخیل ک رس کی کوٹر یامقام دکھایا تھا،حسرت موہائی نے کلام نا ب کی شرح میں نالب کے اشعار میں جذبات اٹسانی کی مصوری ، نزا کت ،معنی اور وسعت مضمون کی تعریف کی ہے .موالا ہا ابوالكلام أزاد نے تو ایج عفت روزہ الہلال كے ذريعہ غالب فنمي كے نئے دور كا آغاز کیا جس کے بعد بی ملی کڑ دہتے کہا کے تحت ہم سید ہسید محمود اور سر راس مسعود کی مدلل مراحی کے بعد ابوالکام آزاد اور عبد الرحمٰن بجنوری کی آمرمکن ہوئی اور ابیامعلوم ہواک غالب نے اردو کی سینکڑوں سال کی شعری روایت کو یکسر بدل کرر کھودیا ہے اور عالب کی تمجید و تکریم کاوہ دورشروع ہواجو غالب کے خلاف یگانہ کے بایوڑ کے جریدہ خیال میں ۱۹۱۵ میں شرکع شدہ بها مضمون وربيم وُ اكثر عبد النطبيف كم تنقيص عالب كي ببل باق عده مُوشش (١٩٢٨) كي شكل

ای معلوم ہوتا ہے کہ ضیفہ عبد انحیم نے جور بھان مولان ابواا کیام ہے ترا ہے انہ سید محمود ، ڈائٹم عبد الرحمن بجنوری اور بعنس شرحین غامب کی زبر دست مذاحی ہے شروع ہواتھ ، ای ربحان کا سرتھ دیا۔ نالب کی تفہیم میں مغربی فلسفہ کے ان لیبنو ، اسپنوز کے صوفی شافکار کی بنیاد پر یک ایس محارت تیار کی جس کی طرف اس ہے پہلے دھیاں نہیں کی قداف کی تاب محد ہوان غالب مقدس و بید کی طرح بند وہتان کی دوسری اب می تاب منبیل تھا بندا تک لیا ہے دیوان غالب مقدس و بید کی طرح بند وہتان کی دوسری اب می تاب بر منبیل تھا بندا یک بیبا مجموعہ جوا تیک نابطہ روزگار شاعرکی عظمت ، اُس کی فکر کے تعنادات پر منبیل تھا بنکہ ایک بیبا مجموعہ جوا تیک نابطہ روزگار شاعرکی عظمت ، اُس کی فکر کے تعنادات پر

حاوي ڪلام تھا۔

ظیفہ عبدائکیم غالب کوصاحب نظام فلسفی یا صوفیان شاعر کے بچے ایک ایسا روشن خمیر شاعر بایا جس نے نادانستہ طور پر کسی ایک فد جب کے فکری framework میں نہ روشن خمیر شاعر بایا جس نے نادانستہ طور پر کسی ایک فد جب کے فکری طرف والے کے مقاب جانے والے تمام راستوں (مارگوں) سے خوشہ چینی کی اور اس طرح و والیک ایسے مکلب فکر کا بانی بن گیا جس کا ہم وہ خص مقلد بن سکتا ہے جو .

كىستىت يرغمل كرسكتا مو\_

اس طرح ضیفہ عبدائکیم نے ڈاکٹر عبداللطیف اور عبدالرحمٰن بجنوری کے درمیان کاراستہ اختیار کیا اور دہ غالب کی تفہیم کے لیے ایسے مشرقی ومغربی حوالے لائے جوان سے میلے کسی بھی شارح غالب نے بلاخوف تر دید پیش نہیں کیے بیچے۔

فلیف عبدالکیم غالباً ڈاکٹر سید محود کے ساتھ اس مسئد پر متفق ہے کہ غالب کے یہاں صرف گل وبلبل کی عدامتیں اور جنت و دوزخ کے استعار نے ہیں ۔ تھ مس ان کے الفاظ میں سیاست کو انسانی مقدر سجھتے ہیں جگہ وہ Politics is the destiny of ڈاکٹر سید محمود کا مضمون نظامی بدا ہوئی کی شرح غالب کے مقدمہ کے طور پر لکھا گیا تھا اور 19 میں شرکع ہوا تھا اور اس میں غالب کی حب الوطنی ، ہیرونی تعلط سے نجات کی خواہش اور قومی وقار کی بحالی جیسے احساسات پر اظہار مسر ت کرتے ہیں:

یاد تحیس بم کو بھی رنگارنگ برم آرائیاں لیکن اب نقش نگار طاقی نسیاں ہوگئیں

جوئے شیر منکھول سے بہنے دوکہ ہے شام فراق میں سے مجھوں گا کہ دوشمعیں فروزاں ہوگئیں یسکہ روکا بیس نے اور سینے بیس اُکھریں پ ہر پ میری آمیں جنیهٔ جاک سریباں ہوگئیں

کیا تنگ ہم متم زدگاں کا جہاں ہے جس میں کہ ایک بیضۂ مور آسان ہے

خلیفہ عبد انگیم نے غالب کے بیہاں سیاسی تو ت کے خاتمہ کی ہے اور قنوطیت کے خاتمہ کی ہے اور قنوطیت کے خلاف کو بہلی آواز کے خلاف کو بہلی آواز کے خلاف کو بہلی آواز قرار دیا ہے۔ مثلاً:

کهند نخل تازه از صرصر زیا افتاده ام خاکم ارکاوی منوزم ربیشه در گزار بست

خبیفہ عبدالحکیم مندرجہ بالاشعر کی اس طرح تشریح کرتے ہیں کہ اُس ہے اُن کا نقط اُنظر واضح طویر جھلکتا ہے:

" حوادث زمانہ ہے کس کو پوری طرح گریز حاصل ہو عتی ہے۔ جب ل زندگی ہے وہاں " فی ت کا سامنا بھی ہے۔ لیکن اگر انسان کے اندرزندگی کے چشے خشک نہیں ہو گئے تو ہر حادث کے بعد وہ بھر اپنا تخیل حیات بلند کر کے اس میں ہے برگ و بار نکال سکتا ہے۔ عالب کے بعد وہ بھر اپنا تخیل حیات بلند کر کے اس میں ہے برگ و بار نکال سکتا ہے۔ عالب کے کلام میں اور اُس کی زندگی میں حوادث کی کثر ت ظر آتی ہے لیکن وہ آبیل شنگی خسکتی اور یاس کی تعلیم نہیں و بیااور نہ قنوط کو طبیعت پر طاری ہونے و بیائے '۔اب درج خیل اشعار کی طرف آئے:

بخم چوبهم در اقلند و که مراد می دمد دانه و خبره می کنند کاه باد می دمد آخِرِ منزل مختت خوے تو راہ می دمد اول منزل در ہوئے تو زاد می دمد

اے کہ بریدہ مم زئست وے کہ بسید عم زئست ان کا دہد ماد می دہد ان ماد می دہد

خبیفہ صاحب درت بالا اشعار کی تشریح سطرح کرتے ہیں.

''زندگی کا سب حیات ظلمات آفاب میں ہے گزرکر ہی حصل ہوسکا ہے۔ مراجمتوں پر نعب یا اوراس نعبہ نفس وروح کوقوی کرنااس خودی کواستو رکرتا ہے جوآخر میں خدا کی ہم آبنگ ہو جاتی ہے۔ خدیفہ عبدائکیم عالب کی فکر اورا قبال کے فلسفہ خودی میں مما شکت بھی تلاش کر لیتے ہیں اورا قبال کو غالب ہی کے سلسلۂ فکر کا اگلا قدم مجھتے ہیں۔ خدیف عبدائکیم کی کتاب ''اقبال اور ملا '' میں بھی غذہی شیکیداروں کی ظاہر داری پر شدید اعتراض سے جی اوران کے خیال میں غدہب کا حقیقی منشانسانی نفس وروح کوقوی تر بنانے میں مضمر ہے۔ خدیفہ عبدائکیم علی نے سوکواس کی جدف تنقید بناتے ہیں کہ وہ فلاہر داری بنانے میں تربیب نفس اور تعمیر خودی کو نظر انداز کر جیٹھے ہیں۔ ظیفہ عبدائکیم غالب کی شاعری میں تربیب نفس اور تعمیر خودی کو نظر انداز کر جیٹھے ہیں۔ ظیفہ عبدائکیم غالب کی شاعری میں تربیب نفس اور تعمیر خودی کو نظر انداز کر جیٹھے ہیں۔ ظیفہ عبدائکیم غالب کی شاعری میں تربیب نفس اور تعمیر خودی پر ذور و کیلئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھی۔

۔ تعمیرِ خودی میں ہے خدائی

اور خلیفہ عبدالحکیم اقبال کے اسی مفہوم کو غالب کے شعر کی تشریح کرتے ہوئے اس طرح اوا کرتے ہیں گئے میں کہ ' مزاحمتوں پر نلبہ پانا اور اس غلبہ سے نفس وروح کوتو کر کا اُس نودی کواُستوار کرتا ہے جو خرمیں خدا کی ہم آ جنگ ہوج تی ہے' ۔

تاندانی که من برکز خاک جنبش از آمان نمی خواجم

مندرجہ بالاشعر کی خلیفہ عبدالکیم نے تشریح اس طرح کی ہے کہ خود خلیفہ عبدالکیم کے بیال اشتراکیت ہیں کہ: کے بیال اشتراکیت ہیں کہ:

' فالب کے زمانہ میں ہندوستان میں بھی کوئی شخص اشتر اکیت (سوشنزم) کے خواب ندا کیت تھا۔ کسانوں اور مزدوروں کے سچے یا من فق ہمدردا بھی سرز بین میں بیدا نہ ہوئے تھے، سرمایدواری اور ہے ما یکی کی تھی شاہر ابھی سطح شعور پرند کی تھی لیکن بیانسانی جذبہ تو تعطف طبائع میں موجود تھی کہ حلال کی روزی کمانے والوں کی پشت گرانباری سے خم اور ووش مزدور مار ایل تی ہوجہ سے مجروح نہ ہو۔'' خیفہ عبدائکیم کے خیال میں نااہل جادو ووات وا تقد ارکے ، لک بن جاتے میں اور عالم اور با کمال نفول کوکوئی نہیں ہو چفتہ فیر منصف نہ معاشرت شاہین کوزاغ وزغن کے ماتحت کردیتی ہے۔ اُن کے خیال میں غالب ایک منصفانہ معاشرت کی خوابش کا اظہار کرتے ہیں جس میں انسان کھل کر آزادی سے اظہار خیال کر سکے اور کام کاج کرنے والے لوگ فعالمانہ غلامی سے مجروح نہ ہوں اور اعلی افراہار نے بیں جس میں انسان کھل کر آزادی سے اظہار خیال کر سکے اور کام کاج کرنے والے لوگ فعالمانہ غلامی سے مجروح نہ ہوں اور اعلی درجہ کے انسان اونی انسانوں کے زیر اقتد ار نہ رہیں۔

مور را را را سیر نیز برم پیشه را بیدبال نمی خواجم بهر خوایش از زمانهٔ غدار راهب جاودال نمی خواجم آتش اندر نهاد من زده اند لاله و رغوال نمی خواجم

خلیف عبدائیم نے غالب کے یہاں شراکیت کے فلف ہے می کی فکر کے واضح اشارے بھی پائے ہیں۔ جن کی بنیاد پر بیہ ہا جاسکتا ہے کہ بیام باعث جبرت ہے کہ ترق بند تنقید نے فلیف عبدائیم کی فکر میں اپنی فکر کے ستھ ہمہ خیال کیوں ندمحسوں کی۔ صرف بہی نہیں بلکہ مولانا صباح الذین عبدالرحمٰن کے ضمون ''غالب مدح اور قدح کی رشنی میں'' اور دوسر نے ننقیدی مکاتب فکر میں بھی فلیف عبدائکیم کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ سوچ کر رشنی میں '' اور دوسر نے ننقیدی مکاتب فکر میں بھی فلیف عبدائکیم کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ سوچ کر کے خلیف عبدائکیم کی تصفیف'' افزار غالب اللہ بن ما 191 میں شائع ہوئی اور مولانا صباح الذین عبدالرحمن کا مضمون 1919 میں۔ یہ خیال گزرتا ہے کہ جورے پر صغیر میں وہ تحریر بی زیادہ زیر بحث آتی ہیں جنہیں 40 میں کہ رحیا قدح ماصل ہوئی ہو۔

## تفہیم غالب کی دشواریاں:فاری خطوط کے حوالے ہے

مشرق ادبیات کے نگار خانے میں غالب کی ذات ایک بہت ہزار شیوہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے متعدد بہبو ہیں اور ہر پہلو کھمل توجہ کا طالب اور مفضل مطالعے کا مستحق ہے۔ وہ شاعر بھی ہیں اور نشر نگار بھی ، مور خ بھی ہیں اور لغت نولیس بھی ، اپنے عہد کی تہذیب ومعاشرت کے مصور بھی ہیں اور مبقر بھی اور ان سب سے بڑھ کرا ہے نہاں خان خان خات کے صورت گراور بحال بھی۔ اس پر مشز اوریہ کدان کا دائر و محل صرف ارد و نظم و نشر تک محدود نہیں۔ ان کے دعوول پر یقین کیا جائے تو ان کے اصل جو ہر فاری میں کھلتے نشر تک محدود نہیں۔ ان کے دعوول پر یقین کیا جائے تو ان کے اصل جو ہر فاری میں کھلتے ہیں، جس سے وہ بہ قول خود بدو فطرت ہی ہے آیک خاص نگا در کھتے تھے۔ آگر چدوہ فاری نظم ہیں، جس سے وہ بہ قول خود بدو فطرت ہی ہے آیک خاص تا خیر ہے متوجہ ہوے تا ہم اس میں کی طرف با قاعد گی کے ساتھ اردو کی بہنست خاصی تا خیر سے متوجہ ہوے تا ہم اس میں کی شرک گام اردو کلام کی بہت ہے۔ علاوہ ہریں ان کی جولان گاوفکر کی دسعتوں سے آشنائی اور نے دیادہ و قیع اور مہم بالشان ہے۔ علاوہ ہریں ان کی جولان گاوفکر کی دسعتوں سے آشنائی اور نوری کے دیات کا خاری کا فاری کا میں نظر سے نہنائی اور نوری کے نقط نظر سے نہناؤیادہ و ان کی ذاتی زندگی سے متعلق بہت سے معاملات و سائل کی تغییم کے نقط نظر سے نہناؤیادہ و ان کی ذاتی زندگی سے متعلق بہت سے معاملات و سائل کی تغییم کے نقط نظر سے نہناؤیادہ و ان کی ذاتی زندگی سے متعلق بہت سے معاملات و سائل کی تغییم کے نقط نظر سے نہناؤیادہ و

اہمیت رکھتا ہے۔ فاری ننژ میں اگر چیاسلوب کی وہ جدت و ندرت اور شکفتگی و تازگی نظر نہیں آتی جوان کی اردونٹر کاطر و امتیاز ہے کیکن اس خصوصیت کی بنائے کدم زاصاحب کی تصنیفی و تا یقی زندگی کے بالکل ابتدائی دور ہے عمر کے آخری جیس اکیس برس قبل تک پیہ بلاشر کت نیرےان کی توجہ کا مرکز ومحور رہی اور اس کے بعد بھی پیعنی خاطر کسی نہ کسی حد تک تا دم تنخر برقر ارر ہا،اے کمتر در ہے کی چیز تصور کرنا من سب نہیں۔ غالب کی زندگی کے نشیب وفراز ، ان کی شخصیت کی تغمیر و تشکیل میں کارفر ماعناصر ، ان کی محرومیاں اور کا مرانیاں ، ان کے تج بات ومشاہدات، احباب اور معاصرین ہے ان کے مراسم اور شعروا دب کے بارے میں ان کے نظر پات وتصورات جس افراط اور تفصیل کے ساتھ ان کے فار تن نٹر میں جلوہ گر ہوے ہیں اور یہ منتشر جلوے عمر کے جس بڑے جنے کا احاط کرتے ہیں ،ان کے پیش نظر کہا ہ سکتا ہے کہ بینٹر ان کی شخصیت وسیرت کے مطالعے میں اہم ترین و خذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ کا ہر ہے کہ عالب کی تخلیقات نظم ونٹر کی ہامعنی اور بامقصد تفہیم اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کدان کی شخصیت کا ایک ایک گوشداو ران کے فرمودات کا ایک ایک بہلو پوری طرح روشن اورواضح نه ہو۔ اس لیے اس نیڑ کا بےنظر غائز جو ئز ہ بے صد ضروری ہے۔ غالب **کی** ف رس نثر کے اس شخینے کا سب ہے اہم اور بیش قیمت سر مایہ ان کے وہ خطوط میں جو' مینج آ ہنگ'' اور بعض دوسر ہے مجموعوں کی صورت میں شائع ہو چکے بیں۔ یبان آھی خطوط کی تفہیم میں حاکل بعض دقتوں اور دشوار یوں کی طرف توجہ دلا نامقصو د ہے۔

'' نیخ آ ہنگ'' کا پہلا ایڈیشن ۱۳۷۵ ہر ۱۸۴۹ء میں ش نع ہواتھ۔ اس کے بعد غالب کی زندگی میں اپریل ۱۸۵۳ء اور جنوری ۱۸۹۸ء میں اس کے دوایڈیشن اور شائع ہوئے۔ جنوری ۱۸۹۸ء میں اس کے دوایڈیشن اور شائع ہوئے۔ جنوری ۱۸۹۸ء کا ایڈیشن'' کلیات بخرِ غالب'' کے ایک جصے کے طور پر مطبع نول کشور سے شائع ہواتھا۔ ول کشور بریس نے ۱۸۸۴ء تک اس کلیات کے کم از کم چارایڈیشن اور ش تع کیے یہ گمان ہے کہ اس کی بعد ہمی کوئی ایڈیشن شائع ہوا ہوئیکن ایسا کوئی نسخہ ہماری

نظر ہے نہیں گذرا۔ '' بی آبنگ'' کا آخری ایڈیشن جو ہور ہے ملم میں ہے، ۱۹۲۹ء میں عالب صدی ہے موری طرف ہے شائع عالب صدی ہے موقع پر تجبس یادگار عالب، پنجاب یو نیورٹی، یا ہوری طرف ہے شائع ہوا تھا۔ اس کی تر ثیب دید وین کے فرائض ڈاکٹر وزیر الحسن عابدی نے انجام دیے تھے۔ باتی مجموعوں میں ہے ''متفرقات عالب' مرتبہ پر وفیسر سید مسعود حسن رضوی ۱۹۲۵ء اور ۱۹۲۹ء میں تین باراور میں دوبار، '' ہر نا سب' مرتبہ قاضی عبدالودود ۱۹۳۹ء، ۱۹۹۵ء اور ۱۹۰۰ء میں تین باراور '' ہائر نا سب' مرتبہ سیدا کرعلی '' باغ دو در' مرتبہ پر دفیسر وزیر الحسٰ عابدی و'' نامہ باے فارس غالب' مرتبہ سیدا کرعلی تر نذی بالتر تیب ۱۹۲۸ء ۱۹۲۹ء میں ایک بارش تع ہو چکے ہیں۔ جرت اور افسوس کا مقد م یہ تر نذی بالتر تیب ۱۹۲۹ء ۱۹۲۹ء میں ایک بارش تع ہو چکے ہیں۔ جرت اور افسوس کا مقد م یہ ترین قص ہے جو غالب کے متعدد بیانات کی تشری اور نیس ان ور یہی ان وشاعتوں کا وہ اہم ترین قص ہے جو غالب کے متعدد بیانات کی تشری مصنف کے مطابق ان کی تعبیر و تشری مصنف کے مطابق ان کی تعبیر و تشری مصنف کے مطابق ان کی تعبیر و تشری میں صادر ج ہے۔

'' بنج آبنگ' کے خطوط عالب کی زندگی میں ان کی مرضی و منتا کے مطابق اور نظر ہائی کے بعد شائع ہوئے ہتے، اس لیے ان کے مکتوب الیہ محقین ہیں۔'' باغ وو در' عالب کی وفات سے صرف ڈیڑھ و دربر قبل ۱۲۹ اے بی مرتب ہو تھا۔ اس کی بیشتر تحریریں خصوصاً حقد کنثر کے مشمولات دوسروں کی فراہم کردہ ہیں۔ غاب کے لیے اس زمانے میں ضعیفی اور مسلسل ملاست کی وجہ ہے بیمکن نہ تھا کہ وہ ان کی تسوید وہر تبیب پر پوری توجہ صرف کر سکیں۔ چنا نچہ اس جموعے کے ساٹھ (۲۰) خطوط ہیں سے وو خطوں کے مکتوب الیہ کر سکیں۔ چنا نچہ اس جموعے کے ساٹھ (۲۰) خطوط ہیں سے دو خطوں کے مکتوب الیہ نامعوم ہیں اور کم از کم دو خطوں کا انتساب سے خمیس معلوم ہوتا۔' 'مقرقات غالب' میں کل نامعوم ہیں اور کم از کم دو خطوں کا انتساب سے خمیس معلوم ہوتا۔' 'مقرقات عالب' میں کل انتساب سے خمیس معلوم ہوتا۔' 'مقرقات عالب' میں کل منتسب سے ماصل ہو سے تھے، اس میں معدود سے چند مقامات اور اشارے سے صاصل ہو سے شعے، اس میں معدود سے چند مقامات کے علاوہ الیہ کون ہے۔ چنا نچہ مفقود ہیں جن کی بنیاد پر بیہ صحفی کیا جاسکے کہ کس خط کا مکتوب الیہ کون ہے۔ چنا نچہ مفقود ہیں جن کی بنیاد پر بیہ صحفی کیا جاسکے کہ کس خط کا مکتوب الیہ کون ہے۔ چنا نچہ مفتود ہیں جن کی بنیاد پر بیہ صحفین کیا جاسکے کہ کس خط کا مکتوب الیہ کون ہے۔ چنا نچہ مفتود ہیں جن کی بنیاد پر بیہ صحفین کیا جاسکے کہ کس خط کا مکتوب الیہ کون ہے۔ چنا نچہ جہاں کوئی خار جی شہادت موجود خبیں ،مرحوم مرخب نے اپنی صواب و ید کے مطابق مکتوب جہاں کوئی خار جی شائد تھ موجود خبیں ،مرحوم مرخب نے اپنی صواب و ید کے مطابق محتوب کی مطابق مکتوب

ا پید کا تعنین فر ما و یا ہے۔ کیکن ان کا پی فیصلہ کن شوا مدیم بی ہے ، اسکانسی جگہ کوئی ذکر نہیں۔ اس نیر تحقیق طریق کار کے نتیج میں ان میں ہے کم از کم دوخط فینی طور پر ندط مکتوب الیہوں ہے سنسوب کردیے گئے ہیں۔ان کے عذوہ بھی دوتمن خطوں کاانتساب مشکوک ہے۔ '' آثر غات 'میں فاری کے خطوط کی تعداد بتیس (۳۲) ہے۔اصل بیاش میں ان کے مکتوب ایہ شخص ندہتھ۔ قاضی صاحب نے مختف داخلی وخار بی شوامد کی بنا پر چیبیس (٢٧) خط مرزا حمد بيك تيال سے ،ايك خط خواجه فيض الدين حيدرش نق سے ، تين خط خواجه محمرحسن ہے اورایک خط خواجہ محمر فخر القدے منسوب کیا تھا۔ا یک خط کے بارے میں وہ کوئی فیصد نہ کریائے تھے کہ بیک کے نام ہے۔ راقم اسطور کو اس کے دوسرے اور تیسرے ایڈیشن کی ترتیب کے دوران میا ندازہ ہوا کہ اس ایک خط کے ملاوہ کم سے کم تنین خط اور ا ہے ہیں جن کے مکتوب الیہم کے بارے میں مزید غور وفکر کی ضرورت ہے۔ یعنی مجموعی طور براس مجموعے کے بتیں (۳۲) میں ہے جار خطوں کے مکتوب الیہ نامتخص تھے۔ "" تامد باے فاری غالب اکتیس (۱۳۱) خطوں پر مشتمل ہے۔ یہ مجموعہ جس مخطوطے برمنی ہے،اس میں ایک کے علاوہ وہ تی تمام خط مکتوب لیبم سے متعلق کسی حوالے تے بغیر منقول ہیں۔ ترندی صاحب کی تحقیق کے مطابق ان میں سے چوہیں (۲۳) خطوط ے بی طب مولوی محد ملی خال صدرامین با ندامیں۔ باتی جیو خطوں کے بارے میں وہ بیہ فیصلہ نہیں کریائے ہیں کہ بیکس کے نام ہیں۔اندرونی شہادتیں اتی مہم ہیں کہان کی روشی میں کوئی فتمی رائے قائم نبیل کی جاسکتی۔

یدایک طے شدہ امر ہے کہ کسی عہد ساز شخصیت کی نفیات کے مط لعے ،اس کے معمولات و مشاغل ہے واقفیت ، اس کی تر غیبات و تر جیجات کے تعنین اور اسکے گردو پیش سے بحر ماند باخبری میں جس قدر مدد اس کے خطوط سے ستی ہے ،کسی اور ذریعے سے نبیس متی ستی ہے کہ ماند باخبری میں جس قدر مدد اس کے خطوط سے ستی ہے ، کسی اور ذریعے سے نبیس متی ستی ستی سے کہ خط کا مخاطب کون ہے ور اسکے ساتھ

مُوّب نگار کے تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ مکتوب الیہ کی شخصیت برد وُ خفامیں ہوتو بہت سے سمر بستة رازمعلوم ہو جانے کے باوجود نامعلوم رہتے ہیں۔کسی بھی قابل ذکر شخص ہے متعلق سنے واتعے کاعم یقینا ہوری معلومات میں اضافے کا سبب بنمآ ہے لیکن بیعلم ناقص ے، اگر بیمعلوم نہ ہوکہ اس کے محرکات کیا تھے اوراے انجام دینے میں کس محض نے کیا كرداراداكيا \_خطوط ہے استفادے كے دوران مكتوب اليد كے نامعلوم يا مشتبہ ہوئے كي بنایراس متم کی صورت حال اکثر فیصله کن نتائج تک پینجنے میں سد راہ بن جاتی ہے۔مثال کے طور برصرف'' مار غالب' کے ایک خط کا حوالہ کافی ہوگا۔ قاضی صاحب کی قائم کردہ ترتیب کے مطابق بیاس مجموعے کا چوہیںوال خطے اور مرز ااحد بیگ تیال کے نام ہے۔ خط ہے معلوم ہوتا ہے کہ مکتوب الیدنے ایک ''مجموعہ' نثر'' ترتیب دیا تھا، جس میں غالب کے کلام پر کلکتے کے مشاعروں کے دوران عائدہ کردہ تمام احتراض ت کیجا کردیے گئے تھے۔ ان میں ہے بعض اعتراض ان تریفات پر بنی تھے جن کے ذریعے مرتب نے بعض اشعار کی صورت بالاراد و مسنح کردی تھی لیکن خارجی یا داخلی طور پرایسی کوئی شہاوت تہیں ملتی جس سے مینظاہر ہوکہ مرز الفضل بیک اور مولوی سراج الدین احمہ کے ساتھ تیا کہی غالب کی فضیحت ورموائی کے ہے تیار کردہ اس سازش میں شریک تھے۔اس کے برخلاف ان کے اور غالب کے درمیان دوستانداور مخلصاندروا ط کی شہادتیں تسلسل کے ساتھ موجود ہیں ،اس ليے ان كى طرف اس" مجموعة نثر" كى نسبت كسى بھى در يے ميں قابل قبول نہيں۔ راقم السطور كے نزد يك ال خط كے مخاطب "جناب مرز اصاحب، والامنا قب، ستو دہ شيم ، مجموعة لعف وكرم " ہے دراصل مرز ا افضل بيك مراد بيں جو در پردہ اس بنگامه آرائی كی قيادت كررے تے انتهاب كى اس تبديلى كے بعد اس خط كے تمام مضمرات از خود واضح موجاتے ہیں۔ طاہر ہے کہ ایک عام قاری ، ناقد یا سوائے نگارے لیے بی قطعاً ممکن نہیں کہوہ بہلے بورے 7 م واحتیاط کے ساتھ ہر خط کے مکتوب الیہ کا تعتین کرے ، بعدازاں اس کے

مندرجات ہے وہ نیائج نکالے جوصورت واقعہ کے عین مطابق ہوں۔

ودمرا اہم مسکہ جوان خطوط کے مطالعے کے دوران سامنے آتا ہے اوران سے استنباط نتائج میں دشوار بال بیدا کرتاہے، وہ ان کی خارجی وحدت وسالمیت کے تیقن کا ہے۔ خط ہے ذاتی نوعیت کی وہ مخصوص تحریر عبارت ہوتی ہے جوالیک خاص وقت پر اور بالعموم کسی خاص ماحول یا بس منظر میں تکھی جاتی ہے۔ اس لیے اس کے معالم علم میں بیہ بات دوسری تخریروں کی بے نسبت کچھڑیا دوہی اہمیت رکھتی ہے کہ وہ خار جی و داخلی دونوں سطحوں پر الحاق وتصرف ہے یاک ہو۔خارجی سطح پر الحاق وتصرف ہے یاک ہونے کا مطلب بیہ كه ندتو كا تب يا ناقل كي تعطي يا كسي اور وجه ہے كسى دوسرے خط كا كوئى حصداس ميں شامل ہو گیا ہواور نہ ایک خط نے منقتم ہوکر دوخطوں کی شکل اختیار کر لی ہو۔ جہاں تک ایک خط کے دوحصوں میں تقسیم ہوجائے کا تعلق ہے، غالب کے ان خطول میں واضح طور پر اس کی کوئی مثر انبیں ملتی الیکن دوخطوں کے باہم مخلوط ہوجانے کی کئی مثالیں موجود ہیں مثلاً'' بیخ آ جنك' كا خط نمبر ١٠ موسومه مولوي سراح الدين احمه جو' كليات يئرِ غالب' مطبوعه ١٨٥١ء کے صفحہ نمبر سے الی سطر نمبر ۱۹ سے شروع ہوکر صفحہ نمبر ۱۳۹ کی دوسری سطر پرختم ہوتا ہے، ب تفصیلِ ذیل دوایسے خطوں پرمشمل ہے، جن میں ہے ایک ناقص الآخر اور دوسرا ناقص

اس خط کا ابتدائی حصہ جو 'وگفتی نوازا ،عمر ہاست کہ بدور و دِدل نواز نامہ جانے تازہ نہ یافتدام' ہے شرع ہوکرا گلے صفح کی تیسری سطر میں ''کس بشنو دیافتد و من گفتگو ہے کا کنم' ' پرختم ہوتا ہے ، جس مستقل خط ہے متعلق ہے ، اس کا باتی حصہ ''متفرقات نالب' کے خط نمبرا ۲ میں ملا حظہ کیا جا سکتا ہے ۔'' گفتگو ہے می کنم' کے فوراً بعد''روزِ شائز دہم ازمنی بود' ہے ایک نیا خط شروع ہوجاتا ہے۔ ''متفرقات' کے مطابق میں کی ابتدا بود' ہے ایک نیا خط شروع ہوجاتا ہے۔ ''متفرقات' کے مطابق میں کی ابتدا مدا ذاعہ طابح علی وہ اس

كاكونى اورحصه شائع نبيس بهواہے۔

"متفرقات غالب" کا خط نمبر ۱۳ به نام مووی سراج الدین احمد بھی دو ایسے خطول کے ناممل اجز ابر مضمتل معلوم ہوتا ہے جن میں سے پہلے خط کی آخری چند سطریں اور دوسرے خط کے تام و علی ہو چکا ہے۔ اس خط کے آغاز میں مکتوب الیہ کے دوسرے خط کے شروع کا بیشتر حصہ ضائع ہو چکا ہے۔ اس خط کے آغاز میں مکتوب الیہ کے بخیریت کلکتے پہنچ جانے کی اطلاع پر اس طرح اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے.

میریت کلکتے پہنچ جانے کی اطلاع پر اس طرح اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے.

"قبلہ من ایا شنودم کہ بہ کلکتہ رسید بید، خدا ہے راشکر گفتم و سپ س ایز دی

بجا آوردم

لیکن آخر کے بیددو تین جمعے جن پراس خط کا اختیام ہوا ہے، اس سے بالکل مختف بلکہ برعکس صورت حال کی نشال دہی کرتے ہیں:

" خدارااگر به کان بوررسیده و به عشرت کدهٔ خویش آرمیده اید ، حال کلکته مفصل برتگارید ، والمتلام"

فاہر ہے کہ خط کے آغاز میں کلکتے یہنے جانے کی اطداع پر ضدا کاشکر ادا کرنے کے بعد آخر میں یہ سوال کرنا کہ اگر آپ کان پور پہنے گئے ہوں تو کلکتے کا حال تھے ،، بالکل ہے معنی معلوم ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی عدامت ہے کہ یہ آخری حضہ کی دوسرے خط ہے متعلق ہے۔ تیا ساکہا جا سکتا ہے کہ یہ خط حضہ اول پر مشمل ناقص الآخر خط ہے بہلے لکھ متعلق ہے۔ تیا ساکہا جا سکتا ہے کہ یہ خط حضہ اول پر مشمل ناقص الآخر خط ہے بہلے لکھ گیا ہوگا۔

'' بینے آبنگ''''متفرقات عالب' اور'' نامہ ہاے فاری عالب' میں اور بھی کئی ایسے خطوط موجود ہیں جن میں انتشار متن کی میہ کیفیت پائی جاتی ہے۔ اس صورت حال کے بیش نظر نہ تو کسی اندرونی شہادت کی بنا پر حماً ان کے زہائہ تحریر کا تعین کیا جاسکتا ہے اور نہ ان کے خوالے ہے واقعات کے ربط باہمی کے سمیع میں کوئی ایسی راے قائم کی جا محق ہے جو یوری طرح باوثو تی اور قابل اعتماد ہو۔

ایک اور پریشان کن صورت ولی جس سے ان خطوط کے مطالع کے وقت سابقہ پڑتا ہے، ان کے متن کے وہ وافعلی نق نص جی جو بہ آسانی برحقق یا ناقد کی گرفت میں انہیں آگئے۔ ایک سے زائداو بعض اوقات تین یا چار بلکداس ہے بھی زیدہ اشاعتوں نے جہال ملم وادب کے شیدائیوں کے درمیان ان خطول کی قد رومنزلت میں مسلسل اض فے پر جہال ملم وادب کے شیدائیوں کے درمیان ان خطول کی قد رومنزلت میں مسلسل اض فے پر میر تصدیق ثبت کی ہے اور ان سے استفاد ہے کے دائر کے وصیح ترکیب و جی بر برتازہ اشاعت کے ساتھ تھیف وقح یف کی شکوفہ کاریول کے تناسب میں اضافہ کر کے صحت متن پر ضرب کاری لگانے میں بھی کوئی کسرنہیں چھوڑی ہے۔ الفاظ کے اس معمولی الٹ چھیر کا اور اس کے مضمرات کا عرف ن بجائے خود ایک مشکل کام ہے، س پر مستز ادبیا کہ اور اس کے مضمرات کا عرف ن بجائے خود ایک مشکل کام ہے، س پر مستز ادبیا کہ ہاری ز دواعتقادی اور بسل بہندی ہمیں اس قسم کی موشکافیوں میں بجھنے کی اج زت بھی نہیں ویہ یہ بیا ہے مزید ویہ ہیں۔ وض حت کے لیے صرف دومثا میں کائی ہوں گ

د بنج سیمک کابیان ہے کہ: د بنج سیمن کابیان ہے کہ: د امروز کہ جا رشنہ ہیز دہم ماہ تر سایان است و شبے کہ بہ قاعدہ اہلی نجیم شب جا ر شنبہ و بہلسان شرع شب پنجشنبہ نا میدہ شود، رسیدہ۔''

اس خطیس فالب نے راجاصا حبرام کے وکیل کے توسط سے سجان علی خال کے نام ایک خط ہے۔ خطور و لاے حضرت وزارت پنائی 'میں ش کرنے کے لیے ایک عرضداشت اورایک' تصیدہ مدحیہ شاہ' کے مصیحے کا ذکر کیا ہے۔ محتف داخلی و خارجی شہوتوں سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ یہ خطافسیرالدین حیور (متوفی کے رجولائی کے ۱۸۳ء کے شہوتوں سے بیٹا بت ہوت ہے کہ یہ خطافسیرالدین حیور (متوفی کے رجولائی کے ۱۸۳ء کے آئری زمان کے حکومت میں جو رشنبہ، ۱۸رجنوری کے ۱۸ اوکلی اگیا تھا، کیکن ' بیٹی آ جنگ' کے بعد نے تمام ایڈیشنوں میں مہو کتا بت کی بنا پر ' بہیز دہم ماہ ترسایاں' نے ' سینر دہم ماہ ترسایاں' نے ' سینر دہم ماہ ترسایاں' کے شکل اختیار کرئی ہے۔ اس تحریف شدہ متن کے مطابق ڈ اکٹر وزیر الحن عابدی ترسایاں' کی شکل اختیار کرئی ہے۔ اس تحریف شدہ متن کے مطابق ڈ اکٹر وزیر الحن عابدی

نے اس خط کی تاریخ تحریر چارشنبہ ۱۳ ارتمبر ۱۸۲۱ء حقین کی ہے اور کاظم علی خال نے ان کے اس فیصلے کی روشتی ہیں سجان علی خال کو بھیجی ہوئی عرضد اشت کور وشن الدولہ کی بجائے آغا میرے اور قصید کا مدحیہ کو نصیرالدین حیدر کی بجائے عائر کی لدین حیدر سے منسوب کردیا ہے اس خلط میحث نے در باراودھ سے غالب کی تعلقات کے سلسلے ہیں جو غلط فہمیاں بیدا کی ہیں ،ان کا تجزیہ و تصفیہ بج سے خودا یک دلچسپ موضوع بحث بن سکتا ہے۔

مکتوب نمبر ۱۸ موسومہ مظفر حسین خال کا مندرجہ فیل اقتباس بھی کا تبول کے وظل ہے جاکی ای کرشہ کا رکی کا نمون ہیں گرتا ہے۔

'' به زبانِ دل ربابیانِ مشفقی اعتماداند دله شنیده شد که دران نامهه که از کلکته بدان والامقام نبشته اند، بهٔ ن که از دعا گویانم، نیز سلام نبشته اند''

اس عبارت کو پڑھ کر بیا ندازہ ہوتا ہے کہ اعتباد الدولہ غالب کے بے تکلف دوستوں میں سے تصاورا س خط کی تحریر کے وقت یااس سے پچھ پہلے دہلی میں موجود تھے۔
عالب کے صلقہ تعارف میں ''اعتباد الدولہ' کے خطب سے معروف صرف دواشخاص کے عالم ملتے ہیں۔ان میں پہلانا م غالب کے دوست نواب حاما علی خال کے مامول اور خسر میر فضل علی خال کا ہے۔ میرفصل علی کا اصل وطن موجودہ ہریانہ کے ضلع بائی بت کا ایک چھوٹا ماقصبہ برست تھالیکن ان کی عمر کا بڑاھتہ لکھنو ہیں گزرا۔ وہال وہ ترقی کی مختلف منازل مطاح کرتے ہوئے تصرالدین حیدر کے عہد (۲۰ از ۱۸ اکتوبر ۱۸۲۷ء تا مارجولائی ۱۸۳۷ء) میں وزارت کے منصب تک پہنچے، لیکن برینا ہے ناکامی صرف نو مہینے کے بعد برطرف کرویے وزارت کے منصب تک پہنچے، لیکن برینا ہے ناکامی صرف نو مہینے کے بعد برطرف کرویے گئے۔ اس کے پچھوٹوں کے بعد وہیں ان کا انتقال ہوگیا۔ غالب نے ان کی وفات پرایک قطعہ تاریخ بھی کہا تھا جو ان کے کمیاستے فاری میں موجود ہے قریکین اولاً تو غالب سے ان کے براہ راست اور بے تکلفا ندردابط کا کوئی جوت موجود تھیں ، ٹانیا زیر بحث خط کا زمادہ تحریر ان کے براہ راست اور بے تکلفا ندردابط کا کوئی جوت موجود تھیں ، ٹانیا زیر بحث خط کا زمادہ تحریر ان کے براہ راست اور بے تکلفا ندردابط کا کوئی جوت موجود تھیں ، ٹانیا زیر بحث خط کا زمادہ تحریر ان کے براہ راست اور بے تکلفا ندردابط کا کوئی جوت موجود تھیں ، ٹانیا زیر بحث خط کا زمادہ تحریر ان کے براہ راست اور بے تکلفا ندردابط کا کوئی جوت موجود تھیں ، ٹانیا زیر بحث خط کا زمادہ تحریر ان کے براہ راست اور بے تکلفا شدردابط کا کوئی جوت موجود تھیں ، ٹانیا دیر بحث خط کا زمادہ تحریر ان کی متاب کے براہ راست اور بے تکلفا شدردابط کا کوئی جوت موجود تھیں ، ٹانیا دیر بحث خط کا زمادہ تحریر کا انتقال ہو تک میں ہو تو دیا ہو تا کا بھی موجود ہو تھیں ، ٹانیا دیر بحث خط کا زمادہ تحریر کیا کہ کوئی ہو تا کہ کوئی ہو تو تو تو تو تا کیا ہو تو تا کوئی ہو تو تا کیا ہو تو تا کیا ہو تا کیا کوئی تو تو تا کیا ہو تا کیا گوئی ہو تو تا کیا ہو تا کیا گوئی ہو تو تا کیا ہو تو تا کیا ہو تا کوئی ہو تا کیا ہو تا کی

ے مخاطب اس دور کی دومری معروف شخصیت غالب کے ذکور الصدر دوست نواب حامد
علی خال تھے، جنہیں یہ خطاب غالبًا بہطور دراخت حاصل ہوا تھا۔ لیکن اس خط ہیں ان کا ذکر
اس لیے خارج از امکان معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے ہاں یا کسی اور مع صرتح بریس ان کے
اور مظفر حسین خال کے درمین دوستانہ تعلقت کی کوئی شہادت نہیں ستی۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ
اور مظفر حسین خال کے درمین دوستانہ تعلقات کی کوئی شہادت نہیں ستی۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ
اختیا دالدولہ ' دراصل تھے ف ہے' اعتقاد الدولہ ' کی اور' اعتقاد الدولہ ' خطب تھا اور وز
علی خال کا جوکان پور کے رہنے والے بھے اور سلطنب اودھ میں کائی رسورخ رکھتے تھے اور
ان خلی خال کا جوکان پور کے رہنے والے بھاورسلطنب اودھ میں کائی رسورخ رکھتے تھے اور
ان خلی خال کا جوکان پور کے رہنے والے جھاورسلطنب اودھ میں کائی رسورخ رکھتے تھے اور
ان خلی خال کی ملاقات بھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہے۔ مظفر حسین خال سے تق رف کا تر نہ حاصل ہوا اور
اہم مراسلت کی راہ جموار ہوئی۔ خط نمبر ۹ واحمی جو اس خط کے بعد کی تحری کے دیے ، اس سلسلے دوستی کے قیام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تکھتے ہیں
دوئی کے قیام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تکھتے ہیں

دل غم زدهٔ داشتم که اعتقادالدوله نوروزعلی خال بردو بنهال از من به یکے از دمریس دوستان خویش میردئ۔

"فی آجگ" طبع اول اور" کلیات نیر عالب" طبع اول اس وقت پیش نظر خیس در بیش الله ای منقول برا عبارت بیل منشاب خیس در بیخت خط نمبر ۱۱۸ کی منقول برا عبارت بیل منشاب مصنف کے عین مطابق "اعتقادالدول" بی نکھا ہوا ہے۔ بعد از ال "کلیات نش" کی اشاعت ٹائی سے" بی آجگ" مرتبہ ڈاکٹر وزیرالحس عابدی تک تمام ایڈیشنوں بیل تواتر کے ساتھ "اعتادامدول" نقل ہوتار ہاہے۔ شی کہ مجرعم مباجر اور ڈاکٹر تنویراحم علوی کے ساتھ "اعتادامدول" نقل ہوتار ہاہے۔ شی کہ مجرعم مباجر اور ڈاکٹر تنویراحم علوی کے ترجموں بیل بھی ای روایت کا ایتباع کیا گیا ہے۔ چونکه" بیخ آجگ" طبع اول اور طبع ٹائی اور" کلیات خیرعالی ای روایت کا ایتباع کیا گیا ہے۔ چونکه" بیخ آجگ" سے اللہ محققین و تاقد میں عالب اور" کلیات خیرعالی اور تیز مام طور پردستیاب بیس اس کی طرف رجو ع کرتے رہے ہیں اور تیز رفتار تی کے موجودہ دور کے قاض اور ترجموں بی کی طرف رجو ع کرتے رہے ہیں اور تیز رفتار تی کے موجودہ دور کے قاضے ہیں اس کی اجازت نہیں دیے کہ تح کرے ترے مضم ات

کو بوری طرح مجھنے یا کسی واقعے کی تذک چیننے کے لیے ایک ایک جملے ایک ایک لفظ پراس طرح غور کیا جائے کہ کی نعط نبی یا غلط بیانی کا امکان ہاتی نہ رہے، اس لیے ان غیرمعتبر ایڈیشنول کے حوالے ہے کہی ہوئی کے بھی بات کوشریت صدر کے ساتھ قبول نہیں کیا جاسکتا۔ ایک اور دقت جوبعض او قات ان خطوط کی تنہیم کو مقد ہُ یا پنجل بناوی ہے ۔ یہ ہے كدان كابرا حصد تاريخوں كے التزام ہے عارى ہے۔ ايد شاقطوط كے ساتھ تاريخ لکھناغاںب کامعمول نہ ہولیکن اس معاملے میں وہ کسی خاص اصول یا ضابطے کے یابند نہ شخے۔ بھی خط کے شروع میں ، بھی درمیون میں ، بھی آخر میں اور بھی لفانے کے اور دن، تاریخ اور مہینہ ضرور لکھ دیا کرتے تھے، ابت سال کا مکھنا مازی یا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ جب اش عت کے لیے مکا تیب کی ترتیب کا سلدشروع ہوااور مکتوب ایہم سے ان کی تقلیل حاصل کا گئیں تو کئے تھے تھے ہے بغیر کہیں ان تفصیلات کو یا تی رکھا گیااور کہیں غیر ضروری مجھ کرنظرانداز کردیا گیا۔اس کی دجہ پیٹی کہ مخطوط صرف انشا ورادب عالیہ کے ممونوں کے طور پر یکجا کیے گئے تھے۔ انہیں کسی تاریخی دستاویزیا سونجی ماخذ کی حیثیت ہے پیش کرنا ہرگز مقصود نہ تھا۔اس کے برخلاف آج بیخطوط ادب وانشائے نمونوں ہے کہیں زیدہ وغالب اور ان کے عہد کے تاریخی ، تہذیبی اور معاشرتی ، خذکے طور پر قدرومنزات کی نگاہ ہے دیکھے جاتے ہیں۔اس لیے تاریخ رک غیرموجودگ والا مدگان تحقیق کو بار بار کف افسول ملنے يرمجبوركرتى رائى ہے۔ بيدمسكدس قدراجم ہے اوراس كى وجہ سے تفہيم غالب میں کیا کیا وشواریاں چیش آتی رہتی ہیں، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل مثالوں ہے کی

" بینی میلی کا خط نمبرے احکیم احسن القدف کے نام ہے۔ اس خط ہے معلوم ہوتا ہے کہ کہ میں صاحب نے غالب ہے ان کی نثر کے چندنمو نے طلب کے بتے جس کے جو اب کی نثر کے چندنمو نے طلب کے بتے جس کے جواب میں انہوں نے "دیوان ریختہ" کا دیبا چداور" گل رعنا" کے مقدے اور خاتے کی جواب میں انہوں نے "دیوان ریختہ" کا دیبا چداور" گل رعنا" کے مقدے اور خاتے کی

نٹریں ان کی خدمت میں ارس ل کرتے ہوئے میہ خط لکھ تھا۔خط کے آغاز میں غالب نے اس بات برخوشی اوراطمینان کا اظہار کیا تھا کہ'' طول زمان فراق'' کے باد جود ان کی'' ہے اعتباری" کا انقش" برستور" صفحه خاطر احب "بر ثبت تقامولا ناحالی کابیان ہے کہ بیہ خط کلکتے ہے لکھا گیا تھا جے غالب ۱۹رفر وری ۱۸۲۸ء کو کلکتے پہنچے تتھے اور وہاں ان کا قیام ۱۸۲۷ است ۱۸۲۹ء تک رہاتی محاس اختبارے اس خطا کوفروری ۱۸۲۸ء ہے اگست ۱۸۲۹ء ک درمیانی مذت کی تریمونا حیاہے۔ فاہرے کہ جونٹریں اس کے ساتھ بیجی کئی تھیں وہ بھی اسی زمانے میں یااس سے پہلے تھی گئی ہوں گی اور'' دیوان ریخت'' کاوہ نسخ بھی جس کا دیباجہ تحکیم صاحب کو بھیج گیاتھ، مرتب ہو چکا ہوگا۔ مولانا امتیاز ملی عرشی نے بُہت '' دیوان غ لب ' کی متروین کا کام شروع کی تو انہیں ایک انیا قلمی سخہ بھی ملاجس میں دیہ ہے کے فتے ہاں کی تاریخ تحریر ۲۳ روی تعدہ ۱۲۴۸ ورج تھی جو از روے تقویم ۱۲۴۸ ف ١٨٣٣ء كے مطابق ہے۔ س وريافت كى روشنى ميں عرشى صاحب نے بيراے قائم كى ك ہمیں خواجہ صاحب (حالی) کے بیان کونظری قرار دے کر تاریخ انتخاب دیوان کو مذکورہ تاری (۲۲ زی تعده ۱۲۴۸ ه ) ہے کھ یہے مانا پڑے گافٹ اس سے ضمنا یہ نتیجہ کا کہ " دیوان غالب" کا متداول نسخه یا لب کی کلکتے ہے واپسی (۲۹رومبر ۱۸۲۹ء) کے تقریباً ساڑھے تین سال بعد مرتب ہواتھا اوراحس ابقد خان کے تام کا زیر بحث خط اس ہے بھی بعد كي تحرير ہے۔ ولك رام صاحب في جب اس ديوان (أسخة عرش) كي اشاعت اول (١٩٥٨ء) پرتبر وتحريف و مولانا هالي كتير كونوقيت ديتے ہوئے ن تمام نتائج كوتسليم كنے سے الكاركرديا۔ اين ال اختلاف رائ كائد ميں انبول نے جو دليليں بيش فر مائيس وان كاخلاصة حسب ذيل ب:

(۱) جس زمانے میں حکیم احسن امتد خال نے غالب سے ان کی نثریں طلب کی میں ، وور تی میں نہیں تھے ، کمیس ماہر گئے ہوئے تھے۔اگر د تی میں ہوتے تو حکیم صاحب خط لکھنے کی بجائے ذاتی طور بران سے ال کرمطالبہ کر سکتے تھے۔

(۲) مرزاص حب کودتی ہے باہر گئے ہوئے کافی مت گزر چی تھی۔

(٣) الريد ظ ١٨٣٣ ، ك بعد كا بو بتايا ج الله كروه كب و تى مدت

کے لیے باہر گئے کہ اس پر''طول زمان فراق' کا اطلاق ہوسکے۔

چونکہ بیددلائل کافی مضبوط تنے اور بہ ظاہر ان سے اختلاف کی گنجائش نہ تھی ، اس ہے آخر میں انہوں نے بلاتا مل بیاعلان بھی فرمادیا:

''غرض برطرت سے ٹابت ہوتا ہے کہ میر زانے بید خط حکیم احسن ابند خال کو کلکتے ہے۔'' سے لکھاتھ اور اس بارے میں حاں کی شہادت درست ہے۔''

حالی کی شہادت کو درست ون لینے کے بعد جن امور کا فیصد تا گزیرتھ وا نکا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اس خط سے بید انکشاف ہوتا ہے کہ میر زانے سفر کلکتہ کے دوران میں ندصرف سفینہ" گل رعنا" مرتب کیااور اس کے لیے فاری میں دیباہے اور خاتمے کی عبارتیں قامبند کیں، بلکہ جب تک وہ دیوان ریخت کا دیباچہ بھی لکھ چکے تھے۔ اس سے منطق بتیجہ یہی نکلے گا کہ اگر دیباچہ لکھ جاچکا تھا تو دیوان کا انتخاب بھی ہو چکا تھی،اور میر سے نزدیک اس بتیجے کے تتلیم انتخاب بھی ہو چکا تھی،اور میر سے نزدیک اس بتیجے کے تتلیم کر لینے میں کوئی اشکال نہیں۔"

اس تبعرے کے جواب میں عرشی صاحب نے یہ بات تو ہددلائل ثابت فرمادی کے ''گل رعنا'' کے لیے اردو کے اشعارا 'تخاب کرتے وقت جونسی کہ ویوان غالب کے پیش نظرتھ ، و متداول ' دیوان غالب' سے مختلف تھا۔ ہدالفہ ظ و گیر متداول دیوان کی تر تیب بعد میں ممل میں آئی ہے۔ لیکن خط کے زمانہ تحریر سے متعمق ما لک رام صاحب کی تنقیحات کا بعد میں ممل میں آئی ہے۔ لیکن خط کے زمانہ تحریر سے متعمق ما لک رام صاحب کی تنقیحات کا

ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ چٹانچہ جب'نسخہ عرفی'' کادوسراایڈیشن شائع ہوا (1907ء) تو انہوں نے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اس مسئلے کواس طرح حل کرنے کی کوشش فرمائی.

" و یہ ہے کے مندرجات میں ایس کوئی بات نظر نہیں اتی ہو متداول انتخاب کے ساتھ مخصوص ہو …اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ بید دیبا چداور نسخ شیرانی بیاس کے ہم زاد نسخ کے لیے لکھا گیا تھا اور کلکتے ہی میں اُلھ گیا تھا۔ جب وہلی میں متد ول انتخاب ممل میں آیاتو اس پر بھی اس دیب ہے کہ مندرجات صادق آتے تھے، اس سے میرزاصا حب نے اس میں کوئی تبدل و تغیر ندکی ،صرف تاریخ بدل دی یاس میں تاریخ میں تاریخ ندل دی یاس میں تاریخ بدل دی یاس میں تاریخ بدل دی یاس میں تاریخ بدل دی یاس میں تاریخ نیگر قوا سکا اضافہ کر دیا۔""

یا نتہا کی عبرت خیز بحث ہے جس پراردو کے دو برے محققین نے اپنا کائی وقت منائع کیااور جس سے بے حد گراہ کن تنائج برآ مد ہوئے۔ اور اس تمام ترتضیج اوقات کا ہنج اس خط کا یہ بہت چیوٹا سا گرنہایت اہم نقص تھا کہ اس پرتاری درج نبیں۔ واقعہ یہ ہ کہ عالب نے یہ خط محاء کے اواخر یا ۱۸۳۵ء کے اوائل میں یعنی کلکتے ہے واپس کے کم و عالب نے یہ خط محاء کے اواخر یا ۱۸۳۵ء کے اوائل میں موجود سے بکین کلیتے ہے واپس کے کم و بیش پانچ سال کے بعد نکھا تھا۔ وہ اس وقت دبلی میں موجود سے بکین کلیم احسن اللہ فال وہ لی سے باہر جمجر میں نواب فیض محمد خال کے طبیب خاص کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی تھے۔ اس سے قبل وہ نواب احمد بخش خال کی سرکار سے وابستہ تھے۔ احمد بخش خال کا انتقال ۱۸۳۷ء میں اس وقت ہوا تھا جب کہ غالب کلکتے کے راستہ میں سے ۔ ان کی وفت کے فور آبعد نواب فیض محمد خال نے کئیم صدب کو اپنے پاس بلالیا۔ خط میں جس'' مدت مراد فراق' کو' مۃ طول زمال' سے تعبیر کیا گیا ہے ، اس سے یہی طویلی زمانہ ملازمت مراد فراق' کو' مۃ طول زمال' سے تعبیر کیا گیا ہے ، اس سے یہی طویلی زمانہ ملازمت مراد

ایا بی ایک اور قط جوایک زمانے تک غاب شناسول کے درمین موضوع بحث رہاہے، 'گل رعن''ک خاتمے میں شامل ہے۔ بیصنعت تعطیل میں ہا اور فیروز پور ہے مولان فضل حق خیر آب دی کے نام لکھا گیا تھا۔ خاتمہ ''گل رعنا''ک ملاوہ غالب نے اسے مولان فضل حق خیر آب دی کے نام لکھا گیا تھا۔ خاتمہ ''گل رعنا''ک ملاوہ فالب نے اسے مولوی مجمعی خاب صدرامین با ندا کے نام ایک خط میں بھی ایک اور' مسودہ نثر'' کے ساتھ ابی انشاکے نمو نے کے طور پر خل کیا ہے۔ فیروز پورکا بیسٹر غالب نے اپنی خاندانی بیشن کی فلا تقسیم کے سلسے میں اپنی شکایات براہ راست نواب احمد بخش خال کی خدمت میں چیش فلا تقسیم کے سلسے میں اپنی شکایات براہ راست نواب احمد بخش خال کی خدمت میں چیش کرنے کے کیا تھا۔ ''گل رعن''کے مقدمے سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب اس سفر سے کرنے کے کیا تھا۔ ''گل رعن''کے مقدمے سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب اس سفر سے دبی واپس چے آئے تھے اور ایک لیمی مدت وہاں گزار نے کے بعد کلکتے کے سفر پر روانہ وی خاتھے۔ بیروزادانہوں نے ان الفاظ میں بیان کی ہے۔

"جون سررفته مرکاربدز مانے بازیسته است، درال کشاکش از بند بدرند توانم جست \_ بخودی گریبانم گرفت و بازم به دبلی آ درد \_ (جول) روزگار به دراز به خاک نشینی سیری شد.... پای خوابیده (باز) به رفتار آمد برچند مرابایسته به کلکته رسید....اماازانی که عنان جنبش ذر سی کا نتات به کفت اضطرار میرده اند....نخست الله تی درود به گھنوافتاد \_ """

مودی محمطی خاں کے نام کے خطیمی اس خطی شان نزول ان الفاظیمی بیان کی گئی ہے:

"درمبردی بینی سفر مشرق بہ فیروز پور بہ خدمت عم محدوح

( نواب احمہ بخش خال ) گزرانیدہ بودم۔ فخر العلمیا مولوی محمہ فصل خن نام دوستے در دارا لخہ فت تمکن داشت کہ من از فرط استیجال فرصت تو دیج نیافتہ (وازو) پدرودنا شدہ بہ منزل مقصود

اس تحریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطا جس سفر کے زور نے بیں لکھا گیا ہے، وو اس میں پیش اور مہادی بھی سفر شرق مشرق ' لیتن سفر کلکتہ کے سیے آور گی کے ابتدائی دنوں میں پیش آیا تھا۔ بدالفاظ دیگر فیروز پوراس کی مغزل اول اور کلکتہ مغزل آخر تھا۔ ایک اور موقع پر بھی عالب نے اس امر کی وضاحت کی ہے کہ وہ فیروز پور تینیخ کے بعد قرض خوا ہوں کے خوف سے دبلی واپس نہ جاسکے اور کا نبور بھنو اور با ندا ہوتے ہوئے کلکتے بہنچ گئے گئے تاریانات کے اس فرق کی وجہ سے جو ضلط مبحث بیدا ہوا ہے ، اس کی وجہ سے کہ کلکتے کے لیے روائی کے اس فرق کی وجہ سے جو ضلط مبحث بیدا ہوا ہے ، اس کی وجہ سے کہ کلکتے کے لیے روائی کے سلطے میں غالب کے پہلے بھرت پوراور اس کے بعد فیروز پور پہنچنے کا زمانہ تو معموم ہے لیکن اس خطاکا زمانہ تو معلوم سفرے متعلق سلطے میں غالب کے پہلے بھرت پوراور اس کے بعد فیروز پور پہنچنے کا زمانہ تو معموم ہے لیکن اس خطاکا زمانہ تو معلوم سفرے متعلق سے یا کسی اور سفر سے تعلق رکھتا ہے۔

ال بحث میں جن ارباب علم نے حصہ لیا، ان میں شخ محمہ اکرام، مالک رام صاحب، سیدا کبر بلی تزیدی، بروفیسر محمود البی، پروفیسر ابو محر سخر اور جناب کالی داس گیتار ضا بہ طور خاص قابل ذکر ہیں۔ شخ محمہ کرام اور پروفیسر ابو محر سخر کے مطابق سفر کلکتہ ہے قبل غالب صرف ایک بار فیروز پورگئے، فیروز پورے وہ دہلی واپس آئے اور پچھ دنوں کے بعد وہاں سے براہ راست کلکتے کے لیے روانہ ہو گئے سے پروفیسر محمود البی نے مختلف شوابد کی روشنی میں بیراے قائم کی کہ غالب نے فیروز پورک ایک سے زائد مفر کے ۔ جس سفرے وہ دہلی واپس آئے ہے، وہ دہلی ہے فیروز پور کو ایک سے زائد مفر کے ۔ جس سفرے وہ دہلی واپس آئے ہے، وہ دہلی ہے فیروز پور ہوتے ہوئے کلکتے جانے والے سفر سے پہلے کا دہلی واپس آئے ہے، وہ دہلی ہے فیروز پور ہوتے ہوئے کلکتے جانے والے سفر سے پہلے کا واقعہ ہے مالک رام صاحب کا شروع میں بیدنیال تھا کہ غالب ایک بار جو وہ بی سے نکلے روانہ ہوگئے ۔ ۱۹۱۹ء میں انہوں نے تو احمد بخش خال سے ملاقات کے بعد و بیں سے کلکتے روانہ ہوگئے ۔ ۱۹۹۹ء میں انہوں نے اسے موقف سے رجوع کرتے ہوئے یہ راسے قائم کی کہ وہ مونوی فعل حق سے اسے خاس موقف سے رجوع کرتے ہوئے یہ راسے قائم کی کہ وہ مونوی فعل حق سے اسے خاس موقف سے رجوع کرتے ہوئے یہ راسے قائم کی کہ وہ مونوی فعل حق سے دورے کرتے ہوئے یہ راسے قائم کی کہ وہ مونوی فعل حق

ملاقات كى غرض سے دبلى واپس آئے ،اس كے بعد يہيں سے كلكتے بيلے سے ١٩٤١ عيس موصوف نے ایک بار پھر این راے بدلی اور پہلے موقف کی طرف لوٹ محے الدر تدی ص حب کابھی یمی خیاں ہے کہ غامب فیروز بور میں نواب احمد بخش سے ملاقات کے بعد د بلی داپس جانے کی ہمت نہ کر سکے اور و ہیں ہے لگتے کے لیے روانہ ہو گئے تلے پر وفیسرمحمود البی کی طرح جناب کالی داس گیتار ضا بھی یا اب کے کم از کم دوبار فیروز پورجائے کے قائل یں۔ان کے مطابق غالب نے ان میں سے پہلا سفر جون ۱۸۲۵ء میں کیا تھا۔ووبارہ وہ ۱۸ دئمبر ۱۸۲۵ ، کے بعد بھر تیورے فیروز پور پہنچے تھے کے ان تفصیلات کاماحصل پیرے کہ شخ محمد اکرام، جناب مالک رام، جناب اکبری تر مذی اور پر وفیسر ایومحر سحر کے نز دیک غالب کا سفر کلکتہ ہے جل صرف ایک ہر فیروز بورج نا خابت ہے اور جو نکہ اس سفر کے دوران غالب ١٨١٨ مير ١٨٢٥ ، كے بعد كى روز جرت يورے فيروز يور بينچے تھے،اس ليے زير بحث خطاكو لاز ، دسمبر ۱۸۲۵ ، کے تیسر ے عشرے کی تربہونا جا ہے۔ محمود البی صاحب کا فیصلہ ہے کہ غالب ایک سے زائد ہار فیروز اپور گئے اور جس سفر ہے وہ دبلی واپس آئے تھے وہ براہ فیروز پور کلکتے جانے والے سفرے پہلے پیش یا تھا۔موہوی فصل حق کے نام خطراس سفر کے ووران لکھا گیا تھالیکن میرسفرکس زمائے میں پیش آیا، بید معمدوہ بھی حل ند کرسکے۔ رضاصاحب ناس يهيسفركاز وندجون ١٨٢٥ وقرار ديا باس عضمنانيمعلوم ہوتا ب کدان کے نزد یک بیدخط ۱۸۲۵ء کے ای مہینے میں لکھا گیا ہوگا۔لیکن ان تمام موشکا فیوں اور تیاس آرائیوں کے باوجود میسوال این جگہ قائم ہے کہ فی الواقع اس خط کاز مانہ تحریر کیا ہے اور چوتکہ ز مان تح رینامعلوم ہے،اس لیے نہ تو اس خط کے حوالے سے غالب کے صرف ایک بار فیروز بور جانے کا دعویٰ کرنے والے محققین کے بیانات کی مال طور پرتر دید کی جاسکتی ہے اور نہان حضرات کی راے سے بورے وثو تی کے ساتھ اتفاق کیا جاسکتا ہے جواہے ان کے ایک ہے زائدسفروں میں سے پہلے سفر سے متعلق قرار دیتے ہیں۔

بعض داخلی شہادوں اورمتند تاریخی حوالوں کی روشنی میں راقم السطوراس نتیج پر بہنچا ہے کہ یہ خط تمبر ۱۸۲۳ء کے پچھ دنوں بعد لکھا گیا تھ <sup>س</sup>ے براہِ بھرت بور، نیروز بورغالب کے سفر کلکتہ کا ''غاز اس پر دوبرس ہے بچھز اند مدت گزرجائے کے بعد نومبر ۱۸۲۵ء ہیں ہو ۔اس پس منظر میں غالب کا بیہ بیان بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے کہ د ہ اس متناز عہ فیہ سفر سے والیسی کے بعد' روزگارے دراز'' تک دہلی میں''خاک نشیں'' روکر کلکتے کی ظرف ردانہ ہوئے تھے۔سفر کے لیے آمادگ اور سفر پر روانگی کے درمیان جونا زک فرق ہے ،اے مجوظ رکھا جائے تو غالب کے اس بیان کو بھی خلا ف واقعہ بیس قرار دیا جا مکنا کہ انہوں نے ریہ خط '' درمیادی سیج سفر مشرق' میعنی سفر مشرق کے لیے آ ، دگی کے ابتدائی دنو یہ میں تنھا تھا۔ فی الواقع ان كاارادہ يمي تفااور گورز جزل كے نام اپني عرضداشت ميں انہوں نے اس كاذكر بھی کیا ہے کہ گرنوا ب صاحب نے ان کے معروضات پر توجہ بیل قر وانی امطالبہ کلکتے ہ کر حکومت عالیہ کے سرمنے پیش کریں گئے سے لیکن تواب صاحب کی منت ساجت نے انبیں مزید کچے دنول تک خاموش رہنے اور انتظار کرنے پرمجبور کردیا۔مندرجہ ذیل بیان میں انہوں نے اس کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

"چوں سررہ تا ہرکار برز مانے باز بستہ است، درال کشاکش از بندنہ تو است بدر جست ۔ بخودی گریبانم گرفت و بازم بدد بلی آورد۔"

تفہیم غائب کی راہ کا پانچواں اور آخری سنگ گراں جس نے ان خطوط ہے اخذ نائج کوان علم دوستوں کے لیے جوفاری سے ناواقف ہیں ، مزید دشوار بنادیا ہے ، ان کے وہ تراجم ہیں جو پچھلے چند برسوں میں شائع ہوکر سامنے آئے ہیں۔ بیتر اجم مناہیم کی تحکست و ریخت اور غلط تعبیر است وتشریحات کے ایسے جیرت انگیز دعبرت خیز نمونے ہیں کہ ان پرتبھرہ کرنے اور زوالی علم ودائش پرآنسو بہانے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ جہاں تک فاری زبان واوب سے شخف اور ذوق کا تعلق ہے ، غالب کا عہد ہمارے عہدسے بدر جہا بہتر تھا ، اس کے باوجودانہیں یم تھ کہاس شہر میں کوئی ایس نہیں جوان کی بات کو مجھ سکے:

بیادر بدگر ایس جا بود زبال دانے

غریب شہر تخن ہائے گفتی دارد

آئے جب کہ فاری کے اس تذہ ورطاب علم جدید فاری کی طرف بیش از بیش ر غب اور کلاکی فاری ہے ریادہ سے زیادہ دور ہوتے جارہے ہیں ،اس 'غریب شہر' کی بات بجھن اور بھی می ل ہوگی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ 'من چہ می سرایم وطنبورہ من چہ می سراید' کے بات بھی اور میں ہی کی اور چ ہتا ہے اور اس کے ترجمان اس کا پھی اور مطلب نکال کرصورت بمصداق وہ کہنا کچھ اور چ ہتا ہے اور اس کے ترجمان اس کا پھی اور مطلب نکال کرصورت باقعہ کو پھی ہنا دیتے ہیں۔ وضاحت کے لیے صرف ایک مثال کافی ہوگی۔ خواجہ محمد حسن کے نام ایک خط میں غالب نے لکھ تھا.

"اميدكه اجزاك خطائي نواب سيد عالم على خان صاحب رقم كنيد وبمن فريسيد ـ""

اس تحری بی معلوم ہوتا ہے کہ عامب کو ن خطابات کی تفصیل درکارتھی جونوا ب
سید عالم علی خال کو سرکار کی طرف سے ملے ہوئے تنے اور ان کے نام کے ساتھ عموماً لکھے
جاتے تے۔ ''اجزا سے خطابی'' کی ترکیب انہوں نے اپنے بعض اردوخطوط میں بھی جینہ اس
مغہوم میں استعمال کی ہے۔ مثلاً '' دشتیو'' کے سرورق پرنام کے ندراج کے سلسلے میں مرزا
جرگویال تفتہ کو لکھتے ہیں:

د منتی شیونرائن کو سمجھادینا که زنبارعرف نه لکھیں۔ تام اور تخلص بس۔ اجزاے خطابی کالکھتانامن سب بلکہ مصرے۔ است

جدید فاری ہے متاثر ایک فاضل مترجم نے غالب کی اس تعبیر کے برخلاف ان کے منقولہ کالا جمعے سے جومفہوم اخذ کیا ہے، وہ حسب ذیل ہے:

"اميدكرتابول كونواب سيدعالم على خال كي تقرير كے نكات لكھ كر مجھے بھيجيں

"کا تااور ہے دوڑی" کی مثالیں ان ترجموں کے صفحات پرجس افراط کے ساتھ بھری ہوئی ہیں ،ان کا حساب لگانا دشوار ہے۔زیر ترجمہ عبارت کے ایک ایک جملے کو بوری توجہ کے ساتھ پڑھری ہوئی ہیں ،ان کا حساب لگانا دشوار ہے۔زیر ترجمہ عبارت کے ایک ایک جملے کو بعد اپنی بوری توجہ کے ساتھ پڑھیے کے بعد اپنی زبان ہیں نتقل کرنے کی بجائے مجلت اور رواروی میں کوئی مطلب نکال لیمنا اور اسے بیان کردینا کس قدر خطرنا کے اور گراو کن ہوسکتا ہے ،اس کا ایک نمونہ مل حظر طلب ہے:

شیقة نے "کھٹن ہے فار" کامؤ دہ بغرض مطالعہ ومشورہ عالب کی فدمت میں پیش کیا تھا۔ غالب نے انہیں بینٹے وائیس بھیجتے ہوئے جو خطالکھا تھا، اس میں من جمعہ اور باتوں کے بیاطلاع بھی وی تھی کہ آپ نے آشوب کا نام امداد علی بیک لکھا ہے، بید درست نہیں۔ان کا اصل نام میرامداد علی اوران کے والد کا نام میررد شنعلی خال ہے اور بیاوگ اس ویارک اس میرامداد علی اوران کے والد کا نام میررد شنعلی خال ہے اور بیاوگ اس ویارک اس کے جواب ویارک "اس کے جواب میں عالب لکھتے ہیں ۔ شیفتہ نے اس پرشکریہ واکیا۔اس کے جواب میں عالب لکھتے ہیں:

" بنگامه بیش ازیس نیست که میا نجی گری کرد دام دو کالت میرامدادیلی فال بجاید آورده به اگر منتے است ، بران بزرگواراست نه برطاز مال پ

ایک محروف کے ماتھ کھا ہوا تھا، بے خیال میں 'منٹی'' پڑھی اور نہایت اطمینان کے ساتھ بیتر جمد فرمادیا:
ساتھ کھھا ہوا تھا، بے خیال میں 'منٹی' پڑھی اور نہایت اطمینان کے ساتھ بیتر جمد فرمادیا:
''حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ میں نے میاں جی گری کی ہا اور میرا اوا وعلی کی وکالت کا فرض انبی م دیا ہے۔ اگر چہدہ فٹی ہے کین بزرگ شخص ہے۔ وفا پیشہ ہے اور ملاز مان بارگاہ کی توجہ کا مستحق ہے۔''

''وفا پیشہ'' اس تر جے میں کہاں ہے داخل ہوا، یہ بھی جیرت وعبرت ہے و کیجنے کے قابل ہے۔خط کا انگلاجملہ میرتھا:

و « گرانش اندیشهٔ و فا پیشه به نجیدن زمر مه تقریظ یاره به فر مان مهراست <u>. "</u> "وفا پیشه "كى تركيب يهال" انديشه كى صفت كے طور يراستعال ہوتى ہے اور اس کا تعلق غالب کی بنی ذات ہے ہے۔ فاضل مترجم نے اسے اپنے دریا فٹ کر دومتنی ہے متعبق قرار دے کرنہایت اطمینان ئے ساتھ حامد ک ٹولی محمود کے سر پر رکھ دی ہے۔ مقالے کو زیادہ سے زیادہ مثا وں ہے گرال بارینانا مقصود نہیں، اس لیے مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ کھن ایک تر کیب فظی کے حوالے سے صرف ایک مترجم کی گل افشانیوں کے چندنموٹ بہطورمثاں پیش کرد ہے جا میں۔ بیزر کیب ہے'' چیثم روشنی''جس کے معنی تبنیت یا مبارکباد کے ہیں۔ مارب نے اے اسے این فاری خطوط میں باکثرت استعال کیا ہے۔علہ وہ ہریں' جنج آ بنگ' کے آہنگ اول ' درالقاب وآ داب و ما پتعلق بہا' ك تحت بهى فقرات بنيت ك ذيل إلى انهول في الك جدد درجيم روشني حصول صحت كا عنوان قائم کیا ہے۔ محلف خطوط میں اس کے استعمال اور اردو میں اس کے ترجے کی ب مثاليل ملاحظه بهول:

'' میں جانتا ہوں اور میر اول کہ اس چیتم روشن مِي كَهُ بِينَ آورد وُ دولت اورساز يار وُ اقبال ے، کیا کی جو ےنہ ہوتے ..."

(۱) دوم دانم ودل من كه دري چشم روشني كەنچىش آ دردۇ دولت دسىز كردۇ ا قبال است، ازاقسام خن جہابہ کاررفتے۔" ( مکتوب نبر۱، به نامنش محمد حسن کیات نز غالب، ۱۸۷۱ء، ش ۹۷)

(٣)''برادرِعائی قدر....میرزاعلی بخش خان "برادرِ عالی قدر..... میرزاعلی بخش خال بهادر .... درگز ارثی شیوهٔ چنتم روشنی وعرض بها در .... گز ارثی شیوهٔ چنتم روشنی اور پیش کش مراسم تبنیت میں اس نامہ نگار کے ہم زبان

مراسم تبنيت بانامه نگارېم زيانند."

(الصّاَ بكتوب تبرح، به نامنشی محمد سن ، ص ۹۸)

(۳) خودرابدی پیش آمدن اقبال چیم روشی 'اپنے آپ کو اقبال مندی کی اس نیک محریم'' محریم''

> ( مکتوب تمبر۲۳۱، به نام سراح الدین احمد غال بس ۱۲۹)

(۳) "جماعة از قد سيال بديمين وبيار من چثم روشی گوے۔ "( مکتوب نمبر ۱۱۹، به نام امير حسن خال جس ۲۰۸)

(۵) چه باید کرد تاروشت س نگاه اکتفات توان شدوخود را به پیش آمدِ اقبال چیثم روشی توان گفت " ( مکتوب نمبر ۱۲۵، به نام امداد حسین خال جس ۱۲۳)

(۲) ' ورود مشه ررافت قبلاً دوجې نی ....د پیره راجان دول راصفا داد ... نے نے دبیره دول راجیتم روشنی گوے ہم ساخت ' ( کمتوب نمبر ۲۲۱ مینام انورالد دل شقق ہیں ۲۱۵)

'' تدسیوں کی ایک جماعت میرے دسمی بائیس ''پشم ماروش'' کہتی ہوئی ایستادہ ہے۔''

"ابیا کیا کیا جائے کہ میں روشناس النّفات جوجاؤں اور خود کو چشم روثن کی عرصہ گاہِ اقبال میں چیش کرسکوں۔"

'' قبلۂ دوجہ یے کے منشور عن بہت کے ورود نے دل کو جلا اور نظر کوصف بخشی۔ ٹاٹا چشم روشن نے دیدہ و دل کو ایک دوسرے سے الگ ندر کھا۔'' "میری نگاہوں میں ذرے کی روشتی بھی ، فآب کی درخشانی ہے کم نہیں ہوتی ۔ جہاں می زمین یر تیرے نقش قدم کو ردشنیان بگھرا تادیجیا ہوں۔''

(٨) الصَا آيد بهجتم روشني ذرّه آفاب الخ "جس سرزمين بران ك نقش ياكي روشني ( مکتوب نمبر ۱۳۰۰ به تام موبوی سید موگی ، بر ذرّه و نند آفتاب کے روشن و تا بناک

(٩)''يارب! چنم روشي شادي النخان المحصل بيشم روش عطا كر كه ميل... خواجه منیر الدین خاب بهادر کی شادی کتخدائی ک جیت رسوم کو تخن دستگاہ کے ساتھ بیش رول<u>-</u>''

(۱۰) مبارز الدوله درسياس يادآ وري و تيرباعيال مبارز الدوله في ياد قرما كي اور عط م منتوى كے سلسے ميں نذران تشكر کے طور پر ہو دشاہ کی ان متحصول کے سامنے بیش کش کی غرض ہے جیجی ہیں جنہوں نے وہ

خواب دیکھاہے۔''

ان معروض ت ہے ہیں بات بہ تو لی داشتے ہوجاتی ہے کدن لب کے فارسی خطوط کا بر احصه بالمورت موجوده اپنی گونا گوں داخلی و خار جی خامیول کی بجہ ہے استناد کے معیار پر بورانہیں اتر تا۔ یبی حال مختلف مجموعوں کے ان اردوتر جموں کا بھی ہے جو 1919ء ہے اب تك شائع بوكرمنظر عام يرآ چكے بير-ال ليضرورت ال بات كى بكران خطوط ك مطالعے کو ہامقصداوران ہےاستف دے کو ہامعنی بنانے کے لیے انہیں جدیداصول ید ، مین

(۷) آير به چثم روشني ذرّه آفآب ير برزيس كه طرح كي عش يا برا ( مكتوب نمبر ۲۳۱، به نام شقق ج ۲۲۳)

"\_Bot (111)

كتخدائي ... خواجه منير الدين خال بها دريه كدام دىتگاەسىز دېم " ( كىتوب تېبردىما، بيرنا مرا تورالدول السهم ٢٣٣)

عط ے مثنوی کورش بج سے وردہ ،ای جب ر رباعي درجتم روشني رويا عصادقه برحضور فرستاده اند\_'' کے مطابق مرتب کر کے شائع کیا جائے۔ صحیح نتائج اف کرنے کے لیے سیح متن کا پیش نظر ر بہنا ضروری ہے۔ متن درست نہ ہوگا تو اس کی تعبیر و تنہیم کی کوئی بھی صورت قابل اعتماد اور لائق توجہ نہ ہوگی۔

حواثی:

ہے۔ عالب کے ہاں مولوی سرح الدین احد کے نام کے ۱۳ رپر یل ۱۸۳۱ء کے خط میں صرف ایک ہاراور وہ بھی بالو سط ان کا آئر آیا ہے۔ گورنر جرل کے دورہ دبل کے موقعے پرین کے حضور میں شرف ہار یا لی حاصل کرنے والوں کا تذکر وکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' دریں بنگامہ بیر صدیحی خال دارہ یا عما دالد در میر فضل علی خال نیز ملاز مت حاصل ساختہ۔'' ( کلیات پڑی غالب بکھنٹو انکے ۱۸ مارم میں ۱۳۸) ۵۔غالب کاری قطعہ حسب ذیل ہے۔

چو بیر قصل علی را نہ ماندہ است وجود تو روے دل بخراش اے اسیر رنج وجئ چوشد وجود گم و روے دل خراشیدہ شود زاہم خودش سال رحلتش روشن اسی بوشد "بیرفصل علی" کے مجموعی اعدادہ عام اور عیں۔ اس جی سے" وجود اے ۱۱ ارروے دل لین دال کے چارکل اسلامی "کے محموعی اعدادہ عامل کی گیا ہے۔ اس کے برخواف کمال اللہ بن حیدر نے ان کی تاریخ وفات اور کم کرک سال رحلت ۱۲۳۵ھ عاصل کی گیا ہے۔ اس کے برخواف کمال اللہ بن حیدر نے ان کی تاریخ وفات "۹ سال محمود کم کرک سال محمود کا مرفق اس کا محمود کا مرفق کی ان کی تاریخ میسوی مشور معدوم ہوتی ہے۔ اولا اس لیے کراجری اور جیسوی سنہ وہم مطابق نیس۔ ججری تاریخ کی روسے سیجے میسوی سنہ وہم مطابق نیس۔ ججری تاریخ کی روسے سیجے میسوی شاریخ سال کی محمود تاریخ میں حساب کی مطلع کا کوئی امکان نظر شیس آتا۔

۱- با بنا در است المنظر المنظر ور ميرانشن ما بدى الا جور ۱۹۲۸ و او اس ۱۹۳۸ عد ميا درگارخالب، لا جور ۱۹۳۳ و ام ۱۹۳۳ ۱۸ ميا آب در احوال و آخر من منظر كي بكت نوع ۱۹۹۸ و در ۱۹۵۸ م ۱۹ در ايوان خالب استفاعر ش (طبع و ل) درام بور ۱۹۵۸ و ۱۹۵۸ م ۱۰ در سده ای تفکر و نظر و نظر و نظر و نظر و نظر از از ۱۹۵۸ و اینا مد نفوش الا جور د شار و نوم ۱۹۲۳ و

المامات المتوش الاجورة ثار وتومر ١٩٢٧ء

١١ ـ ديوان عالب أحد مرشى (طبع خالي)، رم يور١٩٨٢، م ٢٠

الم تفصیل کے لیے دیکھے راقم السطور کا مقالہ تھیم احسن اللہ خاں۔ چندمعراف ت مشمولہ سد ماہی اردوادب بنی دیلی بشارہ جولائی تاسمبرہ ۲۰۰۵ء جس ۲۳۰،۲۹

١٥١ كل رحمة مرتبه ما لك رام ، وبلي ، ١٩٤ ويص ١٥١

۱۵- تامد ما ہے فارسی غالب ام تبہ سیدا کبرعلی تر مذی ، دہلی ، ۱۹۶۹ء اوس ۱۰

١٧\_ قسانة عالب وازما لكرام وعلى 224 ومل ١٩٣٠١١

علامقالب نامد، از شیخ محمد اکر، م، ویل، ۲۰۰۵، ص ۲۲ تا ۲۸ به مقالبیات و رایم، از ابوم سخر، دیل، ۱۹۹۳، می ۲۵ تا ۲۷

۱۸\_مده بی اردو ، کر تی بخصوص شاروب یا دگارعالب حصدوم ، ۱۹۲۹ ، اس ۸

۱۹۔ ذکر غالب از مالک رام ، دبلی ۱۹۲۳ و ۱۹۳۰ و کر غالب بے کوئے حالات ماہنامہ فکار ، کراچی ، غالب تمبر ۱۹۷۹ ہے۔ ذکر غالب ، دبلی سے ۱۹۷

الماسا ما الماري عالب مقدمه الكريزي بال ٢٠٠١٩

المه عالب درون خانده اركال دال كيتارف ويمني ١٩٨٩، وم ١٩٨٨ وال

۲۷ تفصیل کے لیے دیکھیے راقم السطور کا مقالہ غالب کا ایک فاری خط اور ان کاسفر فیروز پور، مشمولہ غالب کی کتوب نگاری مرتبہ پر دفیسرنڈ پر احمہ ، دیلی ۲۰۰۲ ،

٢٣\_فسانة غالب بس٠٠٠

١٦٠ م و خالب بس ١٦١

۲۵ عالب کے خطوط ، مرتبہ ڈ اکٹر خلیق انجم ، جندادل ،۱۹۸۴ء ، ص ۲۹۰،۲۸ و

## كلام غالب كى تشريح كے مسائل

اس بین الاقوامی سمینار کا موضوع'' تقنیم وتعبیر غالب کے امکانات' ہے اوراسی موضوع پر بیں ایک مضمون لکھ چکا ہوں جس کا عنوان' غالب شنای بیں پچھ اورام کا نات' فا۔ یہ ضمون شبخون کے فروری ۱۰۰۰ء شارے بیس جھپ چکا ہے اوراس کے بعداسی غالب انسٹی ٹویٹ کی طرف ہے چھپی ہوئی میری کتاب' غالب کی فاری شاعری' بیس شامل کرلیا گیا ہے۔
کرلیا گیا ہے۔

آپ حضرات اگر جاہیں تو میں وہی مضمون پیش کرسکتا ہوں ورند دوسر المضمون بھی خالب انسٹی ٹیوٹ کے اعزازید یاحق المحت کو جائز کرنے کے لئے میں لکھ کرئے آیا ہوں میں تارہ مضمون وعوت نامہ میں دیے گئے ذیلی عنوانات میں سے چھ سات عنوان سے مکراتا ہوا گزر کیا ہے۔ اس مضمون کا عنوان میں نے کلام غاب کی تشریح کے مسائل رکھ ویا ہے۔

غالب پرسب سے اچھی کتاب حالی کی یادگار غالب ہے اورسب سے اچھا فقرہ

عبدالرحمن بجنوري كاہے جس ميں انهوں نے ديوان غالب كوديد مقدس كى طرح مندستان كى دوسری الہامی کماب قرار دیا ہے مگر ان دونوں تا فقدین میں بعد بمشرقین ہے۔ظاہر ہے بجنوری کا مرتبہ حالی ہے کم ہے حالی نہ صرف سب سے بڑے عالب شناس بلکہ اردوز بال میں سائنفلک تنقید کے بنیاد گذار مجھے جاتے ہیں تاہم بجنوری کے متذکرہ بالافقرے کوجس طرح سرسری طورے یا غیر سنجیدہ انداز میں رہا گیاوہ میری راے میں درست نہ تھا۔ تعجب ہے بجنوری کا جمعہ بھی کو پسند آیا سیکن حالی کے دبد بداور سائنفک تنقید کے رعب میں آ کرکسی کواس کی سنجید ہ تحریف کی جراکت نہ ہوئی اور نہان لوگوں نے اس حقیقت پرغور کیا کہ شاعری اور سائنس متضاد چیزیں ہیں۔ حالی نے انگریزی ادب کے بارے میں تھوڑی بہت واتفیت ضرور حاصل کرلی ہوگی پھربھی انہیں ہے ہم عصر اور ہم پیٹے ادیب میتھیو آ رندڈ کے اُس مضمون کی خبر ندہوگی جس میں اس نے لکھا تھا کہ ہم راند ہب آ دھے سے زیادہ شاعری ہے اور پھر يروفيسروسن نائك كابيارش د Poctry aspires to the condition of prayer بھی توجہ طلب ہے۔ ہمارے ند ہب اسلام میں بھی شاعری کو کم وخل نہیں ہے۔ حمد ونعت ومنقبت کے علی وہ شہدا ہے کر بلا کی مجلسوں میں شعروں کو جس طرح وسیلہ کو اب سمجھ جاتا ہے اُس سے ن انگریز ناقدین کی راے کی تصدیق ہوتی ہے۔ای طرح متعدد آیات قرآنی کا ترنم اور مہنگ نثر میں شاعری کی بلندیوں تک پہنچنا ہے۔ میں کسی دوسر ہے موقع پرلکھ چکاہوں کہ س تنس حواس خمسہ کی تصدیق اور یونانیوں کے استدلال اور منطق کی یا بندر ہی ہے جبکہ شاعری خلاے بسیط کی طرح تھیتی اور لامحدود کیفیت کا نام ہے۔ سائنس کی اساس مادہ پرست عقل ہے جے زیادہ سے زیادہ آپ انگریزی میں reasoning کہہ سکتے ہیں جبکہ شاعری میں زیادہ تر Higher Reasoning بلندتر عقل کی کارفر وائی رہتی ہے جے امام فرالی نے اپنی داز وال تصنیف احیاء العلوم میں تہایت شرت وبسط کے ساتھ بیان کیا ہے اوراہے قرآن مجید میں آئے ہوئے لفظ نور کا متباول قرار

و یا ہے۔شاعری نورانیت اور اور روحانیت کی طرف اڑان بھرتی ہے ای کی وجہ ہے اُن کی ایل این زمانے کے باہر بھی پہنچ جاتی ہے۔ بدوصف محض عقل بمعنی Reasoning سے نہیں پیدا ہوسکتا ہے ای لئے عقل کو جمعتی نور استعمال کرنا ضروری ہے اور س معنی پر اصرار کرنا اور بھی ضروری ہے کیونکہ بعض لوگ شاعری اور سائنس کومتف و سیجھنے کے ساتھ ہی شاعری اور عقل کوبھی متف د بجھنے لگتے ہیں گویا شاعری کوئی بدعقل چیز ہے یااس میں صرف جذبات کو دخل ہوتا ہے اور ہوائی اور لاطائل ہاتیں کی جاتی ہیں۔معمولی اور دوسرے تیسرے درجہ کی شاعری میں ایہا ہوسکتا ہے بلکہ بالعموم ایسا ہوتا ہے پھر بھی جمالیاتی عضر اُس میں بھی ر بتا ہے لیکن غالب جیسے شاعر بااس مرتبہ کے دوسرے اکا برشعراء جیسے اقبال، بیدل، حافظ، معدی، خاص طور سے جل الدین رومی وغیرہ کی شاعری کو جذبات ہے شاحت کر ہااورا ہے عقل ہے عاری بتانا ہزی جہالت ہے۔شاعری کی پید میٹیت متعین کرنے کے بعد جب آپ شعری تنقید برغور کریں تو سائٹفک تنقید کی معذوری اور کم ظرفی کھل کرسا منے آ جاتی ہے۔ٹی ایس ایلیٹ نے جب بڑے ٹاعر کے ماضی اور ستفیل دونوں طرف اثر انداز ہونے کی ہات کی تھی تو وہ سائن ثفک تنقید کی سرحدوں کے یہ ہرنکل گئے تھے اور شعری تنقید کونور یا نور بھیرت ہے وابسة کر دیا تھا۔ میرے کہنے کا پیمقصد نہیں کے شاعری کی طرح تنقید بھی سائنس کے برعکس ہوجائے لیکن ثماعری کی تنقید و تحلیل وتجزید میں مادی عقل کے س تھ نوروکشف وبصیرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے جے ستر سویں صدی ہے انیسویں صدی تک کی بور بی سائنس تشلیم نبیس کرتی۔ دیوان غالب کی تشریح کرتے وقت اس متذکر ہُ بال احتیاط کوذبن میں رکھنا ضروری ہے۔ان کی تلمرو میں سید تھے سادے رائے نہیں ہیں بلکہ جگہ جگہ بہت بیجیدہ اورطلسم تی مقامات کا سامن کرتا پڑتا ہے کیونکہ ان کے شارح کواتنے نا ہمواراور دشوار پسندش عرکی غیر مانوس اور اسیئے زیانے کی کم زور شاعری کے باوجودان کی عظمت اور برصغیر بران کی گرفت کاجواز پیش کرنا ہوتا ہے۔میر ،مومن ور داغ وغیرہ کے

یہ ل بیر مشکل ت نہیں ہیں۔ وہال تو خوداُن کے زمانے کی تحسین وآ فرین کا شوراوران کے بعد ان کے شاگر دول اور مریدول کا جوش تفتع آج کے ناقدین اور شرحین کے لئے بہت معاون ہوتا ہے اور انہیں غالب کے فاری معاون ہوتا ہے اور انہیں غالب کے فاری مشنوی کی طرح ہونا تھے اور انہیں زیادہ نقاد کے مشنوی کی طرح ہونا نامنانہیں کرتا پڑتا ہے۔ بید قلت شارح سے کہیں زیادہ نقاد کے لئے ہے۔

میں نے اپنے مضمون ''غاب شای میں پھے او رامکانات'' میں غالب کو تعزیر کرنے اور اس کے پھیلاؤ کا تعنیر کرنے اور ان کی جامع شرح جس میں کلام غالب کی معنویت اور اُس کے پھیلاؤ کا جادو پھے بھی آسکے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے ہمیں دیوان غالب کی ماشی میں تحریر کردہ شرحوں کے متعلق نہایت ادب سے بیعرض کرنا ہوگا کہ بیشر حیں جامہ ہیں۔ غالب ایخ مضمون کوفاری آمیز ڈکشن میں چیش کرتے متھ اور اُس میں بھی بہت سے شعر fill up کی طرح ہوتے تھے جیسا کہ خود انہوں نے اپنے شاگر دفتی ہر گو پال تفتہ کو ایک خط میں لکھا ہے:

مجھ تک کب ان کی برم میں آتا تھا دور جام ساقی نے مجھ ملائد دیا ہو شراب میں

لین اب جودور جام مجھ تک آیا ہے تو ڈرتا ہوں ، بیرسارا جملہ مقدر ہے (unsaid ہے)۔ میرا فاری دیوان جو دیکھے وہ جانے گا کہ جملے کے جملے مقدر چھوڑ جاتا ہوں (خطوط غالب، ص۱۳۲)۔

ایک اورشعر جو بہت دنول تک عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھاوہ بھی شرح غالب دیکھنے ہے حل ہوجاتا:

خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے آگے ۔ آئی شب جراں کی حمقامرے آگے

## نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے ہیر من ہر پیکر تصویر کا

> شرح دل تو مختصر ہوتی گئی اُس کے حضور لفظ جو منصصہ سے نہ لکلا داستال بنآ گیا

یہاں میں شاعر کے مافی الضمیر کی طرح شعرکو بھی داستان بنانے کی بات کررہا ہوں جس میں شعر کی تشریح تفییر و تعبیر کی شکل اختیار کر بیتی ہے۔ تفییر و تعبیر کرتے وقت نقاد کاذ بمن ی نہیں اُس کا تخیل بھی کام کرتا ہے۔ ذبہن کاس تھ سائنس برابر دیتی ہے لیکن جب تخیل اپنا کام شروع کرتا ہے تو سائنس پیچھے رہ جاتی ہوا دولفف د تاریخ د تصوف کا عمل شروع ہوج تا ہے۔ ار دواوب کے ابتدائی آئیج پر حالی اور بجنوری ای فرق کی نمائندگی کرتے ہیں آگر چہ دونوں ناقدین کے یہاں پر فرق بھد کی شکل بینی تقید و تغییر چھوٹر نظر آتا ہے۔ بجنوری کا وید مقد می والا جمد اور ان کی مبالغة آمیز غالب برتی تقید و تغییر چھوٹر کرخالص شری کی وید مقد می والا جمد اور ان کی مبالغة آمیز غالب برتی تقید و تغییر چھوٹر کرخالص شری کی وید مقد می والا جمد اور ان کی مبالغة آمیز غالب برتی تقید و تغییر کے مقابلہ پر حال شجیدہ تو رہے اور ای بنا پر انہیں عزت و شہرت بھی خوب لی گر ہے واغ انہیں بھی نہیں جھوڑ ا جاسکتا ، یہ اور بات ہے کہ ابھی تک مروت و عقیدت یا لا پرواہی یا نیم انہیں بھی نہیں میں نے ان کی پکر نہیں کی اور بقول سایم احمد کے ان کی ٹو پی مفر محفوظ ربی اس لئے بجنوری آگر حالی کو پیشعر سنا کیں

من الدچه نور نظر بار خاکسار شدم رقیب نیز چنیں محترم نخوام ماند

حالی نے کہاں چوری یا سیندزوری کی ہےا ہے دیکھنا ہوتو غالب کے اس شعر پرغور سیجے: دولت بغلط نبود از غصه پشیمال شد

كافر نتوانى شد ناجار مسلمال شد

ال شعر كافظى ترجمه بغير كسى كمنك يا مطلب برآ رى كے يوں ہوتا ہے: دولت غلط جگہ نبیں ہوتی غصه كرنے ماجھ خيلانے سے كوئى فائد ونبيس ہوگا

تم كافرنبيس بن سكے اب ناچ رمسمان بي ہوجاؤ۔

شرح بس اتنا کہد کر جیب ہوجائے گالیکن نقادیا غالب شناس اتنا کہد کر چھٹی خہیں بیائے گا کہد کر چھٹی خہیں ہوجائے گالیکن نقادیا غالب شناس اتنا کہد کر جھٹی خہیں ہور ہے ہیں اور اُسے انسان کی سعادت و نیک بختی کیوں قرار دے رہے ہیں ہم تو مجمی روایت کے مطابق اب تک

ویداری کو ہی دولت مجھتے آ ہے میں اور اسلام پر کفر کو تر بتے کیوں و ہے رہے ہیں۔ ایک باتوں پر تو مرید اور حلان جیسا حشر کیا جا سکتا تھا۔ غالب ہے تقریباً سو برس پہلے سرمد کے ساتھ ایس ہوا بھی تھا۔ ہمعصر معاشر و بھی کم و بیش سابی تھا جس میں رہتے ہو ہے غالب نے بیشعر کہا تھا اور ان کے شاگر درشید مولا نا حالی بھی اُسی معاشر ہے میں بیٹھ کر اس شعر کی تشریح کررہے ہے۔ انہوں نے لکھ ہے کا فر فر لین چاہے بلکہ تصوف کی اصطابات کے مطابق کا فر فر لین چاہے بلکہ تصوف کی اصطابات کے مطابق کا فرکو ولی القدیا خدا رسیدہ بھی جا جا ہے۔ میری رائے نیہ ہے کہ حالی نے تصوف اور خرابی کی عاشقان روایت ہے فاکدہ اٹھا کر اپنے اس دکو عوائی عمّ ب یا ہم از کم بدنا می سے بچانے کی کوشش کی ہے ۔ غالب نے اس تالئے حقیقت کی طرف واضح اور کھلا ہوا اشارہ کیا ہے کہا فراور بھی ہور ہور جین بردی بہا در کی ، خلوص اور جی داری کا کام ہے۔ کیونکہ اس عالم میں انسان خود کو بقول سائر ہے تبااور ہے یارومددگا رمحسوس کرتا ہے اور اُسے بار باراحم مشتاق کا بیشعر سہا تا اور دھکا تا ہوگا:

ابھی بیٹے رہیں اُس شمع روکی انجمن والے ابھی آوازہ دریاے خاکستر نہیں آیا

اس کے برعس ایک دیندار مسلمان بی نہیں بلکہ ہندوہ مسلمان ہسکے، عیس کی جوبھی خدا پرایمان رکھتا ہے ایک نادیدہ پہنت پنائی حاصل رہتی ہاوروہ حوادث روزگاراور خودا پنی ضعفی اور بیاری میں مرنے کے بعد کی غیر فانی زندگی کی خوشنجری پاتا ہے اور زندہ دلی اور خوشحالی سے جمکنار رہتا ہے جوش نے ہر چند مزاحیہ انداز میں دینداری کے لئے پیشعر کے لیکن ان کی صدافت سے کیسے انکار کی جوسکتا ہے۔

بنوں کی جاہ میں ہم رشک مجنوں خدا کے عشق میں رید و ابو پیکر

اس سے جزاموا دوسرار جمان غالب کے بیبال خداہے بحث ومباحثہ کرنے کا

متا ہا دراس شم کے اشعار سے غالب کا اردواور فاری کلام بھر ایرا ہے، بلکہ فاری کلام میں اس کی نمائندگی زیادہ متی ہا ان کی مثنوی ایر گہر بارا س وقت کے مغربی شاعرول کے افکارو اس کی نمائندگی زیادہ متی ہوئی ہے جو شرقی روایات کے بابند بھی نہ تھے لیکن فاری احساس سے بھی آگے بڑھی بہوئی ہے جو شرقی روایات کے پابند بھی نہ تھے لیکن فاری فرال میں بھی غالب نے پنی آزاد خیالی کا کھل کرا ظہرار کیا:

خوش بود فارغ ز بند کفر و ایمان زیستن حیف کافر مردن و أوخ مسلمال زیستن شیوهٔ رندان به برس شیوهٔ رندان به بروا خرام از ما میرس لینقدر دانم که دشوارست آسال زیستن

ایسے شعرول کوجا فظ کے رنگ بخن کی طرف آس نی سے منعطف کیا جا سکتا ہے اور ای جگہ مفسرین غالب کے گمراہ ہونے کاشدید امکان پیدا ہوج تا ہے۔غالب اور حافظ کے مزائ میں بعد المشرقین ہے۔ حافظ کے یہال تشکیک اور ٹاقدیت کا غانہ بالکل خالی ہےوہ سرتاسرزندہ دلی وشامانی وعشق وسرمستی کے شاعر ہیں جبکہ غالب کے یہاں بیسب چیزیں تقریاً ناپید ہیں۔غالب کا تحقیق وتشکیک والا مزاج اوراس سے پیداہونے والی الجھن اور تماشاے زندگی برطنز و مزاح اور خود تخلیق کا ئنات کی مقصدیت پر جیرت واستعجاب ایسی خصوصیات بیں جن کا سرچشمہ اردو فاری تو کیا انگریزی ادب میں بھی غالب کے زیانے یا مم از كم أس سے يہلے كہيں نظرتين آتالبت ميرى نگاه تجسس يمي مقالد لكھتے وقت الله قا عمرخیام برکی بارج جا کررکی ہے۔خیام جنہیں ان کے زمانے میں کوئی شاعر کی حیثیت سے جانیا بھی نہیں تھ لیکن تمام فاری و نیا انہیں اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم بھی تھی اوروہ فلفه ومنطق ونجوم دطب ، دبینیات واسهامیات کے علاوہ بہت سے طبیعاتی علوم پر بے مثال قدرت رکھتے سے اوران کے فضل و کمال پرتمام تذکرہ نگار ورمور فیمن متفرق الراہے ہیں اور يه بات خاص طور علموظ خاطر ر كينے كى ہے ايد منكر وتقريباً الحد شخص دي تعليم ميں امام غزالی جیے تبھر اسلامی عالم کااستاد بھی تھا۔ چنانچہ غالب کابیشعران کی ذات کے لیے تو مجذوب کی بڑے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔

> بیجومن شاعر وصوفی و نجومی و علیم نیست درد جرقلم مدعی و نکته گواست

البة عليم عمر خيام كے ليے زيادہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔ مجھے ايسا مگتا ہے كہ غانب سب سے زيادہ ليے اللہ علی منظر زيادہ عمر خيام كے نقش قدم پر جيتے معلوم ہوتے ہيں اس ہی منظر بین غالب كا پیشعر

دولت بغلط نبود از غصه پشیان شو کافر نتوانی شد تاجار مسلمال شو

کسی اور بی بات کی طرف اش روکر رہا ہے لیکن حالی نے اپنے وقت کے مذہبی دیاؤیس آکر
اپنے استاد کے شعر کے دوسر ہے معتی نکال کراپئے ہمعصروں کو بہلائے کی کوشش کی ہے۔

یر تو تفہیم غالب کا صرف ایک پیہلوزیرغور آیا اب دوسر کی بات سے بھی تا بال توجہ ہم کہ بدلتے ہوے دفت کے مزان کے مطابق شعر کے معنی کہیں سے کہیں ہے جی کلام

میر ہر شاعر فشر وقت سے ٹوٹ چیرت انگیز حد تک موجود ہا اورار دوشاعری میں باسٹنائے میر ہر شاعر فشر وقت سے ٹوٹ چیکا ہے بیہاں تک کہ اقبال جیسا بڑا شاعر بھی وقت کی میں میں موجود ہے اورار دوشاعری میں باسٹنائے میں میر ہر شاعر فشر وقت سے ٹوٹ چیکا ہے بیہاں تک کہ اقبال جیسا بڑا شاعر بھی وقت کی میں میں وقت کی شعروں میں وقت کی میں ہونے اور مفاہمت کرنے کا صلاحیت رہی ہے۔

شعروں میں وقت کے ساتھ گھٹے بڑھنے اور مفاہمت کرنے کا صلاحیت رہی ہے۔

## تفهيم بمهيم غالب اورغالب كاايك شعر

پیچھے دنوں جب ذبن اتفہیم غالب کے سرے تلاش کرنے کی البجھن میں تھاتو کہ کہ کہ معنی تھاتو کہ کہ کہ مطابعے کے دوران ایک جھٹے کے ساتھ یہ جملہ سامنے آیا: 'شعرائی شریح ، راز اپنے افتااور معلوم اور نامعلوم ہے رفیع تر ہوتا ہے''۔ پھرای کے ساتھ ردی کی یہ صدا بلکہ صدائے احتجاج بھی کا نو سمیں گونج اٹھی ''فیر مرابہ مدرسہ کہ برو'' لیکن تفییر تشریح بھنہیم یا تعبیر کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو قر آن تھیم تک نے شار چین اور مفر بن میں کو تر آن تھیم تک نے شارچین اور مفر بن میں کو آزاد چھوڑ دیا کہ تم جس جس انداز سے چاہو بی فکر رسائے مطابق میری اُدھیڑ بن میں غطال رہ سے ہوتو پھر تمہیم عالب کے حقوق بھلا کیے حقوظ رہ سکتے تھے۔ بجوری نے تو یہاں خطال رہ سکتے ہوتو پھر تمہیم عالب کے حقوق بھلا کیے حقوظ رہ سے ناز ہور دیوانِ عالب''۔ حالانکہ وید دیو بانی ہے اور دیوانِ عالب''۔ حالانکہ وید دیو بانی ہے اور دیوانِ عالب بشری کلام ۔ ہوسکتا ہے عالب کے بارے بیس یہ نقرہ نکھتے ہوئے بخوری کے دین ہوتی ہوئے بھری کے بارے بیس ہومرکانے قول ہوکہ شاعری ربانی محرکات کی دین ہوتی ہوئے بھری کے بارے بیس میں یہ تو کہہ بی دیا گیا ہے کہ 'شاعری جزوے سے از ہوکہ شاعری ربانی محرکات کی دین ہوتی ہوئے ۔ تا بہم شاعری کے بارے بیس بیوتو کہہ بی دیا گیا ہے کہ 'شاعری جزوے سے از

پینیبری" اور پینیبرکا مرتبه شاعر سے ارفع ترسبی لیکن وہ بھی ہوتاتو بشر بی ہے اس لیے پینیبرول کے قرمودات بھی ماسواو ہی بشریت بی کے حال ہوتے ہیں۔شاعر کو بول بھی تلمینہ رحمانی کہا گیا ہے۔ پینیبر شدا کا سفیر ہوتا ہے وہ وہ کے لئر نازل ہوتا ہے شاعر کوتامُنڈ رحمانی کے طفیل البام ہوتا ہے۔ اقبال نے اپنی ظم سید کی لوٹ تربت ہیں شاعر کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا:

پاک رکھ اپنی زہاں تلمید رحمانی ہے تو ہو در مانی ہے تو ہو در جائے و کھنا تیری صدا ہے آبرو

اقبال کی نظم کے ان دومصر عول میں دوبا تیں ہیں۔ شعر کاشاعر کے تلمیذ رحمانی ہونے کی نسبت سے Intutional یا الہامی ہونا اوراس کا ایک با آبر وصد اہونا۔ اگراہیے Substnance یا مواد کے اعتبار ہے آبر وہاخت یا ناشعر ہے تو بھر وہ تجی یا حقیقی شاعری لیعنی The Poetry نہیں بکہ محض کلام موزوں و مقتل ہے ایسا شعر تفہیم کی بحث کے دائر ہے شادج ہے۔

تفہیم غالب کے سلسلے ہیں دوطرح کے رویے ہو تھتے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ شرحین ہیں جنہوں نے اپنے مطالعے، اپنے عم اور اپنی عملی لیافت کے بل پرعمل تشریح کو ایک پیشہ ورانہ صداحیت بعنی اللے بھیاں وہ اسے ایک پیشہ ورانہ صداحیت بعنی اللہ بھیاں وہ اسے ایک بھیٹہ ورانہ صداحیت بعنی اور کلام غالب سے نے نے نکات بروے کار ماتے ہیں۔ ایک بھنیک کے طور پر بر تے اور کلام غالب سے نے نے نکات بروے کار ماتے ہیں۔ دوسری طرف ستھرے ندات شعر کا حامل وہ قاری ہے جو غالب کی تفہیم کے قفل کوشار جین کی مہیا کی ہوئی سمجھوں سے کھو لنے کا قائل نہیں۔ وہ تو ایک مشکل پند اور آ زمودہ کار چور کی طرح کی طرح اپنے تخصوص اوز ارول سے اس قفل کو کھو لئے کا نہیں بلکہ تو ڈنے کا جتن کرتا ہے۔ تمہیم کی طرح کی شعر سے سلسلے ہیں شاید اس دوسری قتم کو تاثر اتی تفہیم کہا جاسکتا ہو۔ یہ تفہیم کسی بھی طرح کی ڈاکنز ن یا تھیوری کے جھیلے ہیں پڑے بغیر سید ھے شعر کے آگ کے دریا ہیں ہے دھڑک

کود پڑئے گانام ہے۔ تا ہم تقہیم شعر کے مید دنوں طریقے ایسے دومتوازی خطوط کی طرح پھر بھی نہیں جوعدم تک ایک دوسرے سے کہیں نہیں ملتے بلکہ بیتوریل کی ایک پٹر یوں کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کو کائتی ہوئی ، یک دوسرے کے ساتھ الجھتی اور سلجھتی ہوئی اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہتی ہیں۔ اس اعتبارے مستقبل کے شارجین کے لیے یہ نام نہا و تاثر اتی تفہیم بھی ، اگر کوئی اے نام نہا دبی کہنے پر مصرے تو ، ایک ما قذ کا درجہ ختیار کرسکتی تاثر اتی تفہیم بھی ، اگر کوئی اے نام نہا دبی کہنے پر مصرے تو ، ایک ما قذ کا درجہ ختیار کرسکتی ہے۔ اس تاثر اتی تفہیم کے نقطۂ نظر سے جب ہم شمس الرحمان فارد تی کی تفہیم عالب کے دیا ہے جس تھی ما نام ہیں ایک ما تی تاثر اتی تھی میں انسی لینے کا احساس ہوتا ہے۔ کمانی فضا بیس سائس لینے کا احساس ہوتا ہے۔

''بروہ معنی جوشعر کے اف ظ سے بر کہ ہو تکیں ، وہ صحیح ہیں۔ ہیں خوداس بات کا قائل ہوں کے شعر کا ہم پر بیات ہوئی ہے کہ ہم اس کے باریک ترین معنی شعر میں ممکن باریک ترین معنی شعر میں ممکن باریک ترین معنی تااش کریں اور جینے کیٹر معنی شعر میں ممکن ہوں ، ان کو دریا فت کریں۔ برئے شعر کی خولی ہی بی ہے کہ وہ مختلف تناظر میں بھی بامعنی رہتا ہے۔ ایسا اس میں معنی کے امکانات کی کثر ت ہو''۔ وقت ہوسکتا ہے جب اس میں معنی کے امکانات کی کثر ت ہو''۔ وقت ہوسکتا ہے جب اس میں معنی کے امکانات کی کثر ت ہو''۔ وقت ہوسکتا ہے جب اس میں معنی کے امکانات کی کثر ت ہو''۔ وقت ہوسکتا ہے جب اس میں معنی کے امکانات کی کثر ت ہو''۔ وقت ہوسکتا ہے جب اس میں معنی کے امکانات کی کثر ت ہو''۔ وقت ہوسکتا ہے جب اس میں معنی کے امکانات کی کثر ت ہو''۔ وقت ہوسکتا ہے جب اس میں معنی کے امکانات کی کثر ہے ہو''۔

غالب کے کلام کی اب تک جو ترحیل کھی گئیں ہیں ان میں ہمی دوطرح کی ترحیل ہیں۔ ایک تو وہ ترحیل جہاں غالب کے تو وہ ترحیل جہاں غالب کے منتخب کلام یا چیدہ چیدہ اشعار کو تشریح کا موضوع بنایا گیا ہے۔ یہاں بھی کھمل دیوان کی شرحوں کی تعداد نتخب کلام کی شرحوں کے مقابلے کم ہے۔ بیصورتِ حال بجائے خوداس بات شرحوں کی تعداد نتخب کلام کی شرحوں کے مقابلے کم ہے۔ بیصورتِ حال بجائے خوداس بات کی ولیل ہے کہ تمہیم غالب کے سلسے میں باضابطہ یا تعلیکی اور تا ٹراتی دونوں طرح کے طریقوں کو آزمایا جاسکتا ہے اور یہاں اس بات کا مطلب سے ہرگز نہیں کہ جنہوں نے ختنب طریقوں کو آزمایا جاسکتا ہے اور یہاں اس بات کا مطلب سے ہرگز نہیں کہ جنہوں نے ختنب

اشعاری شرعی کھی ہیں وہ نرے تا ٹراتی 'شارعین ہی ہیں۔ان میں ظم طباطب کی جیسے شارح بھی شرحی شرحول ہیں ایک بھی جیں۔ابدتہ کمل دیون کی شرحول ہیں ایک ترحیل کھی ہیں۔ابدتہ کمل دیون کی شرحول ہیں ایک تارہ دیون کی شرحول ہیں ایک تارہ دیون کی شائد ہی بھر بھی کی جاسکتی ہے جونصالی ضروریات کی نشاند ہی بھر بھی کی جاسکتی ہے جونصالی ضروریات کی نشاند ہی بھر بھی کی جاسکتی ہے جونصالی ضروریات کی نشاند ہی بھر بھی کی جاسکتی ہے جونصالی ضروریات کی نشاند ہی بھر بھی کے جاسکتی ہے جونصالی ضروریات کی نشاند ہی بھر بھی ہے آگئے ہیں ہوستی۔

یونان کے مہرین شعریات نے شاعری کی عام طور پر چھ خوبیاں گنوائی ہیں۔ یہاں فردا فردا ہرخو بی کا ذکر غالب کے شعر کے حوالے کے ساتھ کرتے ہوئے چلتے ایں۔

ا۔ شاعری دل کش ہوتی ہے:

جاں فزاہے بادہ جس کے ہاتھ ہیں جام آگی سب لکیریں ہاتھ کی کو یا رگ جاں ہوگئیں

ا۔ شاعری رہتما ہوتی ہے:

اب تازہ وارادان بساط موائے دل زنہارا گرتمہیں ہوئ تارے وٹوش ہے میری سنو جو دیدہ عبارت نگاہ ہو دیکھو مجھے جو گوش نصیحت نیوش ہے

٣۔ شاعری کارشتہ بیوند قطرت کے ساتھ ہے:

تنے ہیں غیب سے بیا مضامین خیال ہیں غالب صریر خامہ نواے سروش ہے

٣- شاعرى مصورى ب:

داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک علی ہوئی ایک علی موثی ایک علی خوش نے

۵۔ شاعری لفظوں کی جادوگری ہے:

گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کہ غالب مرے اشعار ہیں آوے

۲۔ شاعری فن ہے:

طرز بیدل میں ریخت کھتا اسداللہ خال قیامت ہے

غالب جیسے حقیقی اور عظیم شاعر کا وجود اس کے بیرے داخلی وجود اور خارجی جہان کا آئینہ دار ہوتا ہے جس میں اس کا زمانداور ماحول ،اس کی تجی زندگی کے اتار چڑھاؤ ،اس کے تجربات و مشیدات، اس کا مطالعہ، اس کاتخلیقی جو ہر، اس کی نفسیات،اس کا تہذیبی مزاج ،اس کی ا فی اطبع اور ان سب کوس تھ لے کرچنتی ہوئی اس کی قوت اظہار بہتمام عوامل کا رفر ، ہوتے ہیں۔ شعر کاخمیر ذہن کے بخار ، دل کے غبار اور حواس کی گری سے ایک ، وراے الفاظ بجرو شکل میں وجود یذیر ہونے کے بعد اظہار کے سانچ میں ڈھلٹی ہواداخل سے خارج میں معودار ہوتا ہے۔اس کا اصل روپ ہے اور اس کی لس فی جیئت اس کا محض ایک چربہ۔بیلسانی ہیئت یو چر بدا ہے پس پشت والی مجر دحقیقت کی نمائندگی کس درجہ کرتایا کرسکتا ہے اس کی کنی صورتیں ہیں۔ اگر مجر دحقیقت میں تجریدی عضر کم ہے کم یابرائے نام ہے تو ایس حقیقت اور اس کی لسانی بیئت کے درمیات تال میل یا Correspondence زیادہ سے زیادہ ہوگا، جس کے نتیج میں شاعرانہ بیان تفہیم کے مسائل سے عاری اور سبل اور سیات ہوگا۔مشکل الفاظ اورمختلف معوم كي اصطله حات كي حال ساني ببيئت تقبيم كانبير نغت كا مسئله بمرشكل الفاظ اورمشکل بیون یا کلام ان دونول کوخلط ملط کرنے کی ضرورت نہیں۔ پیچیدہ فکر کی حال تج یدی حقیقت پہلے تو خودنن کار ہی کومشکل میں ڈ اس ہے اور اس کے لیے اظہار کے مسائل بیدا کرتی ہے۔اظہار کے ان مسائل کی جانب غایب اینے بعض اشعار ہیں ہیا شارے

رين:

بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا ہے ہے

"بچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی
آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھا ہے
مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا
بقدر شوق نہیں ظرف تنکناے غزل
بجھاور جاہیے وسعت مرے ہیں کے لیے

اورغالب کی بیرباعی بھی:

مشکل ہے زبس کلام میرا اے دل سن سن کے اسے سخنوران کائل آساں کہنے کی کرتے ہیں فرمائش سویم مشکل و گر نہ سویم مشکل

یبال فن کارکودومشکات کاسامن ہوتا ہے لین ایک بید کہ ترسیل بیل اس کے انداز بیان اور
اسوب کا وزن و و قاربھی برقر ارہ اوردوسرے و و معلوم اور تامعنوم بیچید یوں کی ترسیل
کے کیل ہے بھی گزرج ئے۔شعرکا تج بیدی وزن و قاربی بجے نود باز خراس بات کا فیصلہ
کرتا ہے کہ آیا شعراس فی بیٹ کا تائع بوگایا اس کامتبوع۔تابع بونے بصورت بیل مثال
سے فرید پربید و و ق کا اور بصورت دیگر غالب کاشعر بوگا۔ غالب جیسے شاعر کاشعر چوں کہ م مثال
طر پر اظہر من الشمس نہیں بوتا اس لیے اس کی تفہیم کی بھی دوسطیس بیل۔ ایک اس شعر کی فالب کا بیٹ انفرادی تفہیم اور دوسری شعر کی وہ معروضی اور کشر الجہات تفہیم جہاں غالب غالب کی اپنی انفرادی تفہیم اور دوسری شعر کی وہ معروضی اور کشر الجہات تفہیم جہاں غالب ارکفی دونوں طور پر غالب اور اس کے قارئین کے درمیان اختلاف یا انفیق ممکن ہے۔ اور کفی دونوں طور پر غالب اور اس کے قارئین کے درمیان اختلاف یا انفیق ممکن ہے۔

'بلیلِ تصویز کی تقبیہ سے کلا یکی شاعری کے قار کمین بخو لی واقف ہوں گے۔مصور جب بلبل کا نقش اتارتا ہے تو اسے شاخ گل پر جیفا ہوا دکھا کر اتصال گل و بلبل کا منظر پیش کرتا ہے۔لیکن اسی صویر کا ناظر بلبل کو دام چرت میں گرفتار دیجے ہے اور یوں گویا ہوتا ہے، ظفر کی زباتی سنے '

> برنگ طائر تصویر ہوں میں دام جیرت میں رہائی کی مری کوئی جوصورت ہوتو کیوں کر ہو

> > Ļ

میں وہ بنبل تصویر ہوں ہیں وہ بنبل تصویر ہوں ہیں کہ مجھے دنگ بہاران وخزاں ایک ساہے اس برکسی کی زبانی کسی کا سنا ہوا یہ شعر بھی یادآ گیا:

خود مصور کو بھی شاید کہ نہ تھا جس کا گمال ہم نے وہ سماری ادا کمیں دیکھے لیس تصویر میں

جب بہم کی ارفع شعر کی معروضی حقیقت کی بات کرتے ہیں تو اس سے شعر کے قار کی کا وہ زاویئر نگاہ اور انفرادی نداتی شعر مراد ہوتا ہے جس کی ڈور پکڑ کر وہ شعر تک پہنچتا ہے۔ لیکن اس معالمے میں خودش عرکی انفرادی تفہیم یا اس کے کسی قاری کا انفرادی بہنچتا ہے۔ لیکن اس معالمے میں خودش عرکی انفرادی تفہیم یا اس کے کسی قاری کا انفرادی زاویئر نگاہ کو کہ تھا۔ داویئر نگاہ کو کہ تعالم کی شعر کی مختلف میں اور متفار تعبیریں ہوگئی ہیں۔

غالب جیے عظیم شاعر کا بیمر تبہیں کہ وہ اپنے اشعار کے مطالب بھی پڑھنے اور سننے والوں کو بتا تا جلے۔ بیاپ خطاکو آپ پہنچائے والی بات ہے۔ معاملہ بیہ کہ غالب جیسے والوں کو بتا تا جلے۔ بیاب خطاکو آپ کہنچائے والی بات ہے۔ معاملہ بیہ کہ خاص وہنی کیفیت سے گزرتے ہوئے وار وہوتا ہے۔ یہ اس جے اور حقیق فذکار پر شعرا یک خاص وہنی کیفیت سے گزرتے ہوئے وار وہوتا ہے۔ یہ اس بے اگر اس بے اگر میں دہرایا جسکیا۔ اس لیے اگر

شاعرے بیسوال کیاجائے کہ تم اپنے شعر کا مطلب بھی بتاؤتو بیسراسرزیادتی ہے۔ خطوط چوں کہ نجی معاملات کے سلسطے میں لکھے جاتے ہیں اور غالب نے جن لوگوں کوخطوط لکھے ہیں ان میں سے بیشتر ان کے مداح اور شاگرد ہی ہیں اس لیے ہوسکت ہے کہ غالب نے اس طرح کی یا تمیں انمی کے استفہار کے جواب میں لکھی ہوں۔ ایسی صورت میں تفہیم غالب سے کم تر درجے کے ان مطالب شعر کی اہمیت ہارے خیال میں دری نوعیت کی گفتگو سے زیادہ بچھاور نہیں ہوئی جا ہے۔

افہام وتفہیم کی اس مختصر اور لا یعنی سی گفتگو کے بعد آیئے اب آخر میں جاتے ہیں غ لب کے ایک شعر کی تشریح کی طرف

> بین ایل خرد کس روش خاص په نازان پایستگی رسم و رو عام بهت ہے

ہر محافرے میں جولوگ اہلی فردتصور کے جاتے ہیں دہ محوام الناس سے مختلف اورا بی جبی سطح کے اعتبارے برتر ہوتے یا سمجے جاتے ہیں۔ ہم یہاں سب سے پہلے لفظ فر برتر 'ہی ہے اپنی بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ قواعد کی روے برتر کا تر مواز نے یا مقابلے کی صورت حال کو ظاہر کرتا ہے جے انگر بری گرامر کی اصطلاح میں Comparative میں موروو طلاح میں طوووو کے بین سے طووو کے بین مقابلے ہیں۔ گویا کوئی ایک چیز نسبتاً یا مقابلتاً دوسری سے پکھی بہتر ہے۔ جب ایک چیز دوسری چیز کے مقابلے میں آکر کھڑی ہوج کے تو اس مقابلے میں شکست کھانے کے باوجوداس کا درجہ فائل راؤنڈ میں بارنے وائی ٹیم کی طرح رزرا ہے کا تو ہوئی جا ہے۔ اس امتبارے کی چیز کی شان احتیاز تو اس کے برترین یعنی Superlative ہوئی جا ہے۔ اس امتبارے کی چیز کی شان احتیاز تو اس کے برترین یعنی Superlative ہوئی۔ جہاں کوئی اس کا مدمقائل نہیں ہوتا۔

اس شعر پرا گرمبتدااور فبر کے فنی اصول کی روسے نور کیاج نے تو پہلے مهم عے کے آغاز میں اہل خرور میتدا کا اور دوسرے مصرعے کے اختیام پڑے مرببت ہے کے الفاظ خبر

کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے علہ وہ ہیں اہل خرد کے الفاظ سے یہاں کس ایک مخصوص فردیا خاص افراد کا تصور کم اور ایک مجمعے کا تاثر زیادہ قائم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے مجمعے کے ساتھ نیابت کی رسم ور و عام بہت ہے کا استعال انتہ کی برگل ہے۔ ہوسکتا ہے آ ب اب تک کا استعال انتہ کی برگل ہے۔ ہوسکتا ہے آ ب اب تک کی اس گفتگو کو کفش پینتر ابازی بجھ رہ ہوں تو آ ہے اس موضوع پرتھوڑ ااور سنجید گی سے غور کرتے ہیں۔

بیشترش رصین غا ب نے غاتب کے اس شعر کے بارے میں بہی کہا ہے کہ جب
کوئی روشِ خاص وقت کے ساتھ ساتھ پاماں ہوتی جاتی ہے تو اس روش خاص اور رہم ورہ
عام میں کوئی امتیاز باتی نہیں رہتا نظم طباطب کی نے اس شعر پر اظہار خیال کرتے ہوئے جو
کچھ کہ ہے اس سے کچھ اس طرح کا مفہوم بھی بید ہوتا ہے کہ غالب نے یہال بالواسطہ
طور پر اپنی روش خاص کاؤ کر کیا ہے ۔ اس نکتے پر تھوڑ اتھ ہرنے کی ضرورت ہے ۔ نہذا ہم
یہال غالب کے اس شعر کی مدد لیتے ہوئے آگے ہو ہے ہیں ،

قد و گیسو میں قیس و کوہ کن کی آز ، کش ہے جہاں ہم میں وہاں دارور من کی آز مائش ہے

قیس اور کوہ کن کا مرتبہ اقلیم عاشقی میں وی تھا جو کسی انسانی مع شرے میں اہل خرد کا ہوسکتا ہے۔ لیکن اگر اہل خرد کہیں 'لوآپ اپنے دام میں صیاد آگیا' کے مصداق نظریت پہندی کے اسیر ہوکر رہ جا کیں تو بھران پری لب کا پیشعرص دق آئے گا:

تیشے بغیر مر نه سکا کوه کن اسد سرکشتهٔ خمار رسوم و قیود نقا

کوہ کن کامر تبہ فاری اور اردوکی تہمیجات میں جو ہوہ ہوا کر ہے مگر غالب کے نزدیک تو وہ ہوا کر ہے میں اور شرکت تاب کے نزدیک تو وہ سرگشتہ خمار رسوم وقیو ذہے۔اس طرح زیر بحث شعر کے پہلے مصر سے میں روش فاص کی ترکیب میں وہ خوب صورت طنزیا پیراڈ اکس ہے جو غالب کے ایک مشہور شعر

از وو پشیال کی ترکیب میں ہے۔

جاری شعری روایت میں جہال ریا کاری کی تعبیر شنخ وزاہر سے کی جاتی ہے وہیں میکا تحبیر شنخ وزاہر سے کی جاتی ہے وہیں میکا تکی اوراسٹیر بوٹائپ معلومات کوخرد کا تام دیا جاتا ہے۔ اس سیے خرد جمیں کہیں جنول سے مات کھاتی اور کہیں عشق کے آگے رسوا ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اقبال کامشہور شعریا دسیھے:

یے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا ک لب بام ابھی

اور محض محوِ تما شاہو جانا عقل یا خرد کے لیے کوئی بلندی کی منزل نہیں۔ ور صل مریکا کی عقل جامد اور محدود ہوتی ہے۔ اس کی کوئیل آدمی کے وجود کے اندر سے نہیں پھوٹی اسے تو وہ کم بیوٹر کی طرح یا ہر ہے اپنے اندر فیڈ کرتا ہے۔ اس لیے اپنی تمام تر وسعتوں کے یاوجود اس کی حدود متعمین ہوتی ہیں۔ ان حدود سے باہر چھلا تک لگا تا ہی خرد ہے آگے کی منزل ہے جیسا کہ اقبال نے کہا ہے:

خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور تبین ترا علاج نظر کے سوا کچھ اور تبین

اس روایتی خرو کے مقابے میں ہم جس چیز کو دید و دائش کہد سکتے ہیں وہ ساکت نہیں متحرک ہے ، محد و دنییں لامحد و ، ہے۔ وہ اگلی ہے اگلی منزل کی تلاش میں سر روال رہتی ہے اور بدل اپنے آپ کو ہم ور و عام سے علہ حدہ اور ممتاز کرتی ہے۔ تہ ش کی ہونا کوئی بڑی ہات نہیں۔ کسی بھی چورا ہے پرڈ گلدگ بجا کر تماشائیوں کی بھیڑ اکشی کی جاسحتی ہے۔ اس لیے اگر مقتل محشق کو آتش نمروڈ میں کو دتے ہوئے و کھیے کرمحو تماش کے لب بام ہے تو وہ بس لیے اگر مقتل محشق کو آتش نمروڈ میں کو دتے ہوئے و کھیے کرمحو تماش کے لب بام ہے تو وہ بس لیے اگر مقتل محسق کی جاس کے مقابے وائش و بینش کی پر واز تو بھی بھی عرفان کی حدوں کو جا چھوتی ہے ، بقول اقبال:

حادثہ وہ جو ابھی پردہ اقلاک میں ہے عکس اس کا مرے آئینہ ادارک میں ہے

یا خود جیسا کہ غالب نے کہا ہے

ہوں گرمی نشاطِ تصور ہے نفرہ سنج میں عندلین گلشن ناآفریدہ ہوں

یصورت حال محض تماش دیکھنے سے بیں جیرت سے ،استعجاب سے اور استقہام کے صنور میں گردش کرنے سے بیدا ہوتی ہے۔ بقول ولی:

وہ منم جب سون بسادیدہ جیران میں آ آتش عشق بڑی عقل کے سامان میں آ

زین، جا کداد، بیسه، مکان بیتیم چیزی انسان کو در نے بیس مل سکتی ہیں لیکن انفرادی سوجی، روش می سے بہٹ کرایک علاصدہ ڈگر کی تلاش، تجربت وحوادث کے ساتھ نبرداآن، ئی ، نظریات کو بناتے اور مٹاتے رہنے کا عمل ، جرات انکار کوتو انائی بخشنے کی جو جبداور سوالیہ نشان ت کے جوار بھائے بیس ڈو ہے اور انجرتے رہنا ہے جو کھم خرو کے بس کا بھل کہ ان ہے دو تو کمت سے ایجھے بچول کی طرح فارغ انتھیل ہو کر نکلتی ہے اور جس سانچ بھل ڈھال کرلائق و کتی بن تی رہتی ہے۔ بقول بھس ڈھل کرنگاتی ہے اس بھی انگی نسلول کو ڈھال ڈھال کرلائق و کتی بن تی رہتی ہے۔ بقول انکیرالہ آبادی:

کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کرگئے بی اے کیا، نوکر ہوئے، پنشن می پھر مرگئے

اور یہاں' کارنمایال' کی ترکیب میں بھی وہی جو ملتے ہے جو غالب کی 'روش خاص'اور'زود پشیال' جیسی تر اکیب میں ہے۔ اہل خرد' کی 'روش خاص' پرتو وہ کا نئے بھی نہیں بچھے ہوئے جو کسی دشت نورد آوارہ گرد کے پاؤل کے جھالوں سے اپنی پیاس ہی بچھ سکیس.

## کا تنوں کی زبال سوکھ گئی ہیاس سے یارب اک آبلہ یا وادی پُرخار میں آوے

خرد کے مدمقابل اُس کیفیت کوجنول کانام دیا گیا ہے جوشورش اور آشفتہ سری ہے عبارت ہے۔ تیزروی آشفتہ سری کا مزاج ہے اس لیے وہ ہر تیزرو کے ساتھ تھوڑی دور چلتی ضرور ہے:

> چان ہوں تھوڑی دور ہراک تیز رو کے ساتھ پیچانگا نہیں ہوں ابھی راہبر کو ہیں

دراصل وہ کسی کو اپنا راہبر بناتا ہی نہیں جا ہتا اس لیے کہ راہبر کی بیروی اس کے نزویک 'روش خاص' پر چان نہیں۔ اس لیے وہ خصر کی بیروی کو بھی اپنے لیے لازم قرار نہیں دیتا۔ اس کے لیے بیروی یہ تقلید میں بچھاور خطرات بھی چھے ہوئے ہیں جن کا اظہار اس شعر ہے ہوتا ہے۔ قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن ہم کو تقلید شیک ظرفی منصور نہیں سم کو تقلید شیک ظرفی منصور نہیں سماسل ہوجی کے ماروی کے باوجود منصور کی طرح دھڑاک ہے انا الحق کہدویتا اس

مسلسل سوچ کے مل کا جھنگادیے کے مترادف ہے جس کا تاروہ ٹوشنے دینائیس جا ہتا اور اس کا ٹبوت ہے غالب کا بیشعر: میں کہ میں میں کی مندل میں غیال محصر سو

ہر قدم دوری منزل ہے ٹمایا ں جھے سے
میری رفتار ہے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے
گویا اہلِ خرد کی روش خاص تو اِس مسلک کے مقابعے نصاب کی کتاب کی وہ
کنجی (Key) ہے جہاں ایک ہی گنجی سے پینکڑ دن طلبہ کی مقال کے تالے کھلتے رہتے ہیں۔
غالب کا کھتب تو دھوفان حوادث ہے جہاں لطمہ موج ہی اس کے لیے سیلی استاد کا درجہ
رکھتا ہے یخردسود و دریاں کی تجارت سکھاتی ہے جہاں اس کی انگلی کیڈرکر مادی ترتی کی راہ میں

قدم بقدم چتے چلے جائے جب کہ خالب اس فکر میں خطال ہے کہ۔
ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب
ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش یا پایا
ابراہیم کی ایک دیدہ کیراں نے نمرود کی خدائی کی تمام ہاطات کرر کھ دی تھی۔
ابراہیم کی ایک دیدہ کیراں نے نمرود کی خدائی کی تمام ہاطات کرر کھ دی تھی۔
ابراہیم کی ایک دیدہ کیراں نے نمرود کی خدائی کی تمام ہاطات کرر کھ دی تھی۔
ابراہیم کی ایک دیدہ کیراں نے نمرود کی خدائی کی تمام ہاطات کر رکھ دی تھی۔

اردش ساغر صد جلوہ رنگیں تھے سے آئینہ داری کی دیدہ جیراں مجھ سے

اوراس شعر میں صداور یک کی نبعت نے جوسن پیدا کیا ہے وہ اپنی جگہ۔

بہر حال ، خلاصۂ بحث یہ کہ اہل خرد کی روش خاص جے غالب نے وادین میں کھنے کے بجائے بین السطور کے نقاب میں چھیاد یا ہے 'رسم ورو عام کے مترادف ان معنوں میں ہے کہ ایسے اہلی خرد کی ہمارے معاشرے میں کی نہیں۔ ان کے مقابلے میں وہ سر پھرے جنہیں انا کے مارے ہوئے ، انکار کے دھڑکارے ہوئے ، تفکیک وروایت شکی سر پھرے جنہیں انا کے مارے ہوئے ، انکار کے دھڑکارے ہوئے ، تفکیک وروایت شکی کے سر اوار اور نظام اقدار کی نئی شریعت کے جویا کہناچا ہے ان کا مترادف غالب کی لغت میں اہل خرد ہر گر نہیں اور پھر اس شعر کا سیدھا سا مطلب یہ بھی تو نکالا جا سکتا ہے کہ اہلی خرو میں اہل خرد ہر گر نہیں اور پھر اس شعر کا سیدھا سا مطلب یہ بھی تو نکالا جا سکتا ہے کہ اہلی خرو میں دانت کے بینار میں ہیں جے اپنی روش خاص پر بھلے بی ناز کرتے رہیں تمبیں ہم جانتے ہیں وہ یہ م کے غیر کوئو کم نہیں کر سکتے ۔ یا یہ بھی کہ اہلی خرد ہیں انہیں ہم جانتے ہیں وہ روش خاص کے چکر ہیں کہاں پڑے ان کے لیے تو ہس یا ہنگی رسم ورہ عام ہی بہت ہے۔

## غالب کے اختصاص کے چند پہلو

غاباً ہم سب ہی اس خیال ہے متفق ہیں کہ غالب اپنے قتی مقضیات ہیں ہر ہونے ووارواقع ہوئے تھے۔ اس باعث اُن کے بیاں اظہار کی منطق ہیں تھیم کے مقابعے پخصیص کا بیلوزیادہ نمایاں تھا۔ تھیم خصوصیت رکھتی ہے بیساں زوی، مش بہتوں کے ایک عمومی طوراور فہم عائد کی توثیق کے ساتھ ۔ غالب کی بنائے ترجیح بیش ترصورتوں ہیں اختصاص پر ہے، جس کی ترکیب کے مشتملات بھی گوناگوں ہیں اور جن کا تعلق احساس و وجدان کے تجربے کی عیمہ و منطق ہے بھی ہوناگوں ہیں اور جن کا تعلق احساس و وجدان کے تجربے کی عیمہ و منطق ہے بھی ہونیز روّ وقبولیت کی بعش خی اور صرف نجی ترجیحات ہے بھی ۔ اپنیل معنوں ہیں غالب کا ذہن اخلیاز اور افتر اَن کی طرف زیادہ مائل ربتا ہے۔ غالب، بالخصوص تھیم کی اس منطق ہے اپنے آپ کو قطعاً دور رکھتے ہیں جوشاع کو اس فریب میں جتال رکھتی ہے کہ زندگی ایک واضح ترحقیقت ہے، جے بیا سی اُن بی فہم کا صند بنایا جاسکتا ہے۔ چیزیں اگر سوال ہیں تو اُن کے شافی وکافی بلکہ گئی جواب بھی ممکن ہے میں بنایا جاسکتا ہے۔ چیزیں اگر سوال ہیں تو اُن کے شافی وکافی بلکہ گئی جواب بھی ممکن ہے میں بنایا جاسکتا ہے۔ چیزیں اگر سوال ہیں تو اُن کے شافی وکافی بلکہ گئی جواب بھی ممکن ہے میں بنایا جاسکتا ہے۔ چیزیں اگر سوال ہیں تو اُن کے شافی وکافی بلکہ گئی جواب بھی ممکن ہے میں بنایا جاسکتا ہے۔ چیزیں اگر سوال ہیں تو اُن کے شافی وکافی بلکہ گئی جواب بھی ممکن ہے میں بنایا جاسکتا ہے۔ چیزیں اگر سوال ہیں تو اُن کے شافی وکافی بلکہ گئی جواب بھی ممکن ہے میں بنایا جاسکتا ہے۔ چیزیں اگر سوال ہیں تو اُن کے شافی وکافی بلکہ گئی جواب بھی ممکن ہے میں بنایا جاسکتا ہے۔ چیزیں اگر سوال ہیں تو اُن کے شافی وکافی بلکہ گئی جواب بھی میں وہ بینے ہوئی بی میں وہ جیزیں کو تو برار بعد وہ کھی ہوں با ہزار صورت اور ہزار بعد وہ کھیں۔

ہوں، اُنہیں کھولا جاسکتہ ہے، دیکھاور دکھایا جاسکتا ہے، اُن کے بارے میں کوئی نہ کوئی پرلل اور حتمی ترجیح قامیم کی جاسکتی ہے۔

اختساص کا ایک بیبلو غالب کے اُس متفکرانہ ذہن کے ساتھ خصوصیت کا حامل ہے جو چیز وں کے ہراور چھور کے مارمش ہرے کی طرف مائل رہت ہے۔ تھوڑی در کے لیے مالب کے ان اشعار مرتوجہ کریں جو فلسفہ ہیں محض فلسفے کے التباس کے مظہر ہیں۔حقیقت نہیں بلکہ حقیقت کامحض تاثر مہیا کرتے ہیں۔ زندگی اس طور پررگ جال ہے قریب تر ہے کہ اس کی شفافیت معدوم وکوی محسول ہوئے ملکی ہے۔ دور کی چیزیں بی پچھ کی پچھ ظام ہیں ستیں، نز دیک اور بہت نز دیک کی اشیاء بھی اینے مظہر میں پچھ کی سجھ دکھائی وی**ق ہیں۔** ( بیں کو اکب کچھ ظرآتے ہیں کچھ ) جب آ دمی باطن کی آئکھ کو کام میں لا تا ہے تو بہ طا ہر شئے کا تا ٹریا جدرت کا تجربہ، کچھاور ہی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ دیکھنے ویلے کے نقطہ نظریر بھی منحصر ہے کہ وہ کس زاویے ہے دیکھ رہاہے یا دیکھنا جا ہتاہے یا دوسروں کو دکھانا جا ہتا ہے۔ غالب کے ن اشعار میں اختصاص کا یہ پیلوطعی واضح ہے کہ وہ شے نہیں شے کا ت ر مبیا کرنے کے دریے نظر آتے ہیں۔ بہتا ر بی بہ یک وقت، ایک سے زیادہ معن کو برانگیخت کرنے کا باعث بھی بنمآہے یہاں بیٹے کراس دعوے کود ہرانے اور یا دول نے کی غالبًا ضرورت نہیں رہ جاتی کہ فلنے کے امتیاس میں جو دُھندی پائی جاتی ہے وہ فلنے سے زیاد و اہم اور معنی خیز ہوتی ہے ای معنی میں غالب کا استدلال، ایک شاعر کا اشیائے محسومات کواہے طور برنام زدکرے کے بیک فظی کھیل سے عبارت ہے۔ نشار سنگي خلوت سے بنتی ہے سبنم صبا جو غنج کے بردے میں جا تکتی ہے کشاکش مائے ہستی ہے کرے کیاسعی آزادی ہوئی رنجیر موج آب کو فرصت روائی کی

لطافت ہے کتافت جلوہ پیدا کرنبیں سکتی جس زنگار ہے آئیہ باد بہاری کا میں زوال آمادہ اجزاء، آفرینش کے تمام مير گردول ہے چرائے رو گذار باديال رفآار عمر، قطع رو اضطراب ہے اس سال کے حماب کو برق آفاب ہے ے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال خُلد کا اک در ہے میری گور کے اندر کھلا نه گل نغمه جول نه بردو ساز میں ہول این تحکست کی آواز مری تعمیر میں مضمرے اک صورت خرالی کی ہیونی برق خرمن کا ہے خون گرم د ہقال کا نقش فریادی ہے تس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے چیرین ہر چیکر تصویر کا

میں نے اوپر عرض کیا ہے کہ غالب کافن اشیائے محسومات کونام زدکرنے کے لفظی کھیل سے عیارت ہے۔ میرے اس خیاں سے بیدمہ لطہ بھی پیدا ہوسکتا ہے کہ غالب کا شعر محض ایک خاص لسانی تف عل سے ہمر وکارر کھتا ہے۔ معنی کاری سے اسے کوئی نسبت نہیں ہے۔ میں بات تو یہ کہ معنی کاری کولس نی تف عل سے اگر ایک علیحدہ منصب دیا جائے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ شاعر کے اپنے intentions اس پر داضی اور دوٹوک ہیں دوسرے یہ کہا ہی ہو بہوتر جمانی اُس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ دوٹوں چیزیں دوسرے یہ کہا ہے مطالع آمیز ہیں اور خاص کر غزل کی شاعری کے اپنے صدود میں تو ان

کے کوئی معنی ہی تہیں ہیں۔ سانیات شعر بلکہ لسانی تہذیب کی روایت اور صنفی ساختی نظام کے اپنے مقتضیات ہوتے ہیں۔ یہ تقاضے ہی تخییقی عمل کے دوران بار ہار مزاحمت کا کام بھی انجام دیتے ہیں۔ حقیقت یا منشاء یا بتدائی خیال کو بہر حال تبس نہیں ہونا پڑتا ہے۔ شاع كانخيل اگر سريع الحس ،رواں اور تركت آفريں ہے تو كوئى بھی مزاحمت پھراسکے ليے ايك و ریامئلے کے طور پر برقر اٹسیں رہتی۔ ٹاعر کے سامنے ایک سے زیادہ امکان افزارا ہے کھلے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ یادر کھنا جا ہے کہ غالب کا کلام جو حاصل جمع یا آخری شار کے طور پر ہمارے سامنے ہے اس فتم کے کئی مراص سے گزرکر اس سطح تک پہنچاہے۔معنی، غ لب کے ای دہنی نظام میں کھلے ہے ہوتے ہیں جس میں زبان اور وہ قو اعد شعری بھی حل ہے، جوصرف اورصرف غالب کے اسلوب شعر کی انفرادیت کی تعین کرتی ہے۔خود غالب نے اسے ایک خط میں بیواضح اشارہ کیا ہے کہ 'مبدائے فیاش سے جھےوہ دستگاہ ملی ہے کہ اس زبان کے تواعد دضوابط میر ہے ضمیر میں اس طرح جا گزیں ہیں جیسے فولا دہیں جو ہر۔' اس اقتباس کی روشنی میں بیاب جاسکتا ہے کہ غالب کے خلیق عمل کے دوران فظ وسعنی کے دوبول کا ورود و وقوع ہمہ وقتی ہوتا ہے لیعنی دوبو لائیک مرکب شکل میں ایک ساتھ واقع ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غزل کے شائر ہونے کے باوجود غالب کی فکر میں کم سے کم دوختی یائی جاتی ہے۔اگرز بان لاشتوری طور برعمل آورنہ ہوتو ہم اپنی روزمرت ہ کی زندگی ہیں بھی کسی مجھی اظہار کی منزل کو بغیرلکنت اور تعلیق کے سر ہی نہیں کر سکتے۔ غالب کے شعر کا بناؤاس قدر چست و پیوست نیز تبدید تبهد کساہوا اور گھاہوا ہوتا ہے کہ اس میں لفظ اور لفظ کے درمیان معنی خیز سکویے Silences و تفے Pauses یا محذوفات کی صور تی تو تو از کے ساتھ واقع ہوتی ہیں نیکن مصرعوں کے اسانی جماؤ میں لکنت کہیں حائل نہیں ہوتی ۔ لکنت کوہم أن رخنوں اور تأ ملات ہے تعبیر کر سکتے ہیں جوادا کیٹی کے تسلسل میں مانع آتے اور شعری قواعد کے مطابق جمی ڈھلی ہوئی تر حیب لفظ ہے ایک خاص قتم کے آ ہنگ کی اکائیوں کومنتشر

کردیتے ہیں۔استعمالات لفظ کے اس طریق خاص اور لفظ ومعنی کی ٹیکا نگت کے تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان چندمثالول برغور کریں۔

کبول کیا گرم جوثی ہے کشی میں شعلہ رویاں کی کہ طمعش خانہ دل، آتش ہے سے فروزاں کی وحت آتش ول سے عب تباتی میں صورت دود رما ساله گریزال مجھ سے خانه وبرال سازى حيرت تماشا سيحيح صورت نقش قدم جول رفته رقري دوست ول میں ذوق وصل و یاد یار تک باتی تبین آگ اس میں تکی ایس کہ جوتھ جل گیو حاتا ہوں واغ حسرت مستی کے ہوئے ہوں صمع عصنه، در خور تحفل تبین رما میں بس کہ جوش یادہ ہے شیشے اُلحیل رہے ہر گوشہ بساط ہے، سرشیشہ باز کا وہ تھنیہ سمرشار حمنا ہوں کہ جس کو ہر ذرّہ یہ کیفیت ساغر نظر آوے اب میں ہوں اور ماتم کے شہر آرزو توزا جو تونے آئینہ تمثال دار تھا ہنوز محروی حسن کو ترستا ہول کرے ہے ہر بنین مو کام چیٹم بینا کا اب اے خیال کہیے، مضمون کہے یا معنی کہیے، اس کی وقعت کا سب لسائی

پیرائے کی تدرت، لطافت اوروہ طرقگی ہے، جو عالب کے شیو و گفتار کا سب سے تمایاں نشان اختیاز ہے۔ عالب، بہ ظاہرا پی زندگی اورا بے خطوط میں جس قدرا ہے جہلتی ہونے کا جوت فراہم کرتے ہیں، عمانا پی مینشن کے ہے تگ و قو کرتے ہیں۔ وہ بہ باطن اسے ہی نظری اورخودکوش ہیں۔ عالباس لیے بھی کدان کی حیات و کائن ت کی فیم ان کے مع صرین کے قطعاً مختلف اور دائش ورا نہ تھی۔ وہ محض روایت کے طور پر نام نها دستمات اور زیب بسری کے مقبول عاصم معیاروں اور فد ہی عقائد ورسومات کی سخت گیر پابند یوں کو قبول نہیں بسری کے مقبول عاصم معیاروں اور فد ہی عقائد ورسومات کی سخت گیر پابند یوں کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اُن کی انا نیت صد مت سے چور ہوئے کے بوجود کسی فدر پر اپنی تشخی کر سے ہیں تو بڑے کے سامان و عوفہ ہی لیتی ہے۔ وہ اپنی شکستوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں تو بڑے مُنا ورسار سے اعزاز میں رہے سوداور سارے میں ماری فقسیں اور ساری ہزیمتیں آئی جائی اور سرسری ہیں، ان میں دائمیت کسی کو حاصل نہیں۔ ای لیے ہر شے اور ہر وقوعہ آئیس جرت آثار اور دھند میں اٹھا ہوا نظر حاصل نہیں۔ ای بے ہر شے اور ہر وقوعہ آئیس جرت آثار اور دھند میں اٹھا ہوا نظر تاہے۔ ای سے ہر چیزان کے سے تشکیک کا باعث اور ایک میں موال بن جاتی ہے۔

رات دن گردش میں ہیں سات آسال ہو دیا ہو دیا ہوتا ہوتا گھر ہمارا جو تہ روتے بھی تو ویرال ہوتا ہوتا تو بیابال ہوتا ہوتا تو بیابال ہوتا ہوتا تو بیابال ہوتا نہیں گر سرو برگ ادارک معنی تماشائے نیرنگ صورت، سلامت تماشائے نیرنگ صورت، سلامت لاف بین اور رازہائے سینہ گداز

اتنا ہی مجھ کو اپنی حقیقت سے بعد ہے جتنا کہ وہم غیر سے ہول بنتی و تاب میں مری ہستی فضائے جیرت آباد تمنا ہے جس خیرت آباد تمنا ہے جسے کہتے ہیں نالہ وہ اس مام کا عقا ہے مرایا رمین عشق و ناگریر الفت ہستی عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا

غالبًا حیات و کا سَنات کی محدود بیت کا احساس ضد کے طور پر اُن ہیں لامحدود بیت کے مقصوداور آرز دکوجنم دیتا ہے۔ بھی بھی وہ حسرت تغمیر پراکتفاضر درکر لیتے ہیں لیکن اس تسم کا کتفا محض شاعراندا کتفاہے ورند فضائے بسیط spaceاوراک کی لامحدودیت نیز دوری distance عالب کی اصل وجی اور وجدانی پناه گاه ہے۔ فضائے بسیط اور دوری دونوں احساس کی سطح پر ایک ہی معنی کے حال ہیں۔فضائے بسیط مکان ہی بیس دوری اور دوری ہی میں قضائے بسیط کا تصور بھی بنہاں ہے۔ دوری میں ایک رومانی کشش ہے، زمان کے اعتبار ہے بھی اور مکان کے اعتبار ہے بھی۔انیسویں صدی کاربع اوّل یا ۱۸۵۷ء کے گردو پیش کے زمانے کے ضفشار، اختش راور افراتفری نے انسانیت کوجس بے یقینی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہاں ایک دانش ورانہ ذہن کی سب ہے محفوظ تعلم رواس کے اندر کی اہلیم ہی ہوتی ے۔ غالب مجلسی زندگی کے دلدادہ ضرور تھے اوران کا صلقہ احباب بھی کافی وسیقے تھا کیکن باطن کی سطح پر بیدوسعت بھی ان کے لیے بچھ کم تنگ نہتی۔ایک ایسی روح کی طرح وہ حیر ن و مركروال نظرات بي جيكى كل چين جيس بدائي كام ايك خطيس لكهت بي. '' قلندی وآ زادگی وایثار و کرم کے جودوا می میرے خالق نے مجھ میں بھرد ہے ہیں۔ باقد رہزارا یک ظہور میں نہآ ئے نہ وہ طاقت جسمانی که ایک لاکتی باتهم میں یوں اور اُس میں شطرنجی اور ایک

نین کالونا مع سوت کی رشی کے اٹکالوں اور بیادہ پاچل دوں۔
میمی شیراز جانکلا، بھی مصر میں جائھ ہرا، بھی نجف جا پہنچا۔ نہ وہ
وست گاہ کہ ایک عملی میز بان بن جاؤں۔ اگرتمام عالم میں نہ
ہوسکے، نہ ہمی، جس شہر میں رہوں، اس شہر میں تو کوئی نزگا بھوکا
نظر نہ آئے۔

محولہ بالااقتباس میں غالب نے اپنٹس کی ساری گر ہیں کھول کرر کھ دی ہیں۔ ان کے نثری بیان میں بھی تنخیل کی وہی سرگرمی اور دہی لیک اور وہی سریع الحسی یائی جاتی ہے جس کا سراغ ان کے اشعار میں ہیں پر دہ ملتا ہے۔

## تفهيم غالب كى ام كانى جہات

مرزاغالب کا کلام سوسال سے ذیادہ عرصے سے تفہیم و تقید کے لیے مسلسل ایک چیننج بناہوا ہے۔ تفہیم عالب کے سلسلے میں عالب کے ذاب نے سے لے کرآج تک کون کون ک سے طریقے اختیار کیے گئے اور تاریخی اعتبار سے عالب فہی کا کیا گراف بنتاہے؟ اس کی تفعیل میں جانا تو غیر ضروری ہوگا، لیکن غالب کے کلام کی تشریخ و تعییر کے اُن بنیادی رویوں کو نشان زد کرتا مناسب ہوگا جو غالب کے شار حین اور مصرین نے اختیار کیے۔ اس لے کے مطالعہ عالب کی نئی جہات اور امرکاتات کی تلاش کی کوئی بھی کوشش جمہیم غالب کے موجودہ رویوں کو مسجے بغیر بامنی قر انہیں دی جاستی۔ یوں تو غالب کے اشعار کی بعض موجودہ رویوں کو مسجے بغیر بامنی قر انہیں دی جاستی۔ یوں تو غالب کے اشعار کی بعض شخر بیا موجودہ رویوں کو مسجے بغیر بامنی قر انہیں دی جاستی۔ یوں تو غالب کے اشعار کی بعض معاصرین کی تحریروں اور خود عاب کے مکا تیب میں مھی ملتی سیس بھی کم تشریحات نے اشعار کی تشریحات کی سب سے پہلی کوشش الطاف حسین حال کی جبہوں نے جنہوں نے کھی نتیب اشعار کی تشریح بی نہیں کھی بلکہ اپنی تشریح کے وسیلے سے غالب بے جنہوں نے کھی نتیب اشعار کی تشریح بی نہیں کام کی بلکہ اپنی تشریح کے وسیلے سے غالب بے بھیوں نے کو سیلے سے غالب بے بہوں نے کہ وسیلے سے غالب بے بھیوں نے کھی نتیب اشعار کی تشریح بی نہیں کام کی بلکہ اپنی تشریح کے وسیلے سے غالب بے بہوں نے کام کی بلکہ اپنی تشریح کے وسیلے سے غالب بے بہوں نو نوائم کر نے کی سب سے پہلی کوشش الطاف حسین حال کی جنہوں نے کھی ان کی تحریک کو سیلے سے غالب

کے فنی رویوں کی نشا تد ہی بھی کی اوران کو مختلف زمروں اورا لگ خانوں میں تقسیم کر کے بھی و کے اس دیکھا اور بچاطور پر بعض فنی رویوں کے شمن میں اپنے بجر کا اعتراف کرتے ہوئے اس ضرورت کا احساس دلایا کہ بقول حالی''مرزا کے عمدہ اشعار کے جانچنے کے لیے ایک جداگانہ معیار مقرر کرتا پڑیگا''۔۔۔وسال ہے زیادہ عرصہ گزرجانے اور تفہیم غالب کے سلیلے میں انواع و قسام کے زوایہ نظر کا استعمال کیے جانے کے باوجود، یہ کوئی کم جیرت انگیز بات میں انواع و قسام کے زوایہ نظر کا استعمال کیے جانے کے باوجود، یہ کوئی کم جیرت انگیز بات معلوم ہوتی ہے۔

غالب،اردوکاوا حدشاع ہے جس کی تفہیم وتعبیر سے عمل میں ہمارے تنقیدی نظام میں موجود کم وبیش تمام اصول اور نظریات برتے جانچے ہیں۔ اگر میہ کہاجائے تو غلط نہ ہوگا کے صرف عالب تنقید کے حواے ہے اردو تنقید کے ارتقاءاور بورے نشیب وقراز کا نقشہ مرتب کیا جاسکتا ہے۔ ہماری تقیدخواہ ابتداء میں سوائی اور تاریخی پس منظر کی بنیاد پر استوار ہوئی ہو، خواہ اس میں بالتر تبیب ثقافتی ، ساجی اور میکتی رویے ملتے ہوں یا پھر شاعری میں بالواسطه اظهر رکے اسالیب کی تفہیم سے لئے استعارات، علامتی اور مجموعی طور برمتی و بازت کی پرتیں کھولنے کا اند زیلتا ہو، ان تمام طریقہ ہائے کار کی مثالیس غالب کی شرحوں اور تنقیدی تعبیرات میں تلاش کی جاسکتی ہیں۔ تا ہم اس حقیقت سے انکار بہت مشکل ہے کہ آج تك كلام غالب كومجھنے كى جتنى بھى كوششيں كى گئيں ہيں ان سب كو الطاف حسين حالى اور نظم طباطبائی کی تشریحت وتعبیرات کی توسیع کے علاوہ کوئی اور نام نبیں دیا جاسکتا ۔ تعبیرات کے ان نمونوں کے علاوہ تا ٹر اتی اور نفسیاتی پس منظر میں غالب فہمی کی جو کوششیں سامنے ہے کمیں ان کو غالب تنقید میں مرکزی حیثیت حاصل نہ ہو تکی۔ جہاں تک مینتی اور متنی تنقید و تجزید کے ان طریقوں کا سوال ہے جو گزشتہ تمیں جالیس برسوں میں روبہ مل آئے تو ان کو کسی بھی طریقے سے حالی ورطباطبائی کی ان بنیادوں برکسی بڑے اضافے سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا جو

بنیادیں ان حضرات نے مشرقی شعریات سے ماخوذعلم بلاغت اورعلم ہیں ن کے وسیع سے خالب بھی کے سلسلے میں بہت کا میاب طریقے سے استوار کردی تھیں۔ اب رہا سوال ای عرصے میں روبیگل آئے ان تنقیدی روبول کا ، جن کے تحت کلام غالب کو جدید ذہن کا ترجمان ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور جدید ذہن کی شناخت کا سب سے بڑا ہسید غالب کے یہاں تشکیکی اور انح افی طرز قکر کو بنایا گیا۔ تو اس سنسلے میں شایداس وضاحت کی نفر ورت نہیں کہ اس طریق کار کا سارا ارتکاز ، جدیدیت کی متن مرکزیت کے تمام دعوؤں کے بوجود ، ذکشن کے مقابلے میں مواد اور غالب کے مافی الضمیر یا زندگی کے بارے میں ان بوجود ، ذکشن کے مقابلے میں مواد اور غالب کے مافی الضمیر یا زندگی کے بارے میں ان معنویت کو اکتا ہے کی صد تک بار بارنشان ز ، کرنے کی کوشش کی گئی۔

شیداس و ضاحت کی چندال ضرورت نبیل که مرزایا لب اردو کے وہ دا حدث عربی جی بیان بین کے بیبان بینت اور مواد میں ہے کسی ایک کو بیش قیمت اور دوسرے کو کم رتبہ قرار دے کر ان کے کلام کی تفہیم کا حق ادائییں کیا جاسکا۔ اگر فکری طور پر ان کے بیبان شکر وقد برکا عضر کا فر ماملات ہے تو اس سے کہیں زیادہ اس تفکر اور قد برکی پیش کش، اپنی لب فی اور مینتی جہدت رکھتی ہے۔ اس لیے ان کی بیتی اور لسانی کا رکر دگی کو ذراس بھی نظر انداز کر تا ان کی جہدت رکھتی ہے۔ اس لیے ان کی بیتی اور لسانی کا رکر دگی کو ذراس بھی نظر انداز کر تا ان کے کمتر اوف بین جاتا ہے۔ اس باعث نی لب کے کلام میں نفظ و معنی کی منویت بالکل ہی ہے معنی ہوکر روجاتی ہے۔ ان کے اسلوب اور لیج کا مطابعہ بنظا ہر ذکشن اور بیئت کا مطابعہ نظر آتا ہے گر ریجی حقیقت ہے کہ ان کا اسلوب یا لہجہ مطابعہ بنظا ہر ذکشن اور بیئت کا مطابعہ نظر آتا ہے گر ریجی حقیقت ہے کہ ان کا اسلوب یا لہجہ میں بساوقات معنی کے تسمس کو لا متنا ہی بنادیتا ہے۔

(r)

کلام غالب کی تشریحات میں بالعموم معنی کے تعین پر اصرار ملتا ہے اور سے ترین مفہوم یا مکنة منہوم کی جستی بتی تم مشارحین کا مقصد ومنتہا معلوم ہوتی ہے۔ مگراہے کیا سیجیے کہ ناب کا اسلوب اور ڈکشن ای تعین کی شدید نفی کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس مفروضے کو فالب کے چند شعروں کی مدد سے زیادہ بہتر طریقے پر واضح کیا جا سکتا ہے۔ ہر شعر میں کوئی نہ کوئی فاظ ، کوئی فقر ویا کوئی ترکیب ، شعر کے سبجے کے تعین میں کلیدی رول ادا کرتی ہے۔ پھر ہیں کہ ان میں کوئی شعرایی نہیں کہ جن کوئی سنے انداز سے بچھنے اور اس کے معنی کوئی طور پر متعین کرنے کی کوشش شدگ ٹی ہو تکر یہ ان رائی تشریح سے کوائتو او میں ڈال کرا میک بار شعر سے ان اشعار برخور تو کی جی جا سکتا ہے۔ غالب کا مشہور شعر ہے .

ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں جھے سے میری رفتار سے بھائے ہے بیاباں جھے سے

اس شعریس ''میری رفتارے بھائے ہے بیابال' بنیادی فقرہ ہے۔ ای فقرے برشعرکا اسلوب بھی قائم ہوتا ہے، اور بہلے مصریخ '' ہرقدم دوری منزل ہے نمایاں جھے ہے'' کے دعوی کی دیس بھی فراہم ہوتی ہے۔ فاہر ہے کہا گر رفتارست ہوگی تو متعلم کی منزل جو بیابال ہے اس کی دوری بھی کم ہوگی ، چونکہ رفتار تیز اور منزل کی تلاش مربع السیر ہے اس سے اس اس کی دوری بھی کم ہوگی ، چونکہ رفتار تیز اور منزل کی تلاش مربع السیر ہے اس سے اس فرقتار ہو تھی جاتی ہوتا ہے۔ مرافظ دومر سے فظ کے معنی کو آگے بردھا تا ہے ورمفہوم کی شدت میں تو یعینا اض فہ کرتا ہے گر حتی مفہوم کا تعین ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ دومر اشعر ہے دومر اشعر ہے۔ دومر اشعر ہے۔ دومر اشعر ہوتا ہے۔

دام ہر مون میں ہے صلقہ صد کام نہنگ دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے یہ گرہونے تک

اگر صرف 'دیکھیں کیا گزرے ہے'؟ کے استفہامیہ اسبوب پر ارتکاز قائم رکھا جائے تو بخو لی اندازہ لگایا ج سکتا ہے کہ قطرہ، گہر، دام، موج اور نہنگ کی ساری استعاراتی معنویت اپنی جگہ نیکن جس سوال کی بنیاد پر شعر کے لیجے اور اسلوب کا تعین ہواہے وہ

''دیکھیں کی گزرے ہے'؟ کے ملاوہ اور پی نہیں، اور کی ٹررے ہے؟ کا سوال معنی کی ان صدوں تک لیے جاتا ہے جن صدول تک شاید انسانی ذہن تک کی رسائی آسان نہیں۔ پونکہ قطرے کے گہر بنے تک پیچھ بھی گزرج نے اور کوئی بھی افخاد پڑنے کا امکان موجود ہے اس لیے سوال بولڈ خرتھند جواب رہ جاتا ہے۔

تيراشعر چھاس طرح ہے۔

تو اور آرائشِ خم کاکل میں اور اندیشہ بائے دور دراز

اس شعری ساری معنویت، اندیشه بائه دوردرازی ترکیب پرقائم ہے، نہ تو اندیشے کا تعین ممکن ہے اور نہ آرائش خم کاکل کے نمائن کی تحد بیرہ وسکتی ہے۔ اس اندیشے ک اندیشے کا تعین ممکن ہے اور نہ آرائش خم کاکل کے نمائن کی تحد بیرہ وسکتی ہے، دوسری ایک جبت انسانی کشش اور محبت سے رونما ہونے والے ممکنہ کا تنات کی تخدیق کے مل کا تسلسل اور انسانی کشش اور محبت سے رونما ہونے والے ممکنہ فتنوں تک جاتی ہے، دوسری کا تنات کی تخلیق کے مل کا تسلسل اور انسان کے مسائل و مشکلات کے امکانات تک اس طرح جاتی ہے کہ اس میں بعض ماورائی اور مابعد الطبیعاتی بہوش موجہ تے ہیں، اور اسی طرح بعض اور جہت میں اندیشہ بائے دور در از کا سلسلہ بہوش موجہ تے ہیں، اور اسی طرح بعض اور جہت میں اندیشہ بائے دور در از کا سلسلہ کائم رہنا ہے، اور ایسا لگتا ہے اس کے معنی و مفہوم کا تعین کار عبث بن کر رہ گیا ہے۔ آخری مثال اس شعر سے دی جاسکتی ہے:

بحرم کھل جائے ظالم ترے قامت کی درازی کا اگر س طرہ پر چھ و شم کے چھ و شم کلے

یہاں قامت کی درازی طرو کرتے وخما کی مرہون منت ہے اور بیطز وہ محض دستار کاطرہ نہیں۔ قد وقامت کو بڑھانے کا دسیلہ، منصب بھی ہوسکتاہے، جاہ دحشمت بھی ، عہدہ بھی ہوسکتاہے ادر شہرت یا ٹروت بھی ، اور ان سب سے بڑھ کر رکبر ونخوت اور خود پیندی، درازی قامت کا اللہ سی ہوسکتی ہے۔ اطراؤ پر بیجے وخم کے فقر ہے جس چونکہ بیس رے مضمرات موجود ہیں۔ اس لیے حب تک اس کے بیج وخم نہیں نکلتے یا بدند قامتی کے بیہ سہرے ختم نہیں ہوتے ،اس وقت تک ظام کی بلند قامتی کا دستیاس بھی ختم نہیں ہوسکتا۔ اس طرح طرق پر بیج وخم، شعر کے اسلوب کی کلید اور معنی کے عدم تعین کا بنیادی وسیلہ بن جاتا ہے۔

ان اشع رے متذکرہ سیاتی سے اندازہ گایا جاسکتا ہے کہ برشعر میں کوئی افظہ ، یا کوئی فقرہ کچھاس طرح کلیدی رول ادا کرتا ہے کہ اس کے باعث معنی کہ حمیت بردی حد تک مشتبہ ہوکررہ جاتی ہے۔

(m)

کلام غالب کی تفہیم و تجبیر کا ایک نیا پہلویہ بھی ہوسکتا ہے کہ غالب کے بعص وہنی رویوں کے تعین کی خاطر ان رویوں کی نم ئندگی کرنے و لے اشعار کی نوعیت کو زیرغور لا یا جائے اور انداز ولگانے کی کوشش کی جائے کہ خاص طرح کے رویے کن کن استعاروں کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں اور عام الفاظ بھی تلاز مات کی راہ ہے استعارہ سازی میں کیوں کر تبدیل ہوتے ہیں۔اگر کلام غایب پر ایک طائز انٹ نگاہ بھی ڈالی جے تو بیانداز ہ لگانے میں کوئی وشواری نہیں ہوتی کہشاعر کی وہنی اور جذب تی ضرور تیں کا کنات کے ہرمظبر میں تنگی جس اور کھٹن کے احساس ہے دوجار دکھ ٹی دیتے ہیں ،اور کسی نہ کسی نوع کی وسعت اور بیکرانی کی تلاش دجیتو میں سرگرداں نظر آتی ہیں۔ بسااوق ت مرزا عالب کونہایت وسیع و عریض اور تھیلے ہوئے منظر نامے بھی ان کے بے کراں اور بے پناہ ہو جانے کی تمنا کے سبب مختفر سمٹے ہوئے اور نا کافی محسول ہوتے ہیں۔وہ جگہ کی تنگی کا شدیدا حساس ہوی اندھیرے میں گفٹن ورجیس محسوس کرنے کی کیفیت ہو پر پورے عرصۂ حیات کو اپنے حوصلوں کے مقاہے میں نہایت مختصرا ورتبیل المدت قرار دینے کا انداز ، غالب کے شعری سر ماے کا ایک بر حصدات تنگی کے احساس ہے عبارت ہے۔ جبس اور تنگی کی پیشکایت بھی مکانی اعتبار ہے

جگہ کی تنگی کی صورت میں سامنے آتی ہے، بھی زمانی تنگی کا روپ احتیار کرئے وقفہ ہم کی شد ید قلت کی نمائندگی کرتی ہے اور بھی بھی سیاحت ک اُنہیں ساہے، وحند کے، اتواں اور تاریخی کی میاحت ک اُنہیں ساہے، وحند کے، اتواں اور تاریخی نے کہ دوہ اند تیرے کے تلازیات ک نوائے نت تاریخی کی گھٹن ہے اس طرح دو جا ررکھتا ہے کہ دوہ اند تیرے کے تلازیات ک نوائے نت کے استفاروں میں اظہار مدعا کرتے ہیں۔

ان معروضات کے پس منظر میں آئے پہلے مالب کے بعض ایسے اشعار پر '88 ڈامیس جن میں شکلی کو براہ راست موضوع بنایا گیا ہے اور اس احساس کے نتیج کے حور پر وسعت دبیرانی کی تلاش کو بنیادی مستمے کے طور پر بیش کیا گیا ہے۔

کیا تنگ ہم ستم زدگاں کا جہان ہے جس میں کہ ایک بینہ مرغ آسان ہے وحشت بیه میری عرصهٔ آفاق تنگ تق دریا زمین کو عرق انفعال ہے دائم الحسر ال على على الكول تمناكيل اسد جانتے ہیں سینہ پر خوں کو زنداں خانہ ہم شرب احباب كرفاري خاطر مت يوجد اس قدر تنگ ہوا دل کہ میں زندال سمجھا بضد آسا تنگ بال و ير ب بياسخ تفس از اس تو زندگی جو کر رہا ہوجائے تم نہیں وہ بھی خرانی میں یہ وسعت معلوم وشت میں ہے مجھے وہ میش کہ گھر یاد نہیں دونوں جہال دے کے وہ سمجھے بیے خوش رہا یاں آبڑی میہ شرم کہ تکرار کیا کریں ان تمام اشعار میں تنگی جبس اور تھٹن کا احساس کارفر ماہے ، تگر ہر جگہ اس بنیا دی

احساس کے اظہار کے سئے تلازموں کا سہرا رہا گیاہے، نے استعاروں کی بات کی گئی ہے اور نے پیکروں کی تخلیق کی گئی ہے۔ کہیں زمین وآسون اپنی تمام وسعتوں کے باوجود بیفیئہ مرغ کی طرح تنگ نظرا تے ہیں، کہیں عرصۂ آفاق بینکام کی وحشت کے لیے اس حد تک ہ کافی قرار یا تاہے کہ اس کی تنگی کے باعث دریا تک زمین کا عرقِ ندامت بن جاتا ہے ، کس شعر میں سینۂ برخوں کوزنداں فانہ ثابت کیا گیا ہے ،کسی میں تنج قفس بیضہ کی طرح ننگ بال و ہر بن جاتا ہے۔اور آخری شعر میں دونوں جہاں کی دولت و وسعت ملتے کے باوجودا ہے نیان کی آرزوؤں اور حوصلوں کی دسعت کے مقالبے میں ہے معنی بتایا گیاہے۔اگراس ضمن میں بنیادی استعاروں کی تلاش کی جائے تو بیضہ مرغ، بیضہ مور، بیضہ طوطی اور بیضہ بلبل کے الفاظ ، ان کے ذہن کی اس کیفیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تاہم غالب کے بالواسطه طرز اظہار کے مقالبے میں منذکرہ اشعار کے بنیادی مدعا کی تفہیم قدرے آسان معلوم ہوتی ہے۔ان ہے کہیں زیادہ بلاغت کے ساتھ بیموضوع غالب کے فیق ممل کا حصہ اس وقت بنمآ ہے جب وہ وسعت و بیکرانی کی جنجو اور اس ضمن میں اینے اضطراب کو بعض معروضی تلاز مات کی مدد ہے شعری بیانیہ میں تبدیل کرتے ہیں۔اس نوع کے اشعار میں بعض مقامات ہر آرز و کمیں اور تمنا کمیں تھٹن کی کیفیت ہے دو جارماتی ہیں، بعض **می**ں تنگی اور اس كے متعلقات كے حوالے سے منظم مصافين بيدا كئے گئے جيں اور اكثر مقاءت بركا مُنات کے وسیع ترین مظاہر کوبھی اپن وسعت فکر اور وسعت حوصلہ کے مقالبے ہیں حد درجہ مختصر اور نا کافی و کھایا گیاہے۔

ہنوز اک برتو نقش خیال یار باقی ہے دل انسردہ گویا جمرہ ہے بوسف کے زنداں کا تنگی دل کا گلہ کیا ہیہ وہ کافر دل ہے تنگی دل کا گلہ کیا ہیہ وہ کافر دل ہے کہ اگر تنگ نہ ہوتا تو بریثان ہوتا

نہ بندھے تشنگی ذوق کے مضمون غالب تر چہ ول کھول کے دریا کو بھی ساحل با تدھا رخم نے داد تہ دی تنکی دل کی بارب تیر بھی سینہ کہل سے یر افتال نکا ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا مرے ہوتے گھتاہے جبیں فاک میں دریا مرے آگے ہے ذرہ ذرہ سکی جا سے غبار شوق گر دام سے وسعت صحرا فکار ہے دکھاؤں گا تماش، دی اً سرفرصت زمانے نے مرا ہر دانح دل، اک تخم ہے سرو جراغاں کا بس که بهوں غالب اسیری میں بھی آتش زمریا موئے آتش دیدہ ہے حلقہ مری زنجر کا دل میں پھر کریہ نے اک شور اٹھایا غالب آه جو قطره نه لكل تها سو طوفال لكلا

متذکرہ اشعار بی نقش خیاں یار کے بالقابل جمرہ یوسف، دریا کے مقابلے بیل ساحل اور خاک، صحرا کے مقابلے بیل گرد، وسعت صحرا کے مقابلے بیل ذرہ، سروک مقابلے بیل قطرہ سید سارے متقابل گرمعروضی تلاز مات وسعت اور تنگی کے مواز نے کے باعث نسبتازیوہ بمہ کیرین کرا یہ شاعرانہ طریق کار بیل تبدیل ہوگئے ہیں کہ وہ زندگی کے ہرمظہر میں تنگی اور حبس مکانی کے احساس کو پخت اور شدید ترکردیتے ہیں۔

محولہ بلاسطور میں غارب کی ذہن اور جذیاتی تنگی کے احساس کوروزمروں میں

تقسیم کر ہے صرف اسکے مکانی سیاتی وسیاتی کا تغین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ گر چونکدان

کے بیبات تنگی کا بیاحیاس زونی جہات میں بھی پھیا ہوا ہے، اس لیے زمانی تناظر میں جس کی کیفیت محسول کرنے اور عمرہ حیات سے لے کرع صنا کا نئات تک کی تنگی اور پھیل و کا تقابل بھی ان کے اسالیب اظہار میں پھی ہو کھنے کوئیس مانا۔ زونی تنگی اور وسعت کی پیائش کے وسیعے کے طور پر غاب کے بہال رفق رکا احساس بہت شد ید ہے۔ بیرفق را کنٹر روشنی کی اور جسی کے وسیعے کے وسیعے کے ماور پر غاب کے بہال رفق رکا احساس بہت شد ید ہے۔ بیرفق را کنٹر روشنی کی اور بھی تاریکی کی صفت بن جاتی ہے اور بھی بیرفقار انسان کی تمنا اور امید کی مسافت کی اور بھی بیرفقار انسان کی تمنا اور امید کی مسافت کی بہت شربین جاتی ہے، اور بسااہ قات کا نئات کے دوسرے مظاہر اس رفقار کی نمائندگی کرنے گئے ہیں ،گرم جگدز ہائی وسعت ور بیکرانی کا مصول محض ایک حسر سے کی صورت ہیں تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے۔

تیری فرصت کے مقابل اے عمر

برق کو پا ہے جنا بائد ہے ہیں

ہم نے رشت اکا دوسرا قدم بارب

ہم نے رشت امکال کو ایک نقش پا پایا

جے نصیب ہو روز ساہ میرا سا

وہ شخص دن نہ کے رات کو تو کیوں کر ہو

بیال کس ہے ہو ظلمت گشری ہے شبتال کی

مثب سہ ہو جو رکھ دوں پنب، دیواروں کے روزن میں

کیا کہوں تاریکی زندانِ غم اندھیر ہے

پنبہ نور صبح ہے کم جس کے روزن میں نہیں

نفس قیمی کہ ہم چشم و چراغ صحرا

منا نہیں کہ ہم چشم و چراغ صحرا

گر نہیں شمع سیہ خانۂ لیلی نہ سکی

س یہ میرا مجھ سے مثل دور بھائے ہے اسلا بیاس مجھ آتش نفس کے کس سے نفہرا جا۔ ب ب بیل مجھ آتش نفس کے کس سے نفہرا جا۔ ب بیل وحشیف آتش دل سے شب تنہائی میں صورت دود دہا سابیہ گریزال مجھ سے

ن اشی رہیں ہے بعض میں روز سیاہ، تاریکن زندان خم، سریہ، اور ظلمت کے افاظ ہے تاریکی میں فرصت مرتش پااور تمن کا افاظ ہے تاریکی میں فرصت مرتش پااور تمن کا وہ سر قدم کے حوالے ہے رفآر کی پیچائش اور مسافت کی ہے کرانی کی تلاش وجہو غالب کا بنیادی مسئدہ کھائی ویت ہے۔ اس طرح اندازہ نگایا جاسکتا ہے کہ تھی کا احساس، خواہ وہ جگہ اور مقام کے سلسے ہیں ہویا جیاہ انسانی کی قدت زمانی کے معاملے میں، ہر جگہدش عواج ہا آپ کو وہ بی برمریکی میں اپنا آپ کو وہ بی کہ موس کرتا ہے بھر اس کا احتیاز میہ ہے کہ ان ہی پابند ایول میں وہ اپنے حوصلوں اور آرز وؤ کی کو وسیلہ بینا کران سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش میں ہی برمریکیارہ کھائی ویتا ہے۔

گذشتہ نصف صدی ہیں ہمیئی تنقید اور متن مرکزیت کے رویے کے فروغ کے زیراثر غالب کی شعری ہیں وبازت کے وسیوں کی تلاش نے جہال مصرین کو استفارول اور علامتوں کی نوعیت کے بقین اور تشریح و تعہیر کی طرف شدت سے متوجہ کیاو ہیں نی تنقید کے مطلوبہ عن صریح طور ہر غالب کے کلام کو تناؤ، طنزیہ عناصر اور بیراڈوکس کے مطلوبہ عن صریح طور ہر غالب کے کلام کو تناؤ، طنزیہ عناصر اور بیراڈوکس و قول کی حلائی وجبتو ہے بھی گزارا گیا۔ گرغائب کے کلام ہیں بیراڈوکس و قول میال کی جس نوعیت ہے ہی را واسطہ پڑتا ہے اس سے محض متفاد بیانات کے درمین سے میں معنویت کے اشخراج کا کام نہیں لیا جاتا، بلکہ جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ معنی کی توسیق اور مفہوم کی زیدہ سے زیادہ چیش رفت کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ اس محل میں جاتا ہے۔ اس محل میں قول محال کی جستی اور مفہوم کی زیدہ سے زیادہ چیش رفت کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ اس محل میں قول محال

کے ساتھ تفنہ د کی صنعت 'تقیصین کا اجتماع ، Poetic phalecy یا شعری مغلط اور ایک ی لفظ کے بنیا دی مادے سے مثبت اور منفی ، دونوں پیبلو دَال کو آھنے ساھنے لا کر کھڑ ا کرنا ، سبھی طریق کارشال ہوتے ہیں۔شعری طریق کارےاں پیجیدہ مگر جا معثمل کواپنی سمانی ے لیے حرکیاتی طریق کار (Dynamic Method) کا نام دیا جانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ میدہ چیدہ اورامتزا بی شعری طریق کارے جس میں ایک نوع کی کئی صنعتیں ایک ى مركز برنجتنع ہوجاتی ہیں۔اس طریق كار كے تمونے يول تو كلام غالب ميں كثرت سے تلاش کے جاسکتے ہیں مگریبال محض چندمثانوں پراکٹفا کیا جاتا ہے۔ کیا کمال عشق نقص آباد ہستی میں ہے یختگیهائے تصوریاں خیال فام ہے چھم خوبال مے فروش نقد زار نار ہے سرمہ کویا موج دود شعلہ آواز ہے اے تو آموز ہمت دشوار لیند سخت مشکل ہے کہ بیاکام بھی آسان نکاا ملنا ترااگر نہیں آسال تو سبل ہے وشوار تو ہی ہے کہ رشوار بھی شہیں

روار و میں ہے تہ روار ی اس محبت میں تبیں ہے فرق جینے او رمرنے کا اس کو دکھے کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نگنے منحصر مرنے یہ ہو جس کی امید ناامیدی اس کی دیکھا جاہیے

ماہمیری اوس میں موسط میں ہونیاں ہوئیاں ہے۔ ان اشعار میں محصل بیرا ڈوکس یا محص صنعت تصاد کی تلاش ان اشعار کے محاسن کو

محدود كرنے كے مترادف ب- جدلياتي لفظيات اور اجتماع انقيصين كي ملتي صنعتوں

یر بنی میدا شعار دراصل امتذا جی می سن کاشمونه بن گئے بیں۔ ان شعروں ہے اگر سرسری بھی سُّرُ رینے کی کوشش کی جائے تو وشواراور<sup>مشہ</sup>کل کام کے بطن ہے آسانی کاامکان ، جینے اور دم نظنے کا گفتطی اور می ورتی مفہوم ،موت کی امید کا نا امیدی کا ہم معنی ہو ۃ اور بستی وعدم یا دو داور شعلے کا ایک نقطے پر جمع ہونا جیسے تناجی پیکر بھی یقینا اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں مگرص ف ابتدائی وہشعروں کووو ہارو پر جیے تو انداز ہ موتا ہے کہ پہلے شعر میں کمال عشق اور نقص آباد متی یا بحد گینائے صور اور ملال فام جیسی تراکیب یہ ظاہر ایک دوسرے کے تصاد اور تقیضین کے طور پر جمع کی گئی ہیں گریہتی سنز کیبیں آپس میں بھی متضاداوصاف ہے مربوط ہیں ،ای طرح دوسرے شعر میں مرکزی حیثیت انسر مے کے لفظ کوحاصل ہے جوایک طرف چیٹم خوباں سے وابستہ ہے قو دوسر کی طرف شعابہ '' واز سے ،اس سے کہ مرمہ بہر حال قاطع آواز ہوتا ہے۔ ذرا اور گہرائی میں اتر ہے تو پیتہ چلنا ہے کہ جس طرح سرمہ اور "واز کیک دو سرے سے متصادم ہیں۔اسی طرح ووداور شعلہ بیک دوسرے سے وست وگریمال ہے۔ جب كه مونّ كالفظ ، أكر دو دكي صفت بتي تقتمني طور برشعله ادر آواز ، دونوں كي صفت بھي ہونے کا امکان رکھتا ہے۔ مزیدغور تیجے تو ایک اور عقد و کھلٹاہے کہ'' دو د شعلہ' آواز' سے تو موج کا تعلق صرف اعتباری ہے، ورندای اصلیت کے امتیار ہے تو موج کی معنویت زیادہ گہرے طور پر بہیے مصرعے سے استعمال ہونے والے لقظ مے کی رہ بیت کی مرہون منت ہے۔اس طرح متذکرہ اشعار میں مماثلتوں، تشادات اورش عرائه مبالغے برجنی متعدد صنعتیں صرف دود ومصرعوں میں مجھتم ہوکرا یک خاص طرح کی حرکیات پیدا کرتی ہیں اور امتزاجي محاسن کي حيثيت اختيار کرليتي بين \_

(4)

مرزاغاب کے شعری طریق کار کو اگر ان کے خلیقی عمل ہے مربوط کرکے دیکھ جائے قواس طریقے کو بڑی آس نی ہے نفسیاتی تنقید کے خانے میں ڈالا جاسکتا ہے۔ مُرتِخلیقی عمل کی اغرادیت کو سمجھے بغیر شعری تخلیقات میں اس کے نتائج کی نشاندہی کو یقیبا

نفیاتی تقید کے دارے میں محصور نیں کیا جاسکتا۔ غزن کی صنف میں پہلے مصر سے کی بناه ث اوراس پر دوسر مصرع كي: رييخ سال قائم رهن ، بات كومنطق يحيل تك پنجانا، یا سے مصرے میں دعوی چیش کرنا ور دوس میں اس کی دیمل فراہم کرنا (جسے رواتی طوریر تملیعی طریق کارکانام دیاجا تاریاہے) پیطریقے غالب کے ملاوہ کسی بھی شاعر کے یہاں آسانی سے تلش کیے جاسکتے ہیں، تمر فالب کی شعرسازی کے بیابعض مخصوص رویوں کے سبب غزل کی عام روایت ہے یا کل مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ان کی شعرسازی کاایک تخصوص طریق کاریلے مصرمے میں معروضیت ،اور لائعلقی کے انداز میں کوئی بیان دے دینا ہے۔وہ اکثر پہلے مصر عے میں بھی تتلیم شدہ حق تی کاؤ کر کرتے ہیں، بھی قدرے عمومی اور بیش یا افتادہ سیائی کو بیش کرتے ہیں اور بھی کوئی ایس بیان دیتے ہیں جس کو سی نکتہ ری یا فلسفه طرازی کا نام نبیس دیاجا سکتا۔ مگروہ خاص طریقہ جس کے سبب ان کے پہلے مصر عے موضوعیت یا ج نب داراندرو بے سے آزاد دکھائی و بے ہیں وہ اپنی بات کو ذ تی بہند و نا پسند کا تا بع ند کرنا ہوتا ہے یا پھر بیان دینے والے کے عدم تعین کے سبب پہلے مصر سے کی معروضیت قائم ہوتی ہے۔ گر جب وہ پہلے مصرے پر دوسرامصرع لگاتے ہیں تو یک لخت بہلےمصریحے کی غیر جانب د رانہ ہات کا سیا تی وسباق متعین ہوجا تا ہے اور اس میں شاعر کی ا پنی وَ ات بھی شامل ہوجاتی ہے۔ جدید تنقید ہیں شعری کروار کے تعین کی بلادلیل وششیں بہت کی گئی ہیں مگر دواور دوجار کی سطح پر اس طرح کے تجزیے کی کوشش بالعموم نہیں کی گئی کہ شعری کردار کن اغاظ میں ظہور پذیر ہوتا ہے،اور کس طرح شاعر کی ذات ہے، شعری كردار ، الگ كركے بيجانا جو سكتا ہے۔ آئے غامب كے بعض اشعار كى مدد ہے اس مفروضے کو ملی طور پر مجھنے کی کوشش کی جائے۔اس نوع کے اشعار کے پہلے مصر سے کسی نہ کسی معمولی بیان کے مترادف میں یا پھران میں کوئی آف تی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ قائل یاراوی ہے لا تعلق اور بالكل معروضيت يرجني \_مثلاً: موت كاايك دن معين ہے، يا، آه كاكس نے اثر دیکھاہے، یا ہم جھتی ہے تو اس میں ہے دھوال اٹھتا ہے، یا ، قید حیات و ہندتم اصل میں دونوں ایک ہیں، یااصل شہود وشاہر ومشہود ایک ہے یا پھر، کوئی ویرانی می ویرانی ہے' غالب کے مختلف اشعار کے ان تمام پہلے مصرعوں میں بیان ، بیان محص کے علاوہ اور پچھ بیس بس

ای محسون ہوتا ہے کہ ان مصرعوں میں کوئی معدوم حقیقت بیان کی گئی ہے یا اً سربیہ و بی مشاہد اور ان کے قائل کا تعین کیا جا سکتا ہے اور انہ سی بیان میں باب کی دشاہد ہیں ہے انہ اور انہ سی شعری سروار کی نشا تد بی کی باب کی ذات اش رتا بھی شر یک و کھائی دیتی ہے اور نہ سی شعری سروار کی نشا تد بی کی جا سے بی ہم آئے بردھ کر دوسرام عربی برجے بیں تو کسی جگداس میں خاسب کی دات شریک ہوجائی ہے اور کسی جگد کوئی شعری کر دارا پنی موجود گی کا حساس در نے گئت ہے۔ ثبوت کے طور بران مصرعول کے ساتھ دوسرے مصرعے مداکر مداحظہ سیجیے نہ

موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات کھر نہیں آتی نیند کیوں رات کھر نہیں آتی آہ کا کس نے اثر دیکھا ہے ہم بھی اک اپنی ہوا باندھتے ہیں

شع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے شعلہ عشق سیہ پوٹ ہوا میرے بعد شعلہ عشق سیہ پوٹ ہوا میرے بعد قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک بیں موت ہے بہلے آدی غم سے نجات پائے کیوں اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے جیراں ہوں پھرمشاہدہ ہے سی صاب میں کوئی ویرانی سی ویر ٹی ہے کوئی ویرانی سی ویر ٹی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا

ان تمام اشعار ہیں دوسرے مصریے کی شمولیت کے ساتھ شاعر کا واحد منتکلم بھی شال ہوجا تا ہے اور بہلے مصریح کی معروضیت یکافت و اتی حوالے کی صورت اختیار کرلیتی ب یکنت و اتی حوالے کی صورت اختیار کرلیتی ہے۔ گر ظاہر ہے کہ اس انداز کو غالب کی شعر سازی کا محض ایک نمائندہ طریق کا رقر ار دیا ب سنت ہے۔ تاہم مالب کے اتعداد اشعارا یہے بھی جی جی جی جی جی جی دیرے مصرعے ہے بھی

ق کل کا تعین نہیں ہوتا ، یا اگر شمنا کسی مشکلم کا اشارہ ملتا ہے تو وہ مشکلم عالب کی اپنی ذات کے علاوہ الگ ہے کوئی شعری کرادر ہوتا ہے۔ اس نوع کی کثیر من لول ہے احتر از کرتے ہوئے صرف بعض اشعار کی مدد کی جا میں دونوں مصر سے غیر جا نب دارانہ بین اور بعد کے اشعار بیس کسی نہ کسی شعری کر ۱۰ ارکا تعین ہے۔ جا روز ہوتی ہے طوفان طرب سے ہر سو حیار موج آٹھتی ہے طوفان طرب سے ہر سو موٹ گل ، موج شفق ، موٹ عید ، موج شراب

چور ہوئی ہی ہے ہوں کی حرب سے ہر ہو کے مون گراب مون گل ہمون شنق ہمون عب ہمونی شراب کی تقراب کی تقلم کابند آتش زدہ ہے صفی دشت نقش پا میں ہے تپ گری رفتار ہنوز رفتار عمر قطع دو اضطراب ہے رفتار عمر قطع دو اضطراب ہے اس سال کے حیاب کو برق آفتاب ہے

ول انذکر تین شعروں میں کسی بھی طرح نہ تو متکلم کا تعین ممکن ہے اور نہ مخاطب کا۔ راوی اور مروی عنہ دونوں غیاب میں ہیں۔ جس کے باعث ان شعار میں آفاقی حق کی ۔ راوی اور مروضی کیفیت پیدا ہوگئ ہے۔ جب کہ موخراں ذکر تین اشعار کے پہلے مصر عے قویت بیدا ہوگئ ہے۔ جب کہ موخراں ذکر تین اشعار کے پہلے مصر عے قیاب بیتیا اپنے متکلم سے آزاد ہیں مگر جیسے ہی ان کے ساتھ دوسرے مصر عے شامل ہوتے ہیں ،

کوئی نہ کوئی شعری کردار (جوبہر حال بذات خود غالب نبیں) میں مضآ جاتا ہے۔ جہال تک ان اشعار میں دوسری طرح سے می سن کاسوال ہے توعمو ماش رحیس نے س ک نشا ندی کردی ہے۔ جن کوئی اورام کائی تعبیر ات کے بجائے روایتی تعبیر ات میں شی رکر نا جیا ہے۔ (۲)

مرزاما سب کی شعرس زی ہے متذکرہ رویوں میں بھارا واسط شعری بیان کی جس معروفقیت سے پر تا ہے اس کی انتہائی شطیس ان اشعار میں ملتی ہیں جہاں ایک فلسفی غالب ایخ قفر و قد بر کے نتائج پیش کرتا ہے۔ بھاری روایت میں ہزار ہا ایسی آفی قی حقا کُل ہیں جو شعروں کی صورت میں آئے کے باہ جود ضرب المثال کی حیثیت انتھار کر چکی ہیں۔ جس طرح سعدی شیرازی کے ان گنت بیانات ضرب المثل میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ان میں سعدی کے جف اشعار بھی شار بی اور بعض نثری بیانات بھی۔ غالب کے بزرگ معاصر استاد ذوق کو ای نوع کے اقوال زریں نظم کرنے کا برا شوق تھا۔ چنا نچہ وہ اس احتیاط کے ساتھ وہوں کی ان گنت بیانا میں شعریت کا ہلکا ساعضر بھی شامل نہیں ہو یا تا۔ ساتھ وہوں شامل نہیں ہو یا تا۔ ساتھ وہوں پر ایک نگاہ ڈاں جاسکی مثل کے ان گنت ضرب المثل اشعار میں ہے بعض برایک نگاہ ڈاں جاسکی مثل ہیں کے ان گنت ضرب المثل اشعار میں ہے بعض برایک نگاہ ڈاں جاسکی

گلبائے رنگارنگ ہے ہے زینت چمن اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختارف سے اے ذوق تکلف ہیں ہے تکلیف سراسر آرام ہے ہو جو تکلف نہیں کرتا

گر جب ہم فاب کائوع کے بیانات، شعری بیانات میں وہ سے ہوئ اورش عرانہ تدبیر کاری ہے معمور دیکھتے ہیں تو ذوق ہی نہیں، اردو کے اکثر شاعروں کے بالق بل غالب کی غیرواقعاتی منطق کا قائل ہو، پڑتا ہے۔ ایبالگنا ہے کہ حکمت وموعظت اور پندونھیوت تک غالب کے مخصوص شعری طریق کار کی بدولت تعیم اور حسی رنگت اختیار کر لیتی ہے۔

ائل بینش کو ہے طوفان توادث کمتب طمۂ مون کم از بیل استاد نہیں صد ہے دل اگر افسردہ ہے گرم تماشا ہو کہ چھم گئی شاید کثرت نظارہ ہے دا ہو ہے اعتدالیوں ہے مبک سب ہیں ہم ہوئے ہیتے زیادہ ہوگئے اپنے ہی کم ہوئے دیادہ ہوگئے اپنے ہی کم ہوئے دیادہ ہوگئے اپنے ہی کم ہوئے دیادہ باید منت مزدور سے ہے خم دویاں باید منت مزدور سے ہے خم اللہ ان اٹھیے دیاں اٹھیے

ان تمام اشعار میں موجود بیانات کسی نہ کسی استعارے یا تمثیل یا پیکر کی صورت میں منقلب ہوکر سامنے آئے ہیں۔ان اشعار کامحرک بھی گو کہ استاد و وق کی طرح آفاقی حقائق اور مطلق سچا ئیوں کو گردنت میں لینے کی کوشش ہے، مگران اشعار کوضرب المثل اس لیے منبیل بنایا جاسکتا کہ ان میں موجود شعری تدبیری بتعین معنی سے انحراف کی منطق پر قائم

جیں۔ ان اشعار سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ غالب کا ذہن کس طرح واقعاتی اورا کہری منطق سے اجتناب کرتا ہے۔ پھریہ کہ جہاں کہیں حقائق اور تجربات ان کے شعری عمل کا حصہ بنتے جیں تو اس طرح ان کے قیاسی اور تخیلہ تی مزاح کا تا لیع ہو کر بنتے ہیں کہان کی فنی اور معنوی جہات کی تحدید قدرے مشکل معلوم ہونے لگتی ہے۔

ایک کہان کی فنی اور معنوی جہات کی تحدید قدرے مشکل معلوم ہونے لگتی ہے۔

(2)

جیسا کہ <u>سینے عرض کیا</u> جاچکا ہے کہ ماضی قریب میں غالب کی علامت بسندی اور استعارہ سازی کومعنی آفرینی کے بنیادی وسلے کےطویر دیکھنے اور اس کو ایک ہے زیادہ تعبیرات کا پہانہ بنانے کا روبیا تناعام ہواہے کہ اس طرز تنقید کے غلبے کے باعث غالب کے لب ولہجہ، اسلوب اور انداز بیان کی طرف متوجہ ہونے کی طرف ہم نے کم توجہ دی۔ ہماری شعری روایت جیما کہ ہم سب کومعوم ہے کہ غالب کے عبد تک بڑی حد تک زبانی اور س می روایت کا حصرتنی \_ زبانی یا سامی روایت میں سننے سنانے کے عمل ، اغاظ کورموز اوقاف کے ساتھ اوا کرنے اور صرف ونحو کی متاسبت کے اعتبار سے حروف اور لفاظ پر زور دینے یاشعری زبان کولہجداور آ ہنگ کے ساتھ ترسلی سطح پر برتنے کواس سی اہمیت حاصل تھی۔ اگران تمام نزا کتوں کو غالب کے اسلوب بیان کے حوالے سے کسی ایک اصطلاح میں سمیننے کی کوشش کی جائے تو اسے غالب کے شعری کہیے ، کا تام دینازیادہ مناسب ہوگا۔ کہیے کے نشیب وفراز کی مدوے غالب بہی کی پہلی غیرمعمولی کوشش کا ثبوت الطائب حسین حالی نے ' کون ہوتا ہے جریف مے مردافکن عشق ہے مرداب ساتی یہ صلامیرے بعد، کی تشریح وتعبیر میں دیا تھا۔جس میں بلنے کے لیجے، مایوی کے لیجے،ایک بات کود ہرانے کے لیجے اور جیلنج کے لیجے، کے نام ہے مختلف کہوں کی نشاند ہی کی ،اوراس طرح زیر بحث شعر کے معنی کوسیال بنانے کا ثیوت دیا۔ غالب کی متعدد غربیس ایس ہیں جن میں زمین کا تعین اور ردیف کا انتخاب بی بوری بوری غزل کوسوالیه اور استفهامیه اشعار کا مجموعه بنادیتا ہے۔ و همجی لفظوں

اور آ واز و ل کی تکرار ہے، بھی کسی لفظ میں تخفیف یااضا نے کے ذریعہ (مثلہ نگاہ یا خوراورخورشید) بھی من سبت لفظی کی بنیاد پرائے لیجے میں ارتعاث تیدا کرتے ہیں،اور مجھی مکا لمے، تقابل اور موازنے کاطریقہ اختیار کرے مماثل یا متفاوصورت حال کو ابھ رویتے ہیں۔ان طریقوں کے استعمال کے سبب بھی کہیجے میں تفہراؤپیدا ہوتا ہے، بھی سر گوشی کی کیفیت بھی محزونی بھی دھیما بن اور بھی نرم روی بیدا ہوتی ہے۔ تفصیل ہے گریز کرتے ہوئے ان کی صرف ایک غزل کے دوشعر ملاحظہ کیے جائے ہیں،جس میں 'نہ ہے' ک ردیف نے بوری غزل میں طرح طرح کے معنوی امکانات بیدا کردیے محتہ جیس ہے، عَم دل، سكومن نے ندہے ' ' كيا ہے بات ،جہال ، بات بنائے ندہے 'ال شعر ميں جارجگہ ہے اور بنائے کے لفاظ استعمال ہوئے ہیں۔شاعر کا ڈراہ کی لہجہ ہرمصر سے کو اس طرح مختلف حصوب میں تقلیم کردیتا ہے۔ تکتہ چیں ہے۔ غم دل۔ اس کو سنائے نہ بے۔۔۔اور، کیا ہے بات، جہال۔۔ بات بنائے شہنے۔۔جسے چھ تکڑے یا فقرے بن جاتے ہیں،اور برفقرہ صورتی اعتبارے ایک مکالمے کی شکل اختیار کرلیت ہے۔ مگر جب تک ان فقروں کو آواز وں کی حیثیت ہے نہ دیکھا جے ان کی ڈراہ ئیت کا اندازہ نہیں لگایا جاسكتا۔اس شعرمیں ہے اور شہے كے عل نے مختلف صفات اور ضمائر كے ساتھ الى كر لہج کو جا ہول ، کہ بلاؤں ، تو برائے نہ ہے میں دونو ل مصرعول کے پہلے حصے سوالیہ ہیں ، موت كى راه نه ديكهور؟ اور، تم كو جا جور؟ ان سوالول مين تخطاب كم اور خود كارى زياده ے۔جب کہ دونوں جگہ دوسرے جصے میں کسی قدروضاحت اور جواب کا انداز مل جاتا ہے۔ گرسوالوں کی طرح ہی جواب یا وضاحت میں بھی اینے آپ سے بات کرنے کا اندازموجود ہے۔تم کوچاہوں، بلانا جا ہوں کے معنی میں بھی ہے، اور ،تم ہے محبت کروں تو میہ حال ہو، کے معنی میں بھی نکلتے ہیں۔صرف ایک غزل کی مثال سے انداز ہ لگایا جا سکتا ہے کہ

تن طب کے استعال کے باوجود، مرزا کے یہاں خود کلائی، کا غیر مشروط لہجہ کیے قائم ہوجاتا ہے۔ تاہم غالب کا شعری لہجہ اپ تنوع کے اعتبار سے اس طریق کار سے الگ دوسر سے انداز سے بھی تشکیل پاتا ہے۔ وہ بھی ایک مصدر سے ایک بی شعر میں کئی مشتقات نکالتے ہیں، اور ہرلفظ اپنی جگہ انفرادی رول ادا کرتا ہے۔ وہ بھی مفر دلفظ کو مختف تراکیب کے ساتھ استعال کرتے ہیں اور بھی لفظ یا دال کو مدلول پانے کا متبادل بناد سے ہیں۔ بعض شار صین غالب نے اس نوع کے اشعار میں ایک سے زیادہ معنی پیدا ہونے کا تو ذکر کیا ہے مگراس بات کا تیج رینیں ملتا کہ معنی کی کشرت کی بنیاد اسانی اور اسلو بیاتی سطح پر کیوں کر قائم ہوتی ہے۔ ان کی ایک ہی غزل کے دوشعروں میں دودوبار 'درود بوار' کا لفظ استعال ہوتی ہے۔ ان کی ایک ہی غزل کے دوشعروں میں دودوبار 'درود بوار' کا لفظ استعال ہوتی ہوا ہے۔ ایک جگہ بطور ردیف اور دوسری جگہ ردیف کے لفظ کا معنوی معکوس یا اس لفظ کی تقلید ۔

وفور انتک نے کاشانے کا کیا ہے دنگ کہ ہوگئے مرے دیوار و در، درود بوار وہ آرہامرے ہم سایے میں تو سایے سے ہوئے میں تو سایے سے ہوئے قدا در و دیوار پر در و دیوار

ان دونوں شعار میں ہے کہ ایک میں دیوار کی جگہ در،اوردر کی جگہ دیوار، کا لفظ اس طرح استعال کی گیا ہے کہ الفاظ کی تبدیل ہوئی ہے ہدلول کی جگہ بھی تبدیل ہوئی ۔ جب کہ دوسرے شعر میں درود ہوار، کی ترکیب دوجگہ استعال ہوئی ہے، لیکن چونکہ ساہے کی جگہ تبدیل ہوتی ہوتی رہتی ہے اس لیے دیوار پر در اور در پر دیوار کے فدا ہونے کا مفہوم پیدا ہوگیا ہے۔ اہم بات سے کہ لفظ یا معنی کی تقدیب تبدیلی میں سب سے نمایاں کا دکردگ زبان کے اسلوب یا لیجے نے ادا کی ہے۔ لیجے کے اس نوع کی مثالوں اور انتائیا اسوب کی بیش از بیش کا رفر مائی کی بنیاد پر کلام غالب کے ایک بوے حصے کوئی تعبیرات سے گزارا

كلام غالب كى تفهيم وتعبير كـ امكانى جبات ــــ متلعق ان معروضات كااختيام اس اعتراف بجز کے ساتھ کیا جاسکتا ہے کہ اگر مرزا غالب کے متبداول اور غیر متبداول کلام كا بالاستيعاب مطالعه شيجي تو متعددا يسے مضمرات اور سوالات وضاحت طلب رہ جاتے ہیں کہ سارے غور دخوض کے ہوجودان کا عقدہ کھلتا ہوامحسوں نہیں ہوتا۔اس فتم کے عقدوں کو ماضی میں غالب کی نسانی بدعت،تعقید اور نقائص پر بھی محمول کیا جاچکا ہے۔مگر جس طرح امتداد وقت کے ساتھ نے ادبی تصورات اور تنقیدی رویوں نے بہت سی گھیاں سلجھادیں، تو تع کی جاسکتی ہے کہ کوئی نیا ذہن ، نیا تصورشعر ، یا کوئی نیا تنقیدی طریق کاران گھیوں کی عقدہ کشائی کا کام بھی ضرور سرانجام دے گا۔اس نوع کے اشکالات کے محض نمونے کے طور برزبان کی رائج نحوی ترا کیب میں غالب کے ان مجدواندانح فات کو پیش کیا جا سکتا ہے جن کے سب بادی النظر میں نہ تو کسی اسلوبیاتی ہنر مندی کا ثبوت ملتاہے اور ند معنوی ام کا نات میں کوئی اصافہ د کھائی دیتا ہے۔ غالب کے بعض اشعار میں بلاکسی شعری ضرورت کے زبان کی مروجہ نحوی ساخت میں تبدیلی روبہ کل آتی ہے۔اس منمن میں تین شعر ملاحظہ کیے جائے ہیں

گھتے گھتے من جاتا، آپ نے عبت بدلا نگ سجدہ سے مرے، سنگ آستال اپنا تاکرے نہ غمازی، کرلیاہے دہمن کو تاکرے نہ غمازی، کرلیاہے دہمن کو دوست کی شکایت میں، ہم نے ہم زبال اپنا دوست کی شکایت میں، ہم نے ہم زبال اپنا رات کے وقت ہے ہے، ساتھ رقیب کو لیے رات کے وقت ہے ہے، ساتھ رقیب کو لیے آئے وہ یال فد کرے، پر نہ فدا کرے کہ یول

مینوں شعروں میں مبتدا کی جگہ خبراور خبر کے مقام پر مبتدا کی جگہ اس طرح تبدیل کی گئی ہے جس طرح کسی ضرورت شعری ، بیاوزن کو برابر کرنے کے لیے بعض کم درجے کے شاعر لسانی ساخت کو تبدیل کرنے کی جرائت کر جیلھتے ہیں۔ غالب کے ان شعروں کی نحوی ترتیب پرغور سیجئے تو اندازہ ہوجا تا ہے کہ ان شعروں میں رائج نحوی ساخت کو بھی آسر برقر اور کھا جا تا ہو ہیں ، نہ تو وزن میں کوئی قرق واقع ہوتا اور نہ مفہوم کے اختبارے سی انداقی یا تحقید کا شربہ تک بیدا ہوتا۔ اس لیے آئے فرا ایک بار شیح ترین نحوی ساخت کے اختبارے مبتدا اور خبر کوائی درست جگہ پر رکھ کرد ہراتے ہیں ،

گھتے گھتے من جاتا، نگ تجدہ سے میر سے

آپ نے عبث بدلا، سنگ آستان ابنا

تاکرے نہ تمازی، دوست کی شکایت بین

کر لیا ہے وشمن کو، ہم نے ہم زبان ابنا

رات کے وقت ہے ہے، آئے وہ یان خدا کرے

ماتھ رقیب کو لیے، پر نہ خدا کرے کہ پول

اب ان مصرعوں کی ساخت نام نہاد صحت کے قریب اور نسبتا نظری ہے۔ گرکیا پی کہ کل کا کوئی معبر غالب نحوی ساخت کے معاطے میں غالب کاس نوع کے انح افات کا بھی کوئی معقول اور مسکت فنی جواز فراہم کردے۔

## فهميم عالب

 لیے مائب نے کلکتہ کا نہریت مشکل سفر بیماری ، مالی برحالی اور وہنی عذاب کی حالت میں شروع کیا تھا۔ کلکتہ کے مشن کا مقصد پنشن کے مسئلہ کوحل کروانا تھا۔ گروہاں غالب نے کلکتہ کی جدید زندگی کو دیکھ۔ اور پیم ان محصلوں میں شرکت کی۔ لسانی جھکڑوں میں الجھے اور پیم ان مسب تجربات کو مسیٹ کردلی واپس آئے۔

بنظر میں وہ محرکات و کیھے جاسکتے ہیں کہ جن کے سبب غالب کی تخلیقی زندگی پرنہایت گہرے انظر میں وہ محرکات و کیھے جاسکتے ہیں کہ جن کے سبب غالب کی تخلیقی زندگی پرنہایت گہرے انٹرات پڑے اور نتیجہ کے طور پر ان کے تخلیقی سنر کارستہ بدل گیا اور ان کی اوبی زندگی کاوہ سارانقشہ ہی تبدیل ہوگیا جو سفر کلکتہ سے قبل نظر آتا تھا اس تبدیلی سے اردو کو یقینا ضعف بہنچا گریہ ساری واردات سفر کلکتہ کا متیجہ نہتھی ۔ اس کے بیجھے غالب کے عہد کاوہ معاشر تی تن ظرتھا جس سے غالب کے عہد کاوہ معاشر تی تن ظرتھا جس سے غالب کا ذبی آشوب بیدا ہوا تھا۔

اس مقالے بیل ہم غالب کے اس دور کا تجزیہ بیش کر کے تفہیم غالب کی بیجے کر یوں کومر بوط کریں گے اوران کے تخلیقی عمل میں بیش آنے والے ن واقعات وحوادت کا جائزہ لیس کے جن کی وجہ سے غالب اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگئے تنے۔ ہم اس مسئلہ کوان کی زندگی کے ان پر آشوب برسول کے تذکرے سے شروع کریں گے۔ ہم اس مسئلہ کوان کی زندگی کے اس نہایت اہم فیصلے سے تھا۔ یہ ماہ و ممال فضیاتی طور پر گے جس کا تعلق ان کی زندگی کے اس نہایت اہم فیصلے سے تھا۔ یہ ماہ و ممال فضیاتی طور پر بہت اہمیت کے حال تھے۔ آ بیئے ہم غالب کے پرشور ، مضطرب اور الم ناک ایام کا ذکر شروع کرتے ہیں۔

اس کہ نی کے مختف اور اق بلٹتے ہوئے میری نظر ۱۸۱۲ء پر آک زک جاتی ہے۔ یہ وہ مال ہوجاتے ہیں۔ اب دنی ہے۔ یہ وہ مال ہے جب غالب آگرہ سے متعل طور پر دلی نتعل ہوجاتے ہیں۔ اب دنی ہی ان کے متعلل کے خوابوں کا شہر تھا۔ ولی میں آ مد ہے قبل ہی وہ شعر گوئی کا مشغلہ شروع کر بچکے تھے دلی شہر کی شعری روایت میں غالب کا ذوق شعر تیزی ہے پروان چڑھنے کر بچکے تھے دلی شہر کی شعری روایت میں غالب کا ذوق شعر تیزی ہے پروان چڑھنے

لگتا ہے۔اس دور کے غانب میں انہا در ہے کی نفرادیت بہندی کا ربحی نبیدا ہوا تھااور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بسندی کے بھی بری طرح شکار ہو چکے تھے۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری از بس ادق ہوتی جلی گئی۔ بیدل کے گہرے اثر ات کے یاعث ان کی شاعری میں موہوم تمثالوں کا غلبہ تھا۔ان کامنفر دمتخیعہ اس قشم کے پیکر تر اشتاتھا کہ جو معنوی اختبار ہے دھند لے ہوتے تھے۔ وہ ژولیدہ مبہم اور رائینی تصورات کی ایک دنیا تخلیق کرتے تھے مگر اس دنیا کے معنوی دروازے بندیائے جاتے تھے۔ اس نوعیت کی شعری کاسلسد 'نسخهٔ حمید میه' تک زور ثورسے عاری رہا۔ غالب کی شاعری کا بیغیرنا مانوس اسلوب ان کے ہے ایک بڑا مسئلہ بن گیاتھا۔ دلی کی شعری روایت میں اس غیر نامانوس اسلوب کی وجہ ہے وہ اجنبی دکھائی دیتے تنے۔ دلی کی اس شعری روایت کے خالق شاہ نصیر اور ذوق تھے۔شاہ نصیرزبان کے شاعر تھے۔انہوں نے شاعری کے لیانی کھیل کوعروج تک بنجیاد پا تضااورز بان کے چنخارے کی شاعری کوفروغ دینے میں اہم کردارادا کیا تھے۔شاہ نصیر تے جوشعری روایت قائم کی وہ جذیے ،احساس اور غفر وخیال ہے عاری تھی اس کی مقبویت کاسب سے بڑاسب بیرتھا کہ بیرروایت مجلس شاعری تخییل سرر بی بھی بعنی ایک ایس عام فہم شاعری جو فی الفورسامعین کی سمجھ میں آسکتی تھی۔اس میں زندگی کے چھوٹے جھوٹے عام جرب بیان کے جاتے تھے ایے تجربول سے قاری بے صدمت را ہوتا تھ اس کے ساتھ س تھ محاورے اور لطف بیان کے کمال ہے سامعین ہے اختیار داودینے پرمجبور ہوجاتے تھے۔اس تشم کی مجلسی شرعری کا جوعکم شاہ نصیر نے بلند کیا تھ ان کے بعد ذوق ہیم ہے کراد ہی میدان میں اترے اور بوراہندوستان ان کے شعری اسالیب کا اسیر ، و گیا تھا۔ ش ونصیراور ذوق نے زبان کا جو چونگاد ہے والا تھیل تھیلا وہ اس روایت کا معیار بن گیا تھا۔ اردوشاعری کے اس الناني كھيل كى فضامين غامب خودكو بالكل اجنبي سمجھ رہے تھے اوراس كھيل كو كھيلنے والے دل کے شاعر غالب کو ہاہر کی ایک چیز سمجھ کران کی مکمل طور پرنفی کرد ہے تھے۔ چوں کہ بیشاعر

ا نے عبد کی وہنی، جذباتی اور تہذبی ضرورت کو پوراکرر ہے تھے اس لیے یہ وگ مقبولیت کا و نجے گراف پر نظر آتے تھے۔ ان کے مقابلے میں فکر وخیل اور جذب واحساس کا سب سے براش عراس گروہ کے سامنے ہے حد شکست خوروہ معلوم ہور ہاتھا۔ گراس کی تخیقی انانیت ہمیشہ برقر ار رہی۔ غالب کی او بی شخصیت اپنے دور کی مقبول شعری روایت سے سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو تکی۔ ہستہ آہتہ ان کے اوق شعری اسلوب میں تبدیلی تو سے بگی گروہ بھسی شعری نظر ہے برختی سے قائم رے ۔ ان کا خداتی اڑا یہ گیا اور مہم کر کے ۔ غالب اپنی شعری نظر ہے برختی سے قائم رے ۔ ان کا خداتی اڑا یہ گیا اور مہم کر کے ۔ غالب اپنی شعری نیا دوں سے بیچھے نہ ہے۔ غالب در تقیقت اس دور میل ایک شدیداد بی تناوی کر دار بالحضوص قائل ایک شدیداد بی تا وقتی ہے ۔ اس تناؤ کو بیدا کرنے والما ایک کردار بالحضوص قائل ورکی ایک بردی مراود وقتی ہے ہے۔ بیسے یہ اجازت و جیجے کہ یہ کردار در حقیقت اس دور کی ایک بردی مراود وقتی ہے ہے۔ بیسے کے تنافی میں بینا رکھ تھا۔ دور کی ایک بردی دکا دے نا آب کو مسلسل پریشانی میں بینا رکھ تھا۔

وراصل وَوْقَ اور غَالَب کے درمیان جَوَّلَیْقی جنگ تھی اس کا تعبق ببلک ورلد (Private World) کے خیتی ممل سے تھا۔

(Public World) اور پرائیویٹ ورلد (Private World) کے خیتی ممل سے تھا۔

وُوْق ببلک ورلد کا شاعرتھ اور غالب پرائیویٹ ورلد کا۔ دونوں کی تخلیق دنیا میں بعد المشر قین تھا۔ فرق یہ تھا کہ غالب کی پرائیویٹ ورلد کا قاری کے ساتھ ابداغ محدود تھا۔

معنوی ترسیل کے ابعاد موجود تھے مگر وُوق اس دور کی ببلک ورلد کا نمائندہ شاعرین گیا تھا۔

وُوْق اوسط سے بھی کم تر درہے کا شاعرتھا۔ وہ ان شعرا میں شارکیا جا سکتا ہے کہ جن کی شاعری کی اساس تھی شعریت کی جگہ زبان و بیان کے کمالات پر ہوتی ہے۔ ادب کی تاریخ کے خاص ادوار میں یہ شاعر اپنا کردار اداکر تے ہیں بشہرت حاصل کرتے ہیں مگر اس دور کے نتم ہوجانے کے بعد ان کی شعری بساط آ ہستہ آ ہستہ لیٹنے گئی ہے۔ وہ زبان کہ اس دور کے نتم ہوجانے کے بعد ان کی شعری بساط آ ہستہ آ ہستہ لیٹنے گئی ہے۔ وہ زبان کہ اس دور رہان کے بعد ان کی شعری بساط آ ہستہ آ ہستہ لیٹنے گئی ہے۔ وہ زبان کہ اس دور رہان کے بعد ان کی شعری بساط آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ لیٹنے گئی ہے۔ وہ زبان کہ اس دور کے نتم ہوجانے کے بعد ان کی شعری بساط آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ لیٹنے گئی ہے۔ وہ زبان کہ اس دور کے نتم ہوجانے کے بعد ان کی شعری بساط آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ لیٹنے گئی ہے۔ وہ زبان کہ اس دور کے نتم ہوجانے کے بعد ان کی شعری بساط آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ اس دور کے نتم ہوجانے کے بعد ان کی شعری بساط آ ہستہ آ

جس پر ان کاعہد فریفتہ ہوتا ہے آنے والے ادوار پیل متاز کرنے ہے قاصر نظر آتی ہے۔ آنے والا دورا بی خلیق کرتا ہے اوراس کا تخییقی شعور زبان کے اس سے شعری باطن تعلی کی اس حیثیت ہے فاب کا تخییقی شعور زبان کے اس سے شعری باطن میں بولت ہے۔ ذوق کی اس حیثیت ہے فاب انہمی طرح والقف تھے اور یہ بات خوب جانے تھے کہ ذوق اورا سکے گروہ کے شعرااس کے راستے کی دیوار بن گئے ہیں۔ وہ اس دیوار کو تو نہیں گراستے تھے گراس کے سامنے اپنی ادبی استے تھے اور یہ کا م انہوں نے انہمی طرح کیا۔ غالب شخصیت کو بہ خوبی طور پر متحکم ضرور رکھ سکتے تھے اور یہ کام انہوں نے انہمی طرح کیا۔ غالب اور ذوق کی شعریت کے معیاروں کے اور ذوق کی شعریت کے معیاروں کے سامنے میں بھی ذوق کی شعریت کے معیاروں کے سامنے میں بھی بھی خوبی کا دبی کا انہا نہیت فیصد کن انداز میں بہ کہ در بی تھی۔ کن انداز علی بہ کہ در بی تھی۔

ع ہر چدرگفتار فر شت ، آل ہنگ منست

اللہ کی سیمناتھی کہ قلعہ معنی ہے اس کا توسل قائم ہواور شہی در بار ان کی ہر قدروقیہ سے کا اعتراف کر ہے گر ذوق کی موجود گی میں سیمکن شقا۔ دل بیل آ مد کے بعد انہوں نے اکبرشاہ ٹانی کا دور دیکھا گر اس کے در بار بیل ذوق کو قبولیت حاصل تھی گر اکبرشاہ ٹانی کے دور آخر بیل ایک ایساموقع غیاب کو حاصل ہوا تھا جب دلی کی سیاسی بساط پر اس نے مستقبل کی حکمت مملی کے چیش نظر موقع سے فائدہ اٹھانے کی سعی کی تھی۔ اس واقعہ اس نے مستقبل کی حکمت مملی کے چیش نظر موقع سے فائدہ اٹھانے کی سعی کی تھی۔ اس واقعہ کے بارے جس ڈائٹر کو جانشین نے بھی اشارہ کیا ہے۔ صورت حال پجھاس طرح کی تھی کہا رہ بیل کر شہرادہ جہا نگیر کو جانشین بنانا چا ہے تھے۔ گر کمپنی کے حکام اس کے جن میں کہا تھا۔ بادشاہ نہ تھے۔ پھر جب جہانگیر کا انتقال ہو گیا تو اکبرشہ ہا کا دوسرا انتخاب شہرادہ سلیم تھا۔ بادشاہ شہر دہ ابوظفر کو جانشین نہ بناچا ہے تھے۔ وہ ابوظفر سے اس لیے ناراض تھے کہا سے شاہ شہر دہ ابوظفر کو جانشین نہ بناچا ہے تھے۔ وہ ابوظفر سے اس لیے ناراض تھے کہا سے شاہ عالم ٹانی کے عبد میں ان کی ایک بیگم کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تھی اس وجہا عالم ٹانی کے عبد میں ان کی ایک بیگم کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی خانس کے خانس نے تاروں نے شہرادہ سلیم کی جانشین کے لیے پوری کوشش کی۔ اس موقع پر غائب نے انہوں نے شہرادہ سلیم کی جانشین کے لیے پوری کوشش کی۔ اس موقع پر غائب نے انہوں نے شہرادہ سلیم کی جانشین کے لیے پوری کوشش کی۔ اس موقع پر غائب نے اس کے انہوں نے شہرادہ سلیم کی جانشین کے لیے پوری کوشش کی۔ اس موقع پر غائب نے انہوں نے شہرادہ سلیم کی جانشین کے لیے پوری کوشش کی۔ اس موقع پر غائب نے

بادش ہی مدح میں ایک تصیدہ لکھا جس کے ایک شعر میں شنز ادہ سیم کی اعلی تربیت کاذکر تھا اور یوں انبوں نے سلیم کی برتری فلہ ہر کی تھی مقصد بیقا کداگر خوش قسمی ہے سلیم ، دشاہ بن گیا تو ان کے لیے دربار کے درواز ہے کھل جا کیں گے۔ مگر ایب شہو ہو کا مستقبل میں ابوظفر کو با دشاہت فیب ہو گی اور غالب کے لیے قلعنہ معلی کے درواز ہے بند ہوگئے۔ ظفر کی بوشاہت سے ذوق کی نصیب چک انھااس کا ساجی مرتبہ ''است دشہ'' کی حیثیت سے بلند تر ہوگیا۔ اس کا مشاجی مرتبہ ''است دشہ'' کی حیثیت سے بلند تر ہوگیا۔ اس کا مشاجرہ تھی بڑھا دیا گیا۔ مگر غالب بدستور قلعہ کی دیواروں کو حسرت سے دیکھتے رہے۔ ان کی ناکامی ، مایوی اور ناامیدی میں اضافہ ہوتا گیا۔ شاید ظفر کے دل میں بیہ بیٹ بیٹ بیٹ گئی تھی کہ جانشینی کے مشلے برغالب نے اس کے مقالے میں شنزادہ سلیم کو ترجیح دی بحق سے بیٹ مکن ہے کہ اوظفر کے حوار یوں نے اسے بیا حساس دلایا ہو کہ غالب، سلیم کا طرف دار بین کے آپ کے خلاف کام کررہا ہے۔ شاید ظفر کے دل میں گرہ پڑگئی تھی بعداز ں اپنے ایک قصیدے میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیہ کہا تھا کہ اس بعداز ں اپنے ایک قصیدے میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیہ کہا تھا کہ اس بعداز ن اپنے ایک قصیدے میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیہ کہا تھا کہ اس بعداز ن اپنے ایک قصیدے میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیہ کہا تھا کہ اس

حقیقت توبہ ہے کہ غالب کوایک طویل دورتک اس''گرہ'' کے کھلنے کا انظار کرنا پڑااور انتظار کا بیس راز ، نہ بے صدیر آشوب تھا۔ ان حالات نے غالب کی سائیک پر جوا ٹرات مرتب کیے ایکے بارے میں ہم بعد میں ذکر کریں گے اور بید کھیں گے کہ ان کی وجہ سے غالب کی سائی سے کہ ان کی وجہ سے غالب کی سائی سفر کس طرح سے تبدیل کر لیتے ہیں۔

ای مقام پرہمیں بید کھناہے کہ سفر کلکتہ سے پہلے نہ صرف عالب کی اوبی اٹانیت بری طرح مجروح ہور بی تھی بلکہ ان کی معاشی بدحالی بھی الم ناک آشوب کی شکل افتیار کی گئی معاشی بدحالی بھی الم ناک آشوب کی شکل افتیار کی گئی تھی کلکتہ سے آمد کے بعد انہوں نے اپنے محدود مالی وسائل کے باوجود شباب کا زمانہ بیش وعشرت میں گزارافقا۔ انہوں نے روایتی امراکا ساانداز زیست افتیار کررکھا تھا۔ ناچ گانا، شراب اور جواان کے مشاغل منظے مگر ان مشاغل سے افراجات بورے کرنے کے لیے ان

کے پاس مالی وساسل بہت محدود منتھ۔ان وسائل کی مدم موجودگی میں اپنی عیش ونشاط کی زندگی کوقائم رکھنے کے لیے غالب نے قرضہ لین شروع کر دیا تھااور ۱۸۲۵ء کے لگ بھگ ہیہ قرضہ بڑھتے بڑھتے ہیں ہزاررو بے تک جا پہنچ تھ۔۸۲۲ ء تک وہ قرض کے بوجھ ہے از بس مغلوب ہو چکے تنے۔ وہ اس بوجھ ہے نجات حاصل کرنا جا ہے تنے مگر پیمکن نظر نہ آ رہاتھ نے ت کا سامن صرف اس صورت میں فراہم ہوسکتا تھا کہ ان کے مالی وس کل میں اضافه ہوجائے مگران کی ذاتی صلاحتیوں ہے مالی و سأس میں اضافہ ممکن نہ تھا۔اب تک وہ اینے دست د بازوے کچھ بھی پیدانہ کر سکے تھے اور نہ ہی ان کو بدتو قع بھی کہ اپنی محنت اور ہمت ہے وہ پچھ پیدا کر عمیل گے۔تم شاہ تھا کہ وہ تفق جو خود کو جا کیر دار ہجھتا تھا کسی بھی قشم کی جا گیرے محروم تھا مگر وہ جا گیرداروں کی طرح زندگی بسر کرنے پر بھندتھ اور ای مسئلہ ے اس کی زندگی کا سب ہے بڑا کرائسس (Crisis) ہید ہوا تھا۔ اس وجہ ہے اس وور کا سب سے براشا عرایی زندگی کے سب سے بڑے آشوب سے گزرر ہاتھا۔اس مسئلہ کا بس منظر بیتھا کہ اس کی معاش کا انحصار صرف جیا کے در نے سے ملتے والی پنشن پر منحصر تھا۔ بیہ پنشن ہی اس کی جا گیرتھی اس کے بغیروہ پیچھ بھی نہ تھا۔

۱۸۲۰ء کے قریب اس کی زندگ میں پیداہونے والے سب سے بڑے مالی براہونے کی سرحدوں کوچھونے ہے قبل بران کاحل بھی غالب کو پنشن ہی میں نظر آیا تھا۔ اس زمانے کی سرحدوں کوچھونے ہے قبل ہی نظر آیا تھا۔ اس زمانے کی سرحدوں کوچھونے ہے قبل ہی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے بچا کی وراشت سے ملنے والی پینشن میں ان کی حق تلفی کی گئی ہے۔ اس صورت حال کے بارے میں جب غالب نے نواب احمہ بخش خان ہے بات جیت شروع کی تواس نے ان معاملات کی خلافی کرنے کا وعدہ کیا۔ ۱۸۲۳ء میں جب کہ جیت شروع کی تواس نے ان معاملات کی خلافی کرنے کا وعدہ کیا۔ ۱۸۲۳ء میں جب کہ غالب مالی طور پر ہے حد پریشان تھ اس وقت نواب احمہ بخش خان ایک قاتلانہ حملے میں خطر تاک طور پر زخی ہوگیا۔ غالب اس سے ملاقات کے لیے فیروز پور گئے۔ اس ملاقات کا خطر تاک طور پر زخی ہوگیا۔ غالب اس سے ملاقات کے لیے فیروز پور گئے۔ اس ملاقات کا نقشہ کھینچتے ہوئے غالب نے لکھا ہے

"اس وقت وہ اپنے بستر ہے اٹھ بیٹے جس پر وہ زخی
ہوب نے کی وجہ ہے بیٹے ہوئے تھے اور الور کی مختاری نگل ہونے
کے باعث بڑے ول شکستہ تھے۔ انہوں نے سسکیاں ہم ہم کر کر دیا اور کہنے گے۔ برخوردار تم
میرے مامنے رونا شروع کر دیا اور کہنے گے۔ برخوردار تم
میرے بچا اور میری آنکھوں کا نور ہو بتم دکھے رہے ہو کہ میں زخی
میرے بچا اور ہے ور بھی ہو چکا ہوں اور فریب ہے جھے اپنے
واجہات ہے محروم کر دیا گیا ہے۔ حرید یہ کہ جزل آکٹر لوئی ہے
دنہ میری دوئی ربی ہا اور نہ پہلے جسے پر تیا ک مراہم۔ پچھ دن
اور انتظار کر لوتمہارے تمام کے تم محقوق با آخر بحال کر دیے
جا کھی گے۔ "

"بعدین" کرلونی کا انتقال ہوگیا اور سرچارس منکاف کی آمد کا اعلان ہواتو احمر بخش خان نے جھے ہے بہت ہے وعد ہے اور کہا "فاموش اور مطمئن رہو۔ جب سرچارس منکاف آئیں گے تو جس تہمارا ان سے تعارف کراؤں گا تفصیل سے تمہارا مقدمہ ان کے سامنے چیش کروں گا اور بناؤں گا کہ حکومت تمہارا مقدمہ ان کے سامنے چیش کروں گا اور بناؤں گا کہ حکومت کے ساتھ تہہارے بچا کے تعقات و مراسم کی نوعیت کیاتھی اور مستحق کواس کا حق و ماؤں گا بیس تم یا نجوں ( فالمدان کے افراد ) کے نام حکومت کی ج نب سے سند بنواؤں گا تا کہ میرے انتقال کے بعد میرے بیچ تمہاری گزراوقات کے لیے میرے انتقال کے بعد میرے بیچ تمہاری گزراوقات کے لیے مقررہ تخواہ اداکر نے میں نہ تو کوئی لیت و لعل کر کئیں اور نہ بی کوئی دشواری بیدا کر کیس اور نہ بی

یمی وہ زیانہ تھاجب غالب میہ بات سوچنے پرمجبور ہو گئے کہ اگر نواب احمہ بخش خال کا انتقال ہوگیا تو کیا ہے گا۔اس لیے وہ نواب کی زندگی ہی میں پنشن کے قضے کوختم كروانا جائج تھے۔ال مقصد كے داسطےانہول نے نواب موصوف كالجريورطريقے ہے تی قب کیا۔ ان کی وساطت سے جاراس مٹکاف (Charles Metcalf) سے ملنے کی کوشش کی مگر نواب نے دامن نہ پکڑایا۔ ۱۸۲۵ء میں جب پنشن کا ایک شریک خواجہ جاجی انقال کر گیا توغ لب اس کان م خارج کروان جا ہتے تھے گر کامیاب ندہو سکے۔۱۸۲۹ء میں غالب کے خسراورنواب احمد بخش کے جیموٹے بھائی الہی بخش خان معروف کا ابتال ہو گیا۔ اس حوالے سے احمد بخش خان کے صندان سے تعلق ت کی ایک اہم کڑی ٹوٹ گئی۔ ۱۸۲۷ء ی میں نواب احمہ بخش خان نے اینے بڑے بیٹے نواب سٹس الدین خان کے حق میں ر باست سے دست برداری کا علان کردیا یہ بات غالب کے لیےصد ہے کی حیثیت رکھتی تھی کہ احمد بخش خان نے اپناوعدہ یورانہ کیا تھااور مٹمس الدین کے ساتھ اس کے تعلقات ا چھے نہ تھے۔ غالب اب مکمل طور پر مایوس د ناامید ہو چکے تھے۔ آشوب زیست کے اس سفر میں عامب کی مغلوب انا نمیت کی ہے ہی اور ہے کسی کا اظہار ان خطوط میں دیکھ جاسکتا ہے ''کیا کرول میرادست قدرت پھر کے نیچے آیا ہواہے۔ سنتنے نالے بیل کہ خوف رسوائی سے میرے لبوں تک آتے کہ آرزوئے دل کا خون ہو سکے۔اور کتنی امواج خوں ہیں کے در دِ بے کسی کے باعث اشکوں کی شکل میں آئکھوں سے بابر نبیب

''جو پھے دیکھے میں آتا ہے وہ آشوب چشم کا درجہ رکھت ہے اور جو ہی کھ درجہ رکھت ہے اور جو سننے کو ملتا ہے وہ ذرحمت گوش کے ملا وہ اور کیا ہے۔''
''دستم کشی کی طاقت ختم ہوگئی اور انتظار صدے گزرگیا۔

میری مثال اس شخص کی ہے جو میدان کارزار میں اپنے بیر برکاری زخم لگ جانے کی وجہ سے نہ حریف کے سامنے سے کر ہز وفرار کی راہ اختی رکرسکتا ہے اور نہ دخمن سے مقابلہ و مقاتلہ کی تاب لاسکت ہے۔ جسیدہ کہ و فی نے فرمایا ہے:

مرا زمانہ کا تاب لاسکت ہے۔ جسیدہ کہ فی نے فرمایا ہے:

مرا زمانہ کو اگر ہو گھو کہ اس سرے می شار

خیر افر ابنی تو و کھو کہ اس نے میر سے ہاتھ با تدھ و سے خیل اور کھوارکوائی طرح چھوڑ دیا ہے۔ اس نے میر سے سر پر تیر

مرکھوا کتے ہو۔''

حالات کی ان تیز تبدیلیوں کے باعث ۱۸۲۷ء کے بعد داقعات جوشکل اختیار کرتے ہیں وہ نی نب کواپنے تخدیقی سفر کی جہت تبدیل کرنے کارستہ دکھاتے ہیں۔ ہیں جن داقعات کا ذکر کرنے والا ہوں وہ ان کے ادبی ستعتبل پر تیز کی سے اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

حارت کی اہتری میں ہری طرح برباد ہوجائے کے بعد غالب کے لیے دن
میں رہنا انہ کی مشکل ہوتا چر ہاتھ۔ قرض خواہ انکا تعاقب کررہے ہے س سے انہوں نے خاندانی اثاثوں کو فر وخت کر کے قرض کے بوجھ سے خود کوا کیک حد تک بلکا کیا مگراس کے باوجود قرض کا مسئلہ اان کی عزت و تیرو کی تنابی کا سبب بنمآ ہوا نظر آر ہاتھ۔ قرض خوا ہوں کے شدید تقاضوں کے باعث اب ایک ہی راستہ نظر آتا اور وہ تھادل شہر سے باہر لے جائے والے وروازوں کا راستہ۔ چنانچے غالب نے قرض خوا ہوں سے نیجتے کے لیے ابنا بھیس بدیا چند نوکر ہم راہ لیے اور کا نیور جا بہتے جہاں وہ جارس مٹکاف سے لیک کرا پی عرض داشت بدیا جائے ہوں کے ایک عرض داشت

پیٹ کرنا جائے ہے۔ مگر غالب اس مقصد میں کا میاب نہ ہو سکے۔ شاید زیانے کے شدائد ہی کا اثر تھا کہ کا نبور میں وہ بیار پڑے اور ان کی بیاری طول پکڑ گئی۔ کا نبور کی آب وہ وااور بیاری ہے وہ ہے صد پریشان ہوئے۔ علاج معالجے کے لیے لکھنو کا عزم کیا جہاں گئی ہو صاحب فراش رہے۔ اور بیہاں ہے وہ کلکتہ کے طویل سفر پر روانہ ہوئے۔ ان ایام کی تلخیوں، نا کا میول اور ما پوسیوں کی شدت کا تذکرہ غالب کے خطوط میں موجود ہے۔ ان ونوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی صعوبتوں اور آلام کی کیفیت کئی مقدمات پر بیان کی ہے۔

"بنگامه دیوانگی برادر ایک طرف اور قرض خواہوں کا شور وشر دوسری طرف بجیب پرآشوب دورت کنفس نے لیوں کی راہ فراموش کی اور آنکھوں کی روشنی پنیوں کو بھول گئی۔ اپنی تمام تابنا کیوں کے باوصف دنیا میری نگاہوں میں تاریک ہوگئی۔ میں نے اپنے لیوں کوئی لیاور اپنی طرف سے خود ہی آئکھیں بند کرلیں۔ جہاں جہال شکستگی اور عالم تشکی میرے وجود کا حصہ بن گئی۔ زیانے کی بیداد سے فریاد بہلب اور آلموار کی وجود کا حصہ بن گئی۔ زیانے کی بیداد سے فریاد بہلب اور آلموار کی دھار پرسینہ کے بل چلتے ہوئے میں کلکتہ پنچا۔"

کلکتہ پہنچ کرانہیں سکون محسوس ہوا۔ وہ جاڑوں کی سروہوا کوں میں راتوں کو سختی سختی ہے۔ خوش فتمتی سختی اور زمانے کے گونا گوں ستم برداشت کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہتے۔ خوش فتمتی ہے۔ اس شہر میں ایک ایسا گھر مل گیا تھا جہاں راحت کے سب اسباب میسر ہتے۔ وہ ایک کشادہ گھر تھا جس میں شیریں پانی کا کوال میسر تھا۔ چھپ پرایک عمدہ آرام گاہتی اورایک کشادہ گھلا ہیت الخلاجی موجود تھا۔ اس دور کے کلکتہ کے بارے میں انہوں نے سراح الدین احمد کے نام ایک خط میں جو کچھلکھا ہے وہ ان کے دلی جذبات کا اظہارتھا۔ '' کلکتہ کے فیسے میں جو کچھلکھا ہے وہ ان کے دلی جذبات کا اظہارتھا۔ '' کلکتہ کے فیسے سیجھئے ایسی تازگی رکھنے والاشہراس دنیا میں کہاں۔

وہاں کی خاک نشینی کی دوسرے علاقے کی مند آر کی ہے زیادہ بہتر ہے، میں جا تاہوں اور بیراخدا کہ اگر میں خاگی ذمہ داریاں نہ رکھتا اور عیال داری کاطوق، میری گردن میں نہ بڑا ہوتا توجو ہی بہاں ہے میں اے گر ددامن کی طرح جماڑ دیا اوراس بقعہ زمین میں بہتی جا تا۔ جب تک زندہ رہتا اس بہشت کدہ میں عمر گزارتا اور دوسرے مقامات کی نا خوشگوار آب وہوا کی تکیف ہے آسودہ رہتا۔ وہاں کی سردو شنک ہوا۔ وہاں کا خوش ذاکفتہ یائی اے بہمان اللہ اس برعمہ وشراب اور شربائے کا خوش ذاکفتہ یائی اے بہمان اللہ اس برعمہ وشراب اور شربائے کی خوش ذاکفتہ یائی اے بہمان اللہ اس برعمہ وشراب اور شربائے کی بیش رہیں۔

## ہمه گرمیوهٔ فردوں، به خوانت باشد --غالب، آن ایبهٔ بنگاله فراموش میاد

کلکتہ اب ان کی امیدوں کا نیام کر تھا۔ جہاں وہ فروری ۱۸۲۸ء میں بہنچے تھے۔
ولی کے قدیم رواتی ماحول اور زندگی کے محدود تصور سے باہر نکل کر آئیس معلوم ہوا کہ کلکتہ
میں ایک جہان تو بیدا ہور ہاہے۔ ایجا دات اور نئے سائنسی آلات و کم لات کو و کھے کر وہ
میں شدررہ گئے ۔ ولی کی تنگ و تاریک گلیوں کی جگہ کلکتہ کی تعلیم سر کوں اور روشنیوں نے ان کو
متاثر کیا۔ ہور پین حسن کے جادو سے وہ سمور ہوئے اور پورپ کی پر کیف شر ایوں نے آئیس
متاثر کیا۔ ہور پین حسن کے جادو سے وہ میش و فٹ ط کے لیے نہیں بلک اپنی زندگ کے سب
سے بڑے مشن کے ساتھ آئے تھے اور وہ مشن تھا پنشن کے معاملات کی اصلاح۔ غالب
ایجی طرح سمجھتے تھے کہ ان کے خاندان کے تمام مسائل کا حل پنشن کے معاملات کی اصلاح۔ غالب
میں ہے۔ اس میں ان کا مستقبل محفوظ ہوسکتا تھا۔ اسلیے اب کلکتہ میں وہ پوری دل جمعی کے
میں ہے۔ اس میں ان کا مستقبل محفوظ ہوسکتا تھا۔ اسلیے اب کلکتہ میں وہ پوری دل جمعی کے
سنتھ ان چیدہ معاملات کو سلجھانے میں مصروف ہوگئے تھے۔ یہاں ان کو اکبر علی خان جیسے
سنتھ ان چیدہ معاملات کو سلجھانے میں مصروف ہوگئے تھے۔ یہاں ان کو اکبر علی خان جیسے
سنتھ ان چیدہ معاملات کو سلجھانے میں مصروف ہوگئے تھے۔ یہاں ان کو اکبر علی خان جیسے

مر لی اور جم دردانسان کا تعاون عاصل تھ جن کے مشوروں سے دہ مساکل کو بہتر طور پر سمجھنے

گئے تھے۔ کلکتہ میں غا ب کولمبی مدت تک رکنے کی ضرورت تھی تا کہ وہ بنشن کے مقد ہے کو خوش اسلولی سے آگے بڑھ سے رہیں۔ وہال اخراجات بھی زیدہ تھے۔ غالب اس شہر میں بھی قرضہ کے بیزھ سے ایکھ پھیلائے پر مجبور تھے۔ دوستول کے تعاون سے ان کوقر خدفر اہم میں بھی قرضہ کے سے ہاتھ پھیلائے پر مجبور تھے۔ دوستول کے تعاون سے ان کوقر خدفر اہم موتارہا۔

غالب کی بیه برسمتی تھی کہ اس وقت کلکتہ میں افضل بیک خان موجود تھا۔ افضل بیک خواجہ جاجی کا سالاتھا۔ وہ یہاں اکبرشاہ ٹانی کے سفیر کا کام کرتا تھا۔ کمپنی کے حکام میں ا ہے اثر ورموخ عاصل تھا۔ اب جب کہ خواجہ جاجی کی و فات کے بعد پنشن کاحق اس کے د وببیٹوں بیخی افضل بیک خان کے بھا نجوں کومنتقل ہو چکاتھ اس لیے قضل بیک ان کی و کالت کررہاتھا۔اس نے خواہے جاجی کے حق کی بیز ورتا ئید ۸ مارچ ۸۲۸ء کے جواب دعوی میں گ۔اس نے بیا کہا کہ دشمنی اور کینہ بروری نے اسدائلہ خال کے ذہن کو ہالکل ماؤف كرديا ہے۔ يہاں تك كه وه حكوت كے اہل كاروں كوامور ممكنت كے انتظام ميں تعليم ويے پر کمر بستہ ہے۔اورحکومت کے خیرخواہول کی درجہ بندی اور کفالت کے سیسلے میں کسی وتا ہی کوسرکاری افسروں کی غفلت پر محمول کرتا ہے۔افضل بیک نے اس قتم کے الزامات لگا کر تم پنی کے حاکموں کو غالب کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ ورحقیقت اس نے کمال حالا کی سے غالب کے دعویٰ کارخ موڑنے کی کشش کی۔افضل بیک جیسے عماراور گھاگ آدی کی موجود گی سے غالب یقینا اعصاب زدہ ہوئے۔ گر انہوں نے اینے وعویٰ کی صدانت البت كرنے كے ليے اپن سعى ميں كوئى كى ندآئے دى۔ كلكتہ كے حكام بھى ان كے دعویٰ کوہم دردی سے دیکھ رہے تھے۔اس لیے غالب اپنے طور پر کلکتہ کے ماحول کواپنے لیے سازگار بچنے لگے تھے

كلكته مين غالب كودومحاذول برمقا بله كرنا يراات كالصل محاذ توايسث اتذيا تميني

ك ساتھ در پیش تھا جہاں ہے وہ نواب احمد بخش خان كے پہنچائے ہوئے نقصان كا از الہ کروانا جائے تھے۔ونت کے ساتھ ساتھ پیمسکلہ پیچیدہ ہوتا گیااور دفتری کاروائیوں کے سبب طویل بھی ہوگیا تھا۔ نالب کے اپنے اختیار میں کچھ نہ تھا وہ صرف اپنا وعوی پیش كريجة تقے فيصله تمپنی كے دكام كے ہاتھ ميں تھا۔ كلكته ميں دوسرامحاذ و بی تھا۔ان دونول محاذوں پران کوافعنل بیک خال نے پریثان کیا۔ عالب دلی سے فرار ہو کے کلکنتہ گئے تھے اور و ہاں کے آزادانہ ماحول میں مسرت محسوں کرد ہے تے۔ گرمسرت کا پیسارا و حول اننس بیک خان کی سرزشوں ہے ہر با دبوکررہ گیا۔انضل بیک سیاسی مذہبی اوراد کی طور پر غالب کی شخصیت کو بہت نقصان پہنچایا اس کی سازشوں کا شاید ایک مقصد ریاضی تھا کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے کلکتہ ہے غاب کا خراج ہوجانا جا ہے اس لیے اس تخص نے ان کو اعصاب زدہ کرنے کے تمام سامان پیدا کرنے میں حصہ لیا۔اس نے کسی بھی محاذیر نا لب کو سکون سے کام نہ کرنے دیا۔ کلکت کے شیعہ حلقوں میں بیاب یھیلائی کہ غالب صوفی وطحد ے اور سنیول سے کہا کہ وہ رافضی ہے۔ اولی مجلس میں اس نے کہا کہ غالب فاری میں اپنے علاوہ کسی کو پچھ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ چول کہ اس وفت وہاں قنتی کے تل ندہ اور عقیدت مندزوریہ تھے اس لیے ان کے ذہنول میں سے بات ڈالی کہ وہ قبیل کے مرتبے کا تا کل نہیں ہے۔افض بیک نے نہایت نا موثی ہے نا اب کے خلاف ہرسطی پر معاندان محاذ قائم كرديا تحارات بوت كاپنة اس وقت جلاجب غالب في كلكته مدرسه كے مشاعروں ميں نركت كاآغازكيابه

ایک اور دوط میں غالب نے کلکت کے او بی نزاع کاذکرکرتے ہوئے بیلکھ ہے کہ
ان کی کلکتہ میں آمد کے بعد لوگوں کے گروہ ان کے جیجیے پڑ گئے تتھے۔ ان لوگول
نے کلتے جینی اور شرف آ زاری کا کام شروع کردیا تھا۔ انہوں نے ایک ٹولا خاص طور پرتر تیب
ایک جس کا مقصدان کو پریشان کرنا تھا۔ وہ سب میری مخاصمت کے لیے جمع ہو گئے تھے۔
ایک جس کا مقصدان کو پریشان کرنا تھا۔ وہ سب میری مخاصمت کے لیے جمع ہو گئے تھے۔

انہوں نے ایک محفل ق تم کی اور اس کا نام مشاعرہ رکھا۔اس تتم کے کل تین مشاعرے ہوئے اوران میں غالب برقتیل مثمنی کا لزام لگا کران کوخوب پریشان کیا گیا۔ان مشاعروں میں جو ہنگامہ ہوااس کی تفصیل ڈ اکٹر خلیق الجم کی کتاب'' غالب کاسفر کلکتۂ' میں دلیھی جاسکتی ے۔ غالب کہ جے اپنی فاری دانی پر ناز تھ کلکتہ کے سانی نزاع میں ٹوٹ پھوٹ گیا مگروس نے دلیلوں کے ساتھ اپنا د فاع جاری رکھااورجا میان قنتل کو جواب دیتار ہا۔اس کے لیجے میں پنجی ،خود پری اور لسانی انا نیت کی شدت تھی جس کے خلاف بل کلکتہ نے شدید احتجاج کیاا ورغا ب کے ہم در د دوست اور بااثر شخصیت نواب اکبرملی خان کے پاس جا پہنچے۔ کلکتہ کے معالد انہ ماحول معترضین کی شورشوں ،اخراج ت کے مسائل ، کمپنی کے طویل اور تھ کا دینے والے دفتری آ داب اور طریق کا رکود کیھتے ہوئے غالب اکتاب شخسوس كرنے لگے تھے۔اب ال شہر میں ان كا دل ندلگ رہاتھا۔ اگر جدوہاں ا كبر على خان جيسے در دمندا حباب موجود تھے مگر بھوئی اعتبارے کلکتہ سے غالب بری طرح مالیوں ہو گئے تھے۔ لبذااا راگست ١٨٢٩ء كوانبول نے حكام كومطلع كرديا كه اب وہ اينے وطن ليني ولى لو شخ كااراده كريك بيں \_كلكته سے انہوں نے اپناسفر ٢١ر١٠١ أكست ١٨٢٩ و شروع كيااور ٢٩ رنومبر ١٨٢٩ ، كو د بلي جا پينچ جهال ان كي زندگي ميں بهت سي پريشانيوں كامزيد اضافيہ ہونے والاتھ۔اوران کے اولی مستقبل میں فیصلہ کن تبدیلیوں کا دورشروع ہونے کوتھا۔ دلی بہنچنے کے بعدان کواینے بھائی کی الم ناک حالت دیکھنے کا موقع ملاجود بوائلی کی حالت میں بٹریوں کا ڈھانچے نظر آتا تھ اور سکی پوری شخصیت دیوا نگی کے باعث بالکل تباہ ہوگئی تھی۔ دلی كه جوان كا وطن تق و ہاں چینے كر كلكته كے تم واندوه كا مدادانه ہوسكا انہيں محسوس ہوا كہ ان تين یرسول کے دوران میں کہ جو دلی ہے دور گزرے اس دوران میں یہاں کے لوگوں کی رسم وراہ بدل گئی ہے۔احباب کی طبیعت میں مہروو فی نظرنہیں آتی۔انہوں نے پیاکھا کہ میرا جگر خون ہور ہاہے۔ مرے دل میں آگ گئی ،وئی ہے۔ فاک نشنی میرا مقدر بن چکی ہے۔ خدانہ کرے کہ سی کا فرکوجھی دومری زندگ میں ایسی کوئی سزاملے۔ میری مثال اس تنہا مسافر کی ہے ہے کہ جس کا بیر دلدل میں پچنس جائے اب جتناجتنا وہ کوشش کرتا ہے کہ ابنا چیراس دیدل کے باہر تھینچے ہے اتنا ہی وہ اس دلدل میں دھنستا جاتا ہے۔

سرزنگ کی موت کے صدے ہے وہ بری طرح اعصاب زوہ ہو ارتکمل طور پر
یاسیت کا شکار ہو گئے اور اپنے غم کدے میں 'نقش بدو ہوار' ہوکر رہ گئے۔ حاکموں کے
انصاف ہے وہ بالکل ، ہوس ہو گئے ہے۔ ۸راکتو بر۱۸۳۰ کو ہا گئز نے خالب کے دعوی کورد
کردیا تھا۔ اس نے فیروز پوروالوں کی جمایت کی تھی خالب لارڈ لیک کی دوسری سند کوجعی
قرار دیتے ہے۔ ہا کئز نے بینوٹ مکھا کہ اسدالند خان نے لارڈ سیک کی سند کوجعی کب ہے یہ
بالکل جھوٹ ہے اور دہ سرزا کا مستحق ہے۔ اس نے نہ صرف حکومت کو بلکہ مجھے اور آپ کو بہت
پریش ن کیا نواب مس الدین خال کی دل شکنی کی اب وہ سرزے نہیں نے جے گا۔

ولی تینیخے کے بعد قرض خواہوں نے ان کو بے حد پریشان کیا۔ دوآ دمیوں نے ان
کے خل ف عداست سے ڈگری لے لی تھی۔ اب دوہی صور تیں تھیں قرض ادا کردیا جائے و
قید و بند کی مز اکا سامنا کیا جائے۔ قرص ادا کرنا ممکن نہ تھا۔ اب غالب گھر بیں محصور ہوئے
پر مجبور ہوئے۔ دوم سزاسے نیچنے کے ہے اپنے گھر بیس آپ ہی قید ہوگئے بیں
کہ جی نے یکا نول برگانوں پر ملاقات کا دروازہ بند کر دیا ہے اور اب مرگ نا گہاں کی وقع
ہوں ۔ یہ بین بیٹے ہوں۔ گرم رگ نا گہانی ابھی دور کھڑی تھی اور ان کوایا می صعوبتوں
کا بھی ایک کونے میں بیٹے ہوں۔ گرم رگ نا گہانی ابھی دور کھڑی تھی اور ان کوایا می صعوبتوں
کا بھی ایک کونے میں میٹے ہوں۔ گرم رگ نا گہانی ابھی دور کھڑی تھی اور ان کوایا می صعوبتوں

آئے اب ہم دیکھیں کہ دلی جہنچ پر یہاں کا ادبی استظرنا مدکیسا تھا۔ صورت میتی کلکتہ مشن میں تاکا می کے بعد جب غالب اپنے وطن میں واپس بہنچ تو یہاں کا ماحول جوں کا تول تھے۔ اکبرشاہ ٹائی کی دلی رینگتے ہوئے آخری سانس لے ربی تھی۔ تہذیبی سطح پر مشاعرے واری تھے۔ شاہ تھی۔ اور ذوق کی بنائی ہوئی شعری روایت مقبولیت پرتھی۔ اہل دلی مشاعرے جاری تھے۔ شاہ تھی۔ اہل دنی

زبان وبیان کے اشعار پر مرر ہے ہتے۔ نگر وخیال کے تجرب سے اس دور کی شاعری محروم ہوچکی تھی مشاعر وں کی بھر پور روایت نے شاعری کو ہے حدمجسی چیز بنادیا تھا۔ اس دور کی شاعری کا بھی مشاعر وں کی بھر پور روایت نے شاعری کو ہے حدمجسی چیز بنادیا تھا۔ اس دور کی شاعری رنگ تھ کہ جس کے مقابلے میں وہ بزیمت بر داشت کرر ہے ہتے۔ غالب کے لیے دلی کا شعری رنگ و آ جنگ بدستور ہایوں کر دینے والا تھا۔ مگر عام طور پر مجلسی شاعری بہار بر تھی۔ فوق کی شاعری عوام وخواص میں مقبولیت کی اختیا کی سطحوں تک جا بہنی شاعری بہار بر تھی۔ و آق کی شاعری عوام وخواص میں مقبولیت کی اختیا کی سطحوں تک جا بہنی مقبولیت کی اختیا کی سلموں تک ہو بہنی مقبول تھا عرور در جا تھی جے اسداللہ خال غالب کہا تھیں۔ مگران مشاعر وں سے دلی کاوہ غیر مقبول شاعر دور در جا تھی جے اسداللہ خال غالب کہا جا تا تھا۔ اس سار ۔ شعری منظر کو طحی اور سر مرمی سیجھتے ہوئے وہ ا ہے گئے تنہ کی میں لطف محسول کر نے لگا تھا۔

این عہد میں غالب کے غیر مقبول ہونے کا بڑاسیب یہ تھا کہ وہ اپنے عہد کے قار کین کو جو بچھ دے رہا تھا وہ ان کے لیے تا مانوس تھ۔اس لیے وہ غالب کے شعری تجربہ میں نوشی کے ساتھ شرکت کرنے سے معذور تھے۔غالب ان کو وہ ادب دے رہا تھا جو ان پڑھنے والوں کی اولی تربیت کا حصہ نہ تھا۔ اس لیے غالب کے وہ قار کین اس کی شاعری سے مرتول نالاں رہے۔غالب اپنے منفر وشعری تجربے کے باعث اپنے معاصرین کے ورمیان اجبنی معلوم ہوتا تھا۔ اس اجبنی شاعرست قاری اپنی شناخت کیوں کرسکتا تھا۔ اور ورمیان اجبنی معلوم ہوتا تھا۔ اس اجبنی شاعرست قاری اپنی شناخت کیوں کرسکتا تھا۔ اور عالب جیسہ حساس شاعر قاری کے اس رویے پر سے پار بتنا تھا۔

اس کی کیا دید ہے کہ ذوق اور ان کے گروہ کے دیگر شاعر شہل ہند ہیں مقبولیت کے اس کر ان پرنظرا تے تھے اور وہ اپنے دور کی آ واز بن چکے تھے۔اس کی اصل وجہ یہ کے دور کی آ واز بن چکے تھے۔اس کی اصل وجہ یہ کے دور کی آ دانہ براج کو وہ کی کچھ دے رہے تھے، کہ بیتی کہ ذوق کے مطالبہ ان کا او بی مزاج کرتا تھا۔ چن نچہ ذوق اور قبیلہ ذوق کی برتری اس مانوس مطالبہ کو پورا کرنے میں تھی۔ انہیں اس ہے دلچیسی نہ تھی کہ یہ مطالبہ شاعری کے اس مطالبہ کو پورا کرنے میں تھی۔ انہیں اس ہے دلچیسی نہ تھی کہ یہ مطالبہ شاعری کے اس مطالبہ کو پورا کرنے میں تھی۔ انہیں اس ہے دلچیسی نہ تھی کہ یہ مطالبہ شاعری کے اس

معیارات کو پوراجھی کرتا ہے یا نہیں۔ اس کے برضاف غالب کی شاعری جواملی معیارات کی حامل تھی۔ مقبولیت کے امتبارے نیچ در ہے کے گراف پر رہی۔ غالب اپنے عہد سے مقاہمت کی اس سطح تک نہیں سی سی تھے کہ جس سطح تک ان کا اولی دورادراس کے سکہ بند شاعر سی بھے ہتھے۔ غالب اس محول سے ہمیشہ دوررہا۔

اد بی دنیا میں ان کوتا دیر مناسب قیولیت حاصل ند ہو کی تھی جنی کے گئی میں کے ان کو جاتا ہوا دران کے قروک کاروں پر بے معنویت کی چھاپ نگائی گئی۔ ان کے مقابلے میں دلی کے اوسط درجے کے شعراء اپنی روایتی ذبانت کے ساتھ دیا دو مقرر ومنزلت کے ستی سمجھے جاتے تھے۔ ناقد ری اور ناخن شناسی کے ادبی ماحول میں رہتے ہوئی نیالب وجنی بحران کی تکلیف دہ منزلوں سے سرزرتے رہے۔ انہوں نے معن شی منداب کے ساتھ ماتھ وجنی عذاب کا یہ زمانہ بھی طویل مدت تک برواشت کیا۔ وہ لال قلعہ کی دیواروں سے قبولیت کا شرف جا جے تھے۔ اس کے باوجو و کہ اس دور میں لال قلعہ کی دیواروں اور ایوانوں کا شکوہ معدوم ہو چکا تھا، یہ دیواری مغلوں کی روایت تو ت سے محروم ہو چکا تھا، یہ دیواری مغلوں کی روایت تو ت سے محروم ہو چکا تھا، یہ دیواری مغلوں کی روایت تو ت سے محروم ہو چکا تھا، یہ دیواری مغلوں کی روایت تو ت سے محروم ہو چکا تھا، یہ دیواری مغلوں کی روایت تو تو سے محروم ہو چکا تھا، یہ دیواری مغلوں کی روایت تو تو سے محروم ہو چکا تھا، یہ دیواری مغلوں کی روایت تو تو سے محروم ہو چکا تھا، یہ دیواری مغلوں کی روایتی تو ت سے محروم ہو جاتھا۔ کیا سے عالم فاری کے قصیدہ کا شرف ان جی دیواروں کے سے حاصل ہوتا تھا۔ کہا ہو بھالی فاری کے قصیدہ کا اگر جس کا مطلع ہو سے حاصل ہوتا تھا۔ کا بیات غالب فاری کے قصیدہ کا کر جس کا مطلع ہو ساتھا۔ کہا ہو بھالی فاری کے قصیدہ کا کر جس کا مطلع ہو سے حاصل ہوتا تھا۔ کا بیات خالی دیواری کے قصیدہ کا کر جس کا مطلع ہو جاتھا۔ کا می دیواری کے قصیدہ کا کر جس کا مطلع ہو کی کو کا تھا کہ جس کا مطلع ہو کہا تھا کہا ہو کہا تھا کہ جس کا مطلع ہو کہا تھا۔

زہے ز خویش نشان کمال صنع اللہ سراج دین تی یو ظفر بہادر شاہ

اس تصیدے میں غالب نے اس بات کا گھل کر اظہار کیا ہے کہ انہیں در ہارش ہی ہے۔ سمسل دور رکھا گیا ہے۔ بیقصیدہ ان کی شکست خوردہ اور نہایت مایوس ذات کی ایک تصویرینا تا ہے۔ اس قصیدے کے بچھا شعار کا ترجمہ مل حظہ ہون

اے شہنشاہ! آپ کے در سے دوری کے ٹم میں اب نوبت یہاں تک پینی چکی ہے کہ میں موت کے بغیر اجا تک دم نوز دوں گا اگر میں آپ کے در کا راستہ نہیں پاتا تو مجھ پر رحم سیجے

اگر مرا ستارہ بر ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ میری بے قسمت ہی کہاں کہ قبولیت کی بساط ہے شہنشاہ کی یا بوی کروں تو میرے ہونٹوں سے آواز آئے جی ہں! مجھے تو آب کے نقش یا کا بی بوسہ بہت ہے میں اس آرزو میں بھکاری بن کر سر راہ جیٹا ہوا ہوں اگر میں باوشاہ کی بارگاہ میں نہ پہنچوں تو خانہ سیبر خراب ہوا اگر ندیم شاه نه بنول تو روزگار کا منھ کالا! بادشاہ ہے مراحقہ تو یمی ہے کہ میں داغ فراق میں جاتا رہوں زمانے ہے میراہ صل اتنابی ہے کہ میں بھل تباہ زندگی کروں گهر ياخي سخن جي ميرا خاک دل لگے که گری آہ سے میرے ول یہ آبلہ بڑا ہوا ہے میں مدح سنتری کی روش کا آغاز کیے کروں کہ ونیا کے فاتح ہادشاہ کی برم میں میری رسائی نہیں ہے میرے ہاتھ یاؤل کام سے رہ گئے ہیں مجھے اب نہ صلہ کی کوئی خوش ہے نہ سزا کا خو**ف** اب میری حرمال تعیبی کابیرحال کهنه سیاسے تو قع ہے ندحق ہے مدوی امید اب مجھ میں ششکوہ کی ہمت ہے نہ ہی بات کرنے کا حوصد! صلاتو مجھی میرام تقصو در ہائی نبیس، میں تو آپ کامدح خواں ہوں تاكه آب اس وريع سے جھے بھى بھى ياد كرتے رہيں غالب کے اس تصیدے میں ایک ٹوٹا بھوٹا ، تنگست خور دہ اور ، ایس شاعر نظر تاہے جوشد ید نا امیدی کے عالم میں بہادرشاہ کے حضور میں رسائی کا طالب ہے بیقصیدے کا روایق

اسلوب نبیں ہے بلکہ حقیقت بہندانہ اظہارے۔ یقصیدہ غالب کی نفسی تی تنکست خوردگی کا ترجمان ہے اور بیانفیاتی شکست خوردگی دربارشہی اور دلی کے اس شعری ماحول کی پید کردہ ہے جس کی رہنمائی ذوق کر رہے تھے۔ غالب بجز کی حالت میں قلعہ معلیٰ ہے این فن کی داد جاہتے تھے گر قاعد معلیٰ تھ کہ شان وشکوہ ہے کرنے کے بعداب فکرونخیل کی بلند ہوں ہے بھی نیچے گر چکا تھا۔ وہاں اب زبان اور محاورے اور اوسط ورجے کی شعری دائش كادوردوره تقايش عرى كالمقصد محض ذبني تفريح اورمسرت روكي نقايه غاب جبيهاش عر جوفکرو خیل کی دنیا کمیں آباد کرسکت تھااور جس کی جولائی طبع سے شاعری کاایک جہان توبیداہور باتھا،قلعمعلی کی دیواروں کے سائے سے محروم رہا۔اس کی حسرت ویاس میں ان تہذیبی محرومیوں کا بہت حصہ تقد اور ان کی وجہ ہے اس کے ذہن میں داخلی بحران کی اذیت مسل جاری ری -ان حوادث کانتیجہ بیانکا تھ کہ غالب و تنفے و تنفے ہے اپنے آپ کو مغ ترت (Alienation) کی دنیایش و یکتار بارجب بھی بھی ضربی حارت کا دباؤ برهتاوہ مغائرت کی اس دنیا میں اتر نے پرمجبور ہوجا تا تھا وران ہی حوادث کی کسی ساعت میں اس نے بالآخر میں بھے لیا کہ وو'' عندلیب گلشن ٹا آ فریدہ'' ہے۔ غالب کی بیسوی اے مغائرت كى ائتمالى سطح تك لے جاتى ہے۔ اس سے زیادہ مغائرت كا كمان كرما بھى مشكل معلوم ہوتا ہے اور اس ایک مصرع ہے اس کی ذبتی اذبیت کا گمال کیا جاسکتا ہے۔وہ غالب جومقبولیت کی سندے لیے مال قلعہ کی دیواروں کا سایا جا ہتا تھا، ب ب بس اور مایوس ہوکر اہے آپ کونا آفرید گلشن کاعندلیب بیجھنے پرمجبور ہوگی تھا۔ غالب کا امید بیق کہاہے عہد کے ساتھ اس کا مکالمہ ممکن نہ ہوسکا تھا۔اور بہی سبب تھ کہ وہ خود کوعند نیب کلشن تا آفریدہ كهدكرا بي تخليقي ونيامين سمث كرره كميا تها-

دلی کے ادبی ماحول ہے مغائرت (alienation) کے صدمات اٹھانے کے بعد غالب شدید تنہائی اور یاسیت کے تجربات سے گزرتے رہے۔ ان کے اندر کا تخن ورناقدری کے احساس سے مضطرب رہا۔ بیٹن وراپنے عبد سے اپنی پہچان نہ کرار کا اور اپنی ادبی شناخت کا بیکر ب است حال کے اذبیت ناک منظر سے اٹھا کر ماضی کے اندھیروں میں سے گیا۔ جہال مغلید دور کے شعراء اس ہے ہم کلام ہونے کے لیے تیار کھڑے رہتے تھے۔ وہ ہم بخن اسے اکبر شاہ ٹانی اور بہ در شاہ ظفر کی دلی میں نہ سے تھے، وہ ماضی کی س بساط برمل گئے تھے۔

د یکھا جائے تو دلی کے ہم عصر ادبی وحول سے ہٹ کر نہوں نے واضی کی ونیامیں ایک بزم بخن بجالی تھی۔اس بزم بخن کی بساط پران کے محبوب شعراموجودر ہتے ہتھ۔ الب جب بھی جا ہے ان ہے ہم کلام ہوجاتے تھے۔ان کی شاعری میں ظہوری،ظیری، عرق ، فیضی ، بیدل اور دیگر شعرا کاذ کر بار بار ملتا ہے۔اس کا سبب بی تھا کہ ان شعرا کو اپنے قریب بھتے تھے۔ ان کی اونی شناخت ان ہی لوگوں کے ساتھ تھی اور بیری وہ لوگ تھے جو غالب کی ہے دلی تنہائی ،مغائرت،افسر دگی اور عدم شاخت کے عذاب میں ان کے متعلّ ر فیل ہتھے۔ غالب اپنے کام کی داد دلی کے شعرا سے نہیں بلکہ اپنی بساط بخن کے ان شعرا ہے طلب کرتے تنے۔ان کی طرح میں غزلیس کہہ کران کوسناتے اور محظوظ ہوتے تھے۔ کلکتمشن کی تا کامی مشدید ولی بحران کے تسلسل اور اردوشاعری میں ان کے مقام کوشیم نہ کیے جانے کے احساس نے انہیں زندگی کا ایک برافیصلہ کرنے برمجیور کر دیا تھاان کا فیصلہ تھ کہ اب وہ فاری میں شاعری کریں گے۔انہوں نے اردوشاعری کو خير باد کهه ديا۔ دراصل بيه بهت برواحتجاج تھاجے ان کا دور نه مجھ سکا۔ بیں ایک بار پھر اس بات پرزوردے کے کہوں گا کہ غالب نے فاری کو خلیق زبان کے طور پر اختیار کر کے اپنے دورکےخلاف بھر پوراحتجاج کیاتھا وربیاحتی جہفتوں یامہینوں تک نہیں بلکہ دس برس ہے زیادہ مدت تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ وہ مسلسل فوری میں لکھتار ہد و بی کے ادبی ماحول میں اس ناراض شاعر کوش کدکسی نے بھی اردو کی طرف راغب کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔شا کد

لوگ می سیجھے رہے کہ ایک مہمل گوشاع سے نجات ل گئی ہے۔ اس صورت حال میں ذوق بھی خوش سے اور ان کاش عرفتبیلہ بھی کہ جس کی اس س زبان و بیان کی شاعری پڑھی۔ کلکتہ سے اور ان کاش عرفتبیلہ بھی کہ جس کی اس س زبان و بیان کی شاعری پڑھی۔ کلکتہ میں اہانت کے اور بی تناز ٹ کا بھی اس اجتماع کے بیچھے بہت ہاتھ تھا۔ خالب کے ساتھ کلکتہ میں اہانت آمیز سلوک کیا گیا تھا۔ ان کی فاری و ٹی کو چیننج کیا گیا تھا۔ کلکتہ کے تکلیف وہ تجربے کے بعد اب وہ اس نتیجہ پر پہنچ سے کہ انہیں فاری شاعری کے ذریعے اپنی علمی اور تخلیق قوت کا اظہار کرنہ جا ہے۔ گویا غالب نے کلکتہ والول کا چیننج قبول کر کے عملی صورت میں اپنے علم و فن کامظا ہم وہ شروع کرویا تھا۔

امراء کے بعد اردوش عری کوئ اب نے نظرائد از کردیا۔ ولی کے ناموافق اور کشیدہ اولی ماحول میں انہوں نے اپنے لیے فاری شاعری کی شکل میں الگ سے ایک گوشتہ مسرت عہیا کرلیا تھا اور اس گوشئہ مسرت عہیا کرلیا تھا اور اس گوشئہ مسرت عہیا کہ اندر فخر ومباہات کی تصویریں بنے لکیس۔ وہ خود کو بے مثال اور یکا نہ عصر قرار دینے گئے۔ مال کا در یک ناعری سے بیدا ہونے والے احساس برتری نے ان صدمات کی تلائی کی جوان کود کی فاری شاعری سے بہنچ تھے۔ اب وہ اپنا میدان بدل کر اپنے اردو معاصرین کو بیل اردو دنیا کے ماحول سے بہنچ تھے۔ اب وہ اپنا میدان بدل کر اپنے اردو معاصرین کو میران اردو میں کر اپنے اردو معاصرین کو ان کے تریفوں کا میدان اردو شاعری تھا مری کی مشق من صرف جزوی طور پر اختیار کرتے تھے۔ فاری شاعری کی شاعری کی طرف رجوع کے باعث غالب کی تخلیقی انا نیت کوکافی سکون طر در در ۱۸۲۹ء سے شروع کی میکون اور عور کر ۱۸۲۰ء کے لیے سکون اور عور کر ۱۸۲۰ء کے لیے سکون اور خرکے کا مامان فراہم ہوتا رہا۔

## كلام غالب كي شرحين

غالب نے اپنے اشعار میں بار ہوراس بات کا شکوہ کیا ہے کہ اُنگا کلام عام پڑھنے والوں کی'' سرحدِ ادراک ہے پرے' ہوتا ہے جسے وہ مجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ غالب کے بیاشعار پُکار پُکار کر کہدرہے ہیں کہ:

(1)

آگہی دام غنیدن جس قدر جاہے بچھائے مُدعا عُنقا ہے اینے عالم تقریر کا

**(r)** 

ہول گرمی نشاط تھؤر سے نغمہ سنج میں عندلیب گلشن ناآ فرید ہوں

(٣)

كويم را در عدم اوج قبول بوده است شهرت شعرم به آيتي! حد من خوامد شدن ان حالات میں کلام غالب کے بارے میں سے جھنا کہ سے تعرببت اپھی طرح بہری بجھ میں آگی ہے جہاری تا تجھی ہوگ۔ وفات غالب کے بعد اُن کے کلام کی چھپنے والی ۵۳ سے زائد شرحیں ہماری اس بات کا اثبات کرتی ٹیں کہ کلام غالب کو تبجھنا کئن وشوار ہے اُن کی زندگی میں اُن کا متعداول ویوان اکتوبرا ۱۸ ماء ہے کہ اولی صفوں میں اُن کا متعداول ویوان اکتوبرا ۱۸ ماء ہے کہ اولی صفوں میں اُن کے ملام کی ما تک کھنی زیادہ تھی۔ اُن کی زندگی میں بہ کرار چھ بارچھین بڑا تا ہے کہ اولی صفوں میں اُن کے کلام کی ما تک کھنی زیادہ تھی۔

تقہیم کلامِ غالب کاسلسلہ خود غالب (متوفی فروری ۱۸۲۹ء) کی زندگی ہی ہیں اُس وقت سے شروع ہو گیا تھا جب غالب نے اپنی تحریروں ہیں اپنے حدمت واشعار کی شرح کی تھی۔ یہ بات اب عام طور پرتشلیم کرلی گئی ہے کہ خود غالب اپنے کلام کے بہت اجھے شارح نہ متھا وراُن کے کلام کی اُن ہے بہتر شرعیں دوسروں نے کھی جیں۔

دیوان غالب کا اُن کی زندگی میں بار بارچیپنا تا ہے کداد بی صلقوں میں اُن کے دیوان کی طلب غیر معمولی طور پر بہت زیادہ تھی اور کلام غالب کی درجنوں شرحوں کا چیپتے رہنا بنا تا ہے کہ کلام غالب اپنے دامن میں تفہیم ،تعبیر وتشری کے استنے زیادہ امکا نات رکھتا ہے کداردہ کا کوئی دوسر اشاع بید درجنہیں حاصل کر سکا ہے۔شار جین نے کلام غالب کو بیجھنے اور اس کی تشری و تعبیر کرنے میں ایسی بال کی کھال نکالی ہے کہ خود غالب بھی اگر عالم ارداح سے داپس آکر اان شرحوں کی ورق گردائی فرمائیں تو اپنے کے پر جیران رہ جا کیس کہ فلال شعر کا جومطلب فلاں شارح نے بتایا ہے وہ اُن کے دام خیال میں بھی بھی بھی بھی بھی اور ا

دست قاصر ہیں۔

کلام غالب کی اولین شرحول میں ڈاکٹر ناراحمد فارد قی کی وریافت کردہ شرح ہے جو غالب کی زندگی ہی میں ڈرگاپرشادنا آدر کے نام ہے کی گئی تھی (ویکھیے حلاش غالب: ڈاکٹر نئاراحمد فارد قی۔ کووِنور پرلیس دبلی میں میں اسلاما کی شرح ہے۔ ناراحمد فارد قی نے قمرالدین راقم کی شرح کا بھی ذکر کیا ہے جوجھیپ نہ کی تھی۔

کلام غالب کی او مین شرحوں میں عبدالعلی والد دکنی کی '' و توقی صراحت''
سر فہرست ہے جواا ۱۳ اور مطابق ۱۸۹۳ء) میں پہلی بار مدراس ہے چھپی تھی۔ '' و توق ق
صرحت''ال شرح کا تاریخی نام ہے جس سے ااسا اور آمہ ہوتا ہے۔ یہ کمل دیوان غالب
کی شرح نہیں۔ دیوان غالب کی اس نامکمل شرح کی تکمیل کے سے صاحب'' و توقی صراح''
کے فرزند محم عبدالواجد نے ۱۹۰۲ء (مطابق ۱۳۳۰ھ) میں '' وجدال تحقیق'' کے عنوان سے
'' دفتم میں کہ دوق ق صراحت' (حقداق ل) شائع کرایا تھا جس کی ایک زیرائس کا بی غالب انسٹی
میوٹ ،نگ دیلی کی لا بھریری میں سمبر ۵۰۰۷ء میں میری نظر سے گزری تھی۔ '' و توقی صراحت''
میوٹ ،نگ دیلی کی لا بھریری میں سمبر ۵۰۰۷ء میں میری نظر سے گزری تھی۔ '' و توقی صراحت''

کلام غالب کی شرحوں کے سلسلے میں قارئین کی خدمت میں کئی ایسی ہاتیں پیش کرنا ہیں جوش ئدول چسپی کا ہاعث ہوں گی۔

شارسین کلام غالب میں ایک نام 'مشی پریم چند' بھی ملتا ہے۔ گمانِ غالب بے کے میڈ ' بھی ملتا ہے۔ گمانِ غالب بے کے میڈ ' مشی پریم چند' ہوں گے (بہ کے میڈ مشی پریم چند' ہوں گے (بہ حوالہ غالب نامہ بنی دولائی ۱۹۹۱ء ص۲۱) ان کی شرح کا عنوان آہنگ غالب بتایا جو تا ہے۔

كلام غالب كى شرحول ميس مولا ناعبد البارى آسى ألدنى كى بمكمل شرح ديوان

عَالَبِ''مِیں بچھابیاالحاقی کلہ مجھی اراد تأشامل کیا گیے تھا جو غالب کے بجائے خودمو یا ٹا آک کانتھے ُ فکر تھا۔

نریش کم رشآد کی شرح ''انداز غالب' پاکٹ بکس سائز میں چیجی بھی اور اس کا ایک نسخ میں نے ایک یا دورو ہے کی ارزال قیمت میں برسوں پہیے خریدا تھا۔

''مرقع یا لب' برتھوی چندر کی الی شرح ہے جس میں خود مالب نے اپنے متعدداشعار کی شرح کے ۔ پرتھوی چندر نے مالب کے اردوخطوط کے ایسے جتھے جمع کے سے دواشعار کی شرح کی ہے۔ پرتھوں چندر نے مالب کے اردوخطوط کے ایسے جتھے جمع کے جی جن میں مالب کے بعض اشعار کی شرح متی ہے۔ بیشرح خود عالب کے قیم سے ہے۔ میشرح خود عالب کے قیم سے ہے۔ مرتبع مالب پہلی ہارکشمی پرنٹنگ ورکس دافی ہے ۱۹۲۲ء میں چھیں تھی۔

مشہور مزاج نگار فرقت کا کوروی کی شرب و بوان غالب میں کلام غالب کی شرح مزاحیہ انداز میں کی گئی ہے۔ گویا میہ شرح وہ زعفران زار ہے جسے دیکھے کر ہنسی آنا ضروری

-4

آغامجر باقر کی ترج دیوان غالب "بیان غالب" کے عنوال سے پہلی بار ۱۹۳۹ء میں چھی تھی۔ بیان غالب میں دیو ب میں جو ب علی دیو ب علی جو بیان غالب میں اختصار سے اپنے زمانے میں دیو ب غالب کا مکمل احاط کیا گیا ہے۔ بیان غالب میں اختصار سے اپنے زمانے میں رائی مندرجہ فار شارعین کی شرحوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ حسرت موبانی اللّٰم طبطبانی این میں میوری شرحوں کے استفادہ کیا گیا ہے۔ حسرت موبانی اللّٰم طبطبانی این میر خوال کی تنجیم شوکت میر شمی اور قاضی سعید کی شرت بیان غالب میں اپنے سے قبل ن ان شرحوں کی تنجیم قدر سے کی قدر سے کام لیا گیا ہے۔ گویا بیان غالب بیڑھ کر ان تمام شارعین کے کامول سے کسی قدر استفادہ کیا جا ہا ہا گا کے مطابق ۱۹۳۹ء سے ۱۹۹۱ء تک بیان غالب کی استفادہ کی جو ساتھ مام برآ چھی ہو (بہ حوالہ غالب نامہ بی دبلی مجولائی کی کوئی شرح الیں نہیں جو ساتھ بار چھی ہو (بہ حوالہ غالب نامہ بی دبلی مجولائی کی کوئی شرح الیں نہیں جو ساتھ بار چھی ہو (بہ حوالہ غالب نامہ بی دبلی مجولائی الحق تھی ) ہے۔

کلام غالب کی شرحول میں پچھ تو تکمل دیوان غالب کا اصاطہ کرتی ہیں اور پچھ جزوی طور پر کلام غالب کی شرح کرتی ہیں۔ مثلاً تجبیر غالب میں پروفیسر نیر مسعود نے عالب کے شرح نہ کر کے منتخب اشعار کی شرح کی ہے۔ شمس الرحمٰن فاروتی کی شرح تھہ ہم غالب ہیں بھی منتخب اشعار ہی کی شرح کی گئی ہے۔

دُرگا بِشَادِنَا دَرکِ نَام ہے منسوب جو کلام غالب کی شرح ہے وہ ناور کے شاگر د ظلم دہلوں کی تحریر کردہ ہے۔ اس میں مجموعی طور پر غالب کے چوہ تراشعار کی شرح کی گئی ہے۔ نادر کی اس کتاب کا ذکر ناراحمہ فاروقی مرحوم کی کتاب علاشِ غالب (ص۲۲۲۲۳۵) میں کیا گیا ہے۔

کلامِ غائب کی ٹرحول میں سے بعض میں غائب کے اشعار تقل کرنے میں زیادہ تحقیق سے کام بیں لیا گیا ہے۔ ان میں بھی بھی اشعار تقل کرنے میں دیوانِ غالب کے غیر متند شخوں کو سامنے رکھا گیا ہے۔ یہال مثال کے طور پر غالب کی ایک مشہور غزل کا سیح متند شخوں کو سامنے رکھا گیا ہے۔ یہال مثال کے طور پر غالب کی ایک مشہور غزل کا سیح متن غالب کی زندگی میں جھینے والے شخوں میں یوں ماتا ہے۔

آہ کو چاہیے اِک عمر اثر ہوتے تک کون جیتا ہے تری زُلف کے سر ہوتے تک

شرحوں میں اِس غزل کی ردیف" ہوئے تک' ملتی ہے جب کہاصل میں یہاں ردیف " ہوتے تک' ہونا جا ہے تھی جیسا کہ دیوان کے اُن شخوں میں ملتی ہے جو غالب کی زندگی میں جھیے تھے۔

کلام غالب کی شرحوں پر کام کرتے ہوئے مجھے اس بات کا احساس شذہ ہے۔ ہوا کہ جیسے ''تفہیم کلام غالب' وہ معثوقہ ہے جو دو جارتہیں (چڑن (۵۴) چاہتے والول کے نتیج میں گھری ، گھبرائی اور مہمی کی بیٹھی ہواوراس کے چاروں طرف چڑن (۵۴) شار میں گھیراڈ الے ہوئے ہوں۔

اس اولی محفل میں موجود لوگ اس بات سے بے خبر ند ہوں گے کہ ایک زمانے میں کلام غالب کی شرحیں ہے رکرن وہ منفعت بخش کا روب رینا ہواتھ جس کی ''دہم الند' خود غالب نے اپنی زندگی میں کی تھی اور غالب کے اشعار کی خود غالب کی چیش کردہ شرحوں کو پیشوی چندر نے مرقع غالب میں جمع کیا ہے۔ یبال کلام غالب کی خود غالب کی پیش کردہ شرح سے چندنمونے بہطور مثال حاضر ہیں:

شوق ہر رنگ رقیب سروسامال نکلا قیس تصور کے میں بھی عربال نکلا

اس شعر کا مطلب مرزاصا حب نے مولوی عبدالرزاق شاکرے خط میں اس طرح لکھ ہے۔
'' رقیب بہ معنی می لف ۔ شوق مروسامال کا دشمن ۔ دلیل میہ ہے کہ قیس جوزندگی میں نگا پڑا بھرتا
تھا۔ تصویر کے پردے میں بھی نگا بی رہالطف میہ ہے کہ مجنوں کی تصویر باتن عربیاں ہی تھنچتی
ہے جہال تھنچتی ہے۔' (مرقع نالب ہم ۲۷)

ملنا نزا اگر نہیں آساں تو سہل ہے دشوار تھی نہیں دشوار تو میں ہے کہ دشوار بھی نہیں

مرزاصاحب جنول کواس طرح تحریر فرماتے ہیں۔ 'ملن تراا گرنہیں... بینی اگر تیرا من آس نہیں تو بیام مجھ پر آسان ہے فیر تیراملنا آسان نہیں ۔ نہیں نہ ہم ل سکیں کے نہ کوئی اور مل سکے گا۔ مشکل تو بیہ کہ وہی تیراملنا وشوار بھی نہیں ۔ یعنی جس ہے تو چا ہتا ہی کوئی اور مل سکے گا۔ مشکل تو بیہ کہ وہی تیراملنا وشوار بھی نہیں ۔ یعنی جس سے تو چا ہتا ہی کوئی اور مل سکے گا۔ مشکل تو بیہ کے کہ وہی تیراملنا وشوار بھی نہیں کر سکتے۔'' میں سکتا ہے۔ جبر کوتو ہم نے سہل سمجھ لیا تھا مگر رشک کو اپنے اوپر آسان نہیں کر سکتے۔'' (مرقع غالب ص 24)

 بیں وبی معنی ہیں۔ شاعر اپنا قصد کیول بتائے کہ میں کی کرول گا۔ مبہم کہتاہے کہ پچھ کرول گا۔ خدا جانے شہر میں یا تواح شہر میں تکیہ بنا کر فقیر ہو کر بیٹھ رہے یا دیس چھوڑ پردیس چلاجائے۔''(مرقع غالب جس ۱۰۱۳)

خود عالب نے اپ اشعار کی جوشرمیں کیں ہیں ان کے چندنمونے دیکھنے کے بعد اب کا م عالب کی ان بند منتخب شرحوں کی ایک فہرست پیش کی جاتی ہے جو ہمار کی نظر سے گزر چک ہیں یا پھر جن کاعلم ہمیں دوسرے آخذ ہے ہوا ہے۔

کلام غالب کی شرحوں کی اش عت کا سدسلہ نہ صرف انبیسویں اور بیسویں صدی میں میں کے دوران جاری رہا بلکہ بیآج اکیسویں صدی میسوی میں بھی جاری وساری ہے۔
کلام غالب کی انبیسویں صدی عیسوی کی شرحوں میں جہ ری اطلاع کے مطابق وثو ق صراحت ہے جس برہم سطور گذشتہ میں بات کر بھے ہیں۔

بیسویں صدی عیسوی کی شرحوں میں کلام غالب کی بہ کنٹر ت شرحیں شامل ہیں جن میں ہے چند جو ہماری نظر ہے گز رچکی ہیں ہیں ،

ا۔ ضمیمہ وٹو تی صراحت جو وجدان تحقیق کے نام ہے ۱۹۰۴ء میں چھپی تھی اور صاحب وثوتی صرحت والدد کی کے فرزند محمد عبدالواجد نے کالی کی ایک صاحب وثوتی صرحت والدد کی کے فرزند محمد عبدالواجد نے کالی تھی۔ اس کی ایک زیراکس کا لی غالب اسٹی فیوٹ ،نگ دبلی کی لائبر ریسی ہیم دیکھ چے ہیں۔ محمداحمہ بیخو وموہانی ۔شرح دیو ان غالب ،مطبوعہ ۱۹۲۰، بیلی اشاعت ۱۹۲۳ء

۳- نيرمسعود - تبيرغالب ١٩٤٣ء

۵۔ شمس الرحمٰن فاروقی تیفہیم غالب ۱۹۸۹ء

اب اکیسویں صدی عیسوی میں شائع ہونے والی شرحوں کے نام حاضر ہیں · ۱۷۔ تامحر باقر \_ بیان غالب ۴۰۰۴ء (نالب انسٹی ٹیوٹ بنتی دہلی) ے۔ سیدمحمدالیاس ناصر دبلوگ کرا چی۳۰۰۳ءشر تر دیوان غالب (غالب انسٹی نیوٹ نتی دبلی)

۸ ۔ جوش ملسیانی ۔شرح دیوان غالب ۲۰۰۵ء ( غالب انسٹی ثیوٹ ،ننی دبلی )۔

حوالے:

ا۔ رجوع کیجے۔غالب نامہ ،نی وہلی ،جولائی ۱۹۹۱ء۔مقالہ شان المحق شی المحق سے سے مسلم کام غالب کی شرحول کی فہرست پیش کی گئی ہے۔ جس میں مسلم شامب کی شرحول کی فہرست پیش کی گئی ہے۔ جس میں مسلم شرحین شام میں گئراس فہرست میں ایک شرح شامل نہیں جوشان الحق شمی کے مقالے کی اش عت کے بعد چھپی ہے اور رہے ہے شرح و بیو ن غالب از سیدمجمہ ناصر کھھنوی۔ شامع پر نشنگ سروسز کرا جی مطبویہ ۲۰۰۳ء۔

س بحواله توقیب غالب قاکشر کاظم علی خان نئی دبلی ۱۹۹۹ء جس ۲۰ تا ۲۲ ـ

۔ افسوس کے شان الحق تھی (متورد ۱۵ سمبر ۱۹۱۷ء) نے ۱۱ را کتوبر ۲۰۰۵ء کو کنا ڈامیس وفات یا کی (بہحوالہ ماہ نامہ آج کل بنی دہلی دیمبر ۲۰۰۵ء س۲۲)۔ کاظم ملی خاس

## حالى اورتهميم غالب

غالب کاشخصیت ہوکہ شاعری نہایت ہمہ جہت، ہمہ بیہلو، تہدوار، طرحدار، ہا تکی اور کمبیحرہے۔اس شعر:

> یو چھتے ہیں وہ کہ عالب کون ہے؟ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟

کامفہوم اور سیاتی وسباتی بیل جو بھی لیاجائے یہ مطلب بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ یا لیب کی شخصیت خوداُن کے نز دیک ایک سوایہ نشان رہی اور و ہاس شش و بیخ بیس جناا رہے کہ ایک سوایہ نشان رہی اور و ہاس شش و بیخ بیس جناا رہے کہ ایک سوایہ نشان ہیں؟ اور یہ تقیقت ہے کہ غالب کی شخصیت اور شاعری ہے ہزار پردے اٹھا دیئے جانے اور مختلف مزاخ اور غداتی کے قار کمین اپنے حسب تو فیش مفی ہیم اخذ پردے اٹھا دیئے جانے اور مختلف مزاخ اور غداتی کے قار کمین اپنے حسب تو فیش مفی ہیم اخذ کرنے کے باوجود آج بھی ان کا کلام ایک نئے زاویہ سے مطالعہ اور غور وقار کی وعوت دیتا ہے۔ اور اُن کے اشعار میں آنے والا ہر لفظ گنجینہ معنی کا طلسم بن جاتا ہے۔ غالب کو ایسا

آج د بوان غالب کی تن شرحیں اور اُن کے بعض اشعار کی بنی کئی تفسیریں اور تعبيرين طرحاتي بيركيكن مقيقت يبي بي كي غبيم بشريح وتصريح كله مناب كي سهد مين يبلا بتم الطاف حسين ول بى في ركها تها والى غاب سے مقيدت ركتے تھے ، أن ك مداح ادر بیرمتار تھے،شعروا د ب بیس اُن سے قیض اٹھا یا تھا اور تو اور وہ غالب کی شخصیت اور شاع ی نے غیر معمولی اور جذباتی طور برمن ٹر تھے۔غا ب سے اس تعلق خاطر کی وجہ ہے وہ جائے تھے کہ مرزائے کلام کو پیک ہے روشن س کرایا جائے۔ 'یادگاریا ہے' اس سدسدگی بہی اور اہم کزی ہے۔'' یاد کار مالب'' منا ب کی زندگی کے بارے بیں بھی ہے اور دوسرے حصہ میں اُن کے کلام کا انتخاب اور جا مز وہجمی۔ یا مقدمہ شعروش عری'' کی نوعیت اور سہی لیکن اس میں بھی حالی نے شعروش عری کے باب میں اپنے خیا ، ت بیش کرتے ہوئے غا ہے کے اشعار ہے استفادہ کیا ہے۔ یہاں بھی انہوں نے کلام غالب اور نالب ک مخصیت کی تنہیم و تجزید کی تنجائش نکالی ہے۔ ' یا دگار غالب' کا بہوا حصہ ہر چند کہ' مرزا کی ا اُف " کے بعنوان ملتا ہے لیکن ظاہر ہے یہ کوئی تکمل اور مفصل سوانح نہیں۔ تا ثر اتی رئل غالب ہے اوراختصار کو کھوظ رکھا گیا ہے۔غالب کی شخصیت کے کئی پیبوسا منے تنے ہیں بیکن تقریباً برجگہ یم محسوس ہوتا ہے کہ سوائح نگار برعقبیدت کا رنگ غالب ہے۔ حالی ، غالب کی شخصیت کومعروضی انداز میں اوراس طرح پیش نہیں کرتے جیسی کشخصیت ہے بلکہاس طرح بیش کرتے ہیں جیسی کہ وہ بیش کرنا جاہتے ہیں۔ایک آئیڈیل شخصیت! خاص طور پر دوموا قع یر حالی کی غالب کی طرفداری آئینہ ہوجاتی ہے۔ایک قویاری نژادعبدالصمداور کسی حد تک غالب کی قید کے سلسلے میں ۔۔۔حالی جیسی شخصیت ،جس نے ''مقدمہ شعروش عری'' اور '' حیات سعدی'' میں فیصلہ کن زبان استعمال کی ہے اور شاعری میں بھی حقیقت بسندا ندرو میہ ے کام کیتے ہیں اور مادی اور جداراتی قدروں پر اصرار کرتے ہیں۔عبدالصمد کے بارے

میں ایسے تذبذب اور گومگو کی کیفیت کا شکار کیول میں؟ حالی بحید العمد کے بارے میں تحریر کرتے ہیں:

''کی شخص پاری نژاد، جس کا نام آتش پرتی کے زمانے میں بر مرز د تھا اور بعد مسلمان ہوئے کے عبدالعمد رکھا گیا غالب ( یہال فظ'' غالب'' توجہ طلب ہے ) آگرہ میں سیاحاتہ واردہ وا، جو کہ دو برس تک مرزاکے پاس اول آگرہ میں اور پھر دہل میں مقیم رہا، میرزائے اس سے فاری زبان میں کسی قدر بھیرت پیدائی گ

حالی اگرای پراکتفا کرتے تو ٹھیک تھا، بات بن جاتی لیکن لگتا ہے وہ حقیقت کو جانتے تھے لیکن لگتا ہے وہ حقیقت کو جانتے تھے لیکن حقیقت بیانی سے کام لیمنائبیں چاہتے تھے۔ چنانچہ آگے چل کرڈیڈھ، دوصفحات کی تجریر سے لیکن حقیقت ہیں:
سمول مول ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

''اگر چر بھی بھی مرزاکی زبان سے بیجی سے گیا کہ'' مجھ کومبدا فیاض کے سواکس سے تلمذنبیں ہے اور عبدالصمد محض ایک فرضی نام ہے۔ چونکہ مجھ کولوگ ہے استادا کہتے تھے ان کا منبہ بند کرنے کومیں نے ایک فرضی استاد گھڑ لیا ہے۔''ع

حالی نے غالب کی زبان سے جب بیس لیا تھا تو اس پر یقین نہ کرنے کی اُن کے پاس کیا وجھی ؟ بیانبول نے بیس بتائی۔ چنانچہ یہ کہنے کے باوصف کہ:

''مرزانے جابجاس کے تلمذ پراٹی تحریروں میں فخر کیا ہے اور اس کو بلنظ تیارجو بارسیوں کے ہاں نہایت تعظیم کا لفظ ہے، یادکیا ہے' (یہ کہتے ہیں) کیمن جیسا کہ مرزانے اپنی بعض یادکیا ہے' (یہ کہتے ہیں) کیمن جیسا کہ مرزانے اپنی بعض تحریروں میں تصریح کی ہے، مرزاکی چودہ برس کی تمریحی جب

عبدا صمد أن ئے مكان پر وارد ہوااہ ركل دو برل أس نے وہاں قیام مرزا اور پھریہ نتیجافذ كیا ہے كہ ) پس بید خیال كیا جا تا ہے كہ مرزا كوئس همر میں اس كی صحبت ہمیسر آئی اور ئس قد رقابيل مدت اس كی صحبت میں نزاری تو عبدالصمد اوراس کی تعلیم كامد سووجود مرابر ہوجاتا ہے۔ اس ليے مرزا كا يہ كہنا تجھانا طابیس ہے كہ جھے كو مبداء فياض كے سواسى سے كم نتيمن ہے اللہ علی اس كے سواسى سے كم نتيمن ہے اللہ عبداء فياض كے سواسى سے كم نتيمن ہے اللہ عبدا۔ اللہ عبداء فياض كے سواسى سے كم نتيمن ہے اللہ عبداء فياض كے سواسى سے كم نتيمن ہے اللہ عبدا۔ اللہ عبداء فياض كے سواسى سے كم نتيمن ہے اللہ عبدا۔ اللہ عبداء فياض كے سواسى سے كم نتيمن ہے اللہ عبدا۔ اللہ عبداء فياض كے سواسى سے كم نتيمن ہے اللہ عبدا۔ اللہ عبداء فياض كے سواسى سے كم نتيمن ہے اللہ عبداء فياض كے سواسى سے كم نتيمن ہے اللہ عبداء فياض كے سواسى سے كم نتيمن ہے اللہ عبداء فياض كے سواسى سے كم نتيمن ہے اللہ عبداء فياض كے سواسى سے كم نتيمن ہے اللہ عبداء فياض كے سواسى سے كم نتيمن ہے اللہ عبداء فياض كے سواسى سے كم نتيمن ہے فياس كے سواسى سے كم نتيمن ہے اللہ عبداء فياض كے سواسى ہو كے سواسى ہو

یہاں الفاظ'' عدم و جود''اہمیت رکھتے ہیں۔لگیا ہے جا ی کوئی تتیجدا خذکرتے ہوئے بھی کوئی نتیجہ اخذ کرنانبیں جا ہے تنے ایس کیول؟۔۔غالب سے حالی کے مراسم لگ بھگ دی بارہ برس ضروررہے ہوں گئے اور خاص علمی واد بی وعیت کے مراہم ہے چھے میں نہیں آتا اس دس ورہ سال کی مدت میں حالی عبدالصمد کے بارے میں منفی با شبت کسی بتیجے بر کیوں نہ اپنے سے۔ یا کم از کم جنب وہ'' یا دگا رغالب'' لکھ رہے تھے تو اس خصوص میں کوئی تطعی اور حتمی روسیہ اختیار کرنا جائے تھا کہ تحقیق کا حق ادا ہو سکے۔ حالی کا عبدالصمد کے بارے میں کوئی تصعی تعیجا خذنه کرنے کا باعث میں موسکتا ہے کہ جونکہ غالب نے اپنی تحریروں میں ادھرادھر عبدالصمد کے متعاق ہے لکھا ہے اور اُن ہے کہے بھی دیااس لیے وہ نالب کو رد کرنانہیں جا ہے تھے کہ اُکا موقف متاثر ہواوروہ غالب کی تائید کرنا بھی پسندنہیں کرتے تھے کہ وہ خود غالب ہے عبدالصمد کی حال حقیقت ہے واقف ہو چکے ہتھے۔ بل شبہ یہی وہ سارا پس منظر ہے جس کی روشنی میں قانسی عبدالود ود ہمول ناامتیاز علی خال عرثی اور شیخ اکرام جیسے حقق نے عبدالصمد کوایک فرصی کر دار قرار دی ہے۔اور رشید حسن خال نے توبیہ سوال بھی کردیا کہ '' کیاو ہ(عبدالصمد ) یا اب کے مخلوق ذہنی کی حیثیت ونہیں رکھتے تھے؟ اوراس کا جوا ب یجی ہے کہ باشبہ وہ (عبدالصمد ) غالب کے مخلوق اپنی ہی ہتھے۔''اسی طرح غالب کی قمار بازی گرفتاری ،اور قیدکی بابت حالی نے اس خصوص میں بھی نسبتا مرسری انداز

### اختیار کیا۔ بیاکھتے ہوئے کہ:

''مرزاکوشطرنج اور چوسر کھینے کی بہت عادت تھی اور چوسر جب کبھی کھیلتے ہتے براے نام بچھ مازی مدکر کھیدا کرتے ہتے (نہجہ کی زمی زیرغور ہے) سی چوسر کی بدولت ۱۲۲۳ھ میں مرزایرا یک سخت ناگوار دانقعہ گزرا''ع

غالب كافارى خط جس كالرّجمده لي نه يُردُكار خالب " بيس ديايت، أمروه خط نه بوتا و حالی شایداس موضوع پر بھی زیادہ نہ کتے ۔ سیکن وہ خط کا ترجمہ دینے کے بعدا ہے لہجیہ میں وہی نرمی مشتقی ، تنفی اور مُصندُک کو برقر ارر کھتے ہیں۔ غا ب کی شعری اور اولی حیثیت متاثر ندہوتی ہولیکن جبیہا کہ سب واقف ہیں غالب کوشطرنج اور چوسر کھینے کی ندصرف عادت تھی بلکہ۔۔۔ایئے گھر میں وہ چوسر وغیرہ کھی یا بھی کرتے تیے۔۔غرض حالی کی تحریروں ہے جہاں غامب کی شخصیت کی تفہیم میں مدوملتی ہے اس امرے نکارنبیں کیا جاسکتا کہ حال نے غالب کی زندگی کے تنی پہلووں کونشنہ بھی جھوڑ اہے، دھندلکوں کے حوالے بھی کر دیا ہے۔ اس کے علی الرغم حالی نے چھوٹے چھوٹے واقعات سے غالب کی شخصیت کی تفہیم میں مدو لی۔ خاص طور پرلطیفوں ہے۔۔لطیفوں کو سطی اور سرسری جان کر ہم اہمیت نہ ویتے ہوں لیکن شخصیات کی پر کھ ور پہیان میں ان لطیفوں کا بڑا حصہ ہوا کرتا ہے۔ بیشخصیات کاظرف پہا ہوتے ہیں۔ غالب کے کطیفوں ہے بھی اُن کی مذصرف خوش طبعی اور ظریفا ندمزاجی پر روشنی یزتی ہے بلکہ ان کے شخصیت کے اور کئی گوشے بھی منور ہوجاتے ہیں،مہلنے لگتے ہیں۔ مالطفے عَالب کی شخصیت کو برا لگندہ نقاب بھی کرتے ہیں۔ غالب کی شخصیت کی تفہیم میں ان کی اہمیت سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ مزید برآں حالی نے بنالب کے افلاق وعادات، مروت و لحاظ، حا نظه، حسن بیان ، خود داری ، خوراک ، ناوونوش ، مذہب پر پختہ یقین اور سلامتی طبع پرروشی ڈالتے ہوئے عالب کی شخصیت کی تفہیم کاحق ادا کی ہے۔ غارب نے شام ان تعلی ہے کی جگہوں پر کام لیا ہے۔ کہیں اپنے اندازیان کی سے آئش کی ہے قر کہیں ذوق وف نہ بنات کہددیا کہ، دیکھیں، کہدد ہے کوئی اس سب ہے ہے بردھ کر سبرا اور کہیں ہے کام کے یاعث ریختہ کورشک فاری قر اردے دیا ورکہیں بجھے۔ لیکن حالی نے غالب کی خونجی اور خن شجی کے واقعات بجی بیان کیے تیں۔ اوق سے ان کیمراسم جیسے بھی رہبہوں، حالی نے تکھا ہے کہ جب ذوق کا پیشعر اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرج کمیں گے اب قرکہ کے بھی چین نہ پایا تو کہ مرج کمیں گے مراسم جیسے بھی جین نہ پایا تو کہ مرج کمیں گ

سناتو بار بار برحوائے اور سردھنتے تھے۔ انہوں نے اپنے اردوخطوں میں اس شعر کا جا خا ڈکر کیا ہے اور جہاں عمدہ شعر کی مثالیں دی ہیں وہاں اس شعر کوضرور لکھا ہے۔ اس طرت مومن کا جہب پیشعر:

> تم مرے پاس ہوتے ہو گیا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

سناتواس کی بہت تعریف کی اور کہا'' کاش مومن خال میر اسارا دیوان لے لیتا اور صرف میہ شعر مجھ کو دے دیا۔ اس شعر کو بھی انہوں نے اپنے متعدد خطوں میں غل کیا ہے۔ اور بقول حالی ہی ، داغ کے اس شعر :

رخ روش کے آگے شع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں۔ اُدھر جاتا ہے دیکھیں یا اِدھر بروانہ آتا ہے کو بار بار بڑھتے تھے اوراس پروجد کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے سودا کا بیشعر: دکھلا ہے کے جا کے تھے مصر کا بازار لیکن کوئی خواہاں نہیں وہاں جنس گراں کا

بھی ایک مقدم پرلکھا ہے۔ان کے علاوہ انہوں نے اپنے شاگرہ ول کے کلام سے متاثر ہوکر

ان کی تعریف کی۔

تقریفیں نکھنے میں بھی انہوں نے اینی وسیع النظری جسلے جو اور مرتجاں مرنج طبیعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ منتی ہرگو پال فت کے دیوان اور نواب مصطفے خال شیفیۃ کے تذکرہ کی تقریفیں اور رحیم الدین بہور حیا کے دیوان کا دیباچہ اس ضمن میں عمدہ مثالیس بیں۔ نیز غالب کی تقریفی کے بیباوبھی اجمیت رکھتا ہے کہ اُن کے کلام پر گرکوئی تھیک اعتراض کرتایا کوئی عمدہ تصرف اُن کے شعر میں کیا جا تا تو اس کوفورا اسلیم کر لیتے۔اس طرح میں اب کی ادبی وسعت نظری اور علمی فرائ حوصلتی ہے اُن کی شخصیت کی تفہیم میں کما حقد مدد میں اب کی ادبی وسعت نظری اور علمی فرائ حوصلتی ہے اُن کی شخصیت کی تفہیم میں کما حقد مدد میں ہے۔

جہاں تک غالب کی شاعری کا تعنق ہے۔ حالی کے رویہ میں خاطر خواہ معم وضیت پائی جاتی ہے۔ وہ جذباتی وابستگی کوکام میں نہیں لاتے علمی زاویہ نگاہ ہے کام لیتے ہیں کہ غالب کے بعض شعار کی تفہیم مبل ہوج تی ہے۔ بعض اشعار تو ایسے ہیں کہ اُنگی تشریح کا سہرا حالی ہی کے سرجا تا ہے۔ مثلاً اس شعر:

تمری کفن خاکستروبلیل تفسی رنگ اے نالہ، نشان جگر سوختہ کیا ہے

ك بارك مين حالي لكست بين:

''میں نے خود اس کے معنی مرزائے پوچھے تھے۔قربایا کہ ''اے'' کی جگہ'' جز'' پڑھو،معنی خود سمجھ میں آ جا کمیں گے۔ ہ ''اے'' کی جگہ'' جز' 'پڑھو،معنی خود سمجھ میں آ جا کمیں گے۔ ہ ط ہر ہے حالی نے اگر پوچھا نہ ہوتا تو ہم اپنے طور پر کسی مفہوم تک رسائی حاصل کرتے لیکن بیشعر بھی'' مشکلات غالب'' کا ایک ورق بن جاتا۔ بیہ بات خاطر نشین رہے کہ نی زمانہ ہمارے معاشرہ میں تنقید کی جواور جیسی گرم بازار کی ہے وہ حالی کے دور میں نہیں تھے۔ فلال تنقید ،فعال تنقید اور فلال تنقید کی اصطلاحوں میں لوگ بات ہی کیا کرتے تھے۔

اول توبیکہ اُنکازوق شعری ہی اُنکاسب ہے برااد لی رہنمااا رمعیارتھا وہ اینے زوق کی سوئی بی پر شعروادب کو ہر کھتے تھے اور اگر اُن کے پیانے تھے تو مضامین کا اجھوتا بن، ندرت خيل، روزمره ،طرز إدا، فصاحت، بلاغت اورصنائع بدائع وغيره - - مزيديه كه حالى نے بچھ الیں تفصیل ہے کا منہیں لیا۔ ظاہر ہے ووکوئی شرح نہیں لکھ دے بتے اور نہنسے وتصریح اُن کا مقصود تھے۔انہوں نے اختصار اور نہیں تو بس اشاروں کنا بول سے کام بیتے ہوئے غا ب کے کلام کی ندرت اوراً تکی فکر کے احجہوتے بین ہے گفتنگو کی ہے۔ عام طور پر غالب کے کلام کی خوبیوں کی نشاندہی کی ہے اور کہیں ویگر پہلو بھی سامنے مائے ہیں۔ کہیں تقابل بھی کیا ہے اور کہیں صرف اپنی راے پر اکتفا کیا ہے۔'' یا دگار غامب'' ہی میں نہیں ،مقدمہ شعروشاعری'' میں بھی انہوں نے غالب کے اشعارے استفادہ کیا ہے کہ خود کلام غالب كى جہات اظهر من الشمس ہوجاتی ہیں'' یا دگار عالب' ہمں اس شعر ،

> بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسال ہونا آدمی کو بھی متیر نہیں انسال ہونا

'' بادی النظر میں یے ایک معمولی بات معنوم ہوتی ہے، مگرغور ہے ویکھ جائے تو بالكل احجموتا خيال ہے۔ دعوىٰ مدہ تيا بس آسان سے آسان كام بھى دشوار ہے اور ولیل ہے ہے کہ آ دی جو کہ مین انسان ہے اس کا بھی نسان بنتا مشکل ہے۔ یہ منطقی استدلال نہیں ہے، بلکہ شاعرانہ استدلال ہے جس ہے بہتر ایک شاعراستدلال نہیں کرسکتا''۔ <sup>و</sup>

اورشعرب

ہوں کو ہے نشاط کار کیا کیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا

اس كيار عيس مالي لكية إن:

'' بیجھی جہاں تک کہ معلوم ہے ایک نیا خیال ہے اور نرا خیال ہی

نہیں بلک نیکٹ ہے کیونکہ د نیامیں جو پھے چہل پہل ہے وہ صرف اس یقین کی بدوست ہے کہ یہاں رہنے کا زہانہ بہت تھوڑا ہے۔
یہان کی ایک طبعی خصلت معلوم ہوتی ہے کہ جس قدر فرصت یہان کی ایک طبعی خصلت معلوم ہوتی ہے کہ جس قدر فرصت قلیل ہوتی ہے اک قدر زیادہ سرگری ہے کام کوسر انج م کرتا ہے الی قدر زیادہ مہلت متی ہے۔ سی قدر کام میں تاخیر اور مہل اور جس قدر زیادہ مہلت متی ہے۔ سی قدر کام میں تاخیر اور مہل نگاری زیادہ کرتا ہے ا

غالب كايك اورشعر:

شا میکھ تو ضدا تھا، یکھ شہ ہوتا تو ضدا ہوتا زیرہ مجھ کو ہونے نے شہ ہوتا میں تو کی ہوتا

کی تشریخ حالی نے جس زا ہیں ہے کی ہاس ہے آگے چل کرشار جین نے خاص استفادہ کیا ہے۔ ''یادگار غالب بیں اور کئی اشعار حالی کی تفہیم کی سعی سے قاری کے لیے آسان ہوجائے ہیں۔

یکی حال' مقدمہ شعروشاعری' کا ہے۔ ''یادگار غالب' میں موضوع گفتگو صرف غالب بیں موضوع گفتگو صرف غالب بیں جب کہ' مقدمہ شعروشاعری' میں اور شاعروں کے اشعار کا حوالہ بھی ملائے کہ تفہیم غالب یوں بھی ہوجاتی ہے۔ ''مقدمہ شعروشاعری'' میں شخیل کے ذیل میں گفتگو کرتے ہوئے غالب کے دواشعار، اور بازارسے لے '' نے ۔۔۔اوراُن کے آئے گفتگو کرتے ہوئے عالب کے دواشعار، اور بازارسے لے '' نے ۔۔۔اوراُن کے آئے سے جو۔۔۔الخ کاحوالہ دیتے ہوئے حالی نے اول لذکر شعر کے بارے میں مکھا ہے:

"شاعرے ذہن میں پہلے سے اپنی اپنی جگہ یہ بہ تیں ترتیب وار موجود تھیں کہ مٹی کا کوڑہ ایک نہایت کم قیمت اور ارتیب وار موجود تھیں کہ مٹی کا کوڑہ ایک نہایت کم قیمت اور ارزاں چیز ہے جو بازار میں ہروفت ال سکتی ہے۔ اور جام جمشید ایک ایسی چیز تھی جس کا بدل دنیا میں موجود نہ تھے۔ اس کو یہ بھی ایک ایسی چیز تھی جس کا بدل دنیا میں موجود نہ تھے۔ اس کو یہ بھی

معلوم تفا كهتم م عالم كےزود يك جام مفال ميں كوئی خو بی لیمی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جام حم جیسی چیز ہے فاکن اورافضل معنی جائے ، نیز یہ بھی معلوم تھا کہ جام جم میں شراب بی ہ تی تحقی اور ٹی کے کوزے میں بھی شراب لی جاسکتی ہے۔اب قوت مخیلہ نے ان تمام معبومات کو ایک نے ڈھٹک ہے تر تیب دے کرایی صورت میں جلوہ گر کردیا کہ جام سفال کے سکے ج م جم کی پچھ حقیقت ندر ہی اور پھر اس صورت میں موجود فی الذبن کو بیان کا ایک دل فریب پیریبدے کراس قابل کر دیا کہ زبان اس کویژه کرمتلذ ذ اور کان اس کوس کرمحظوظ اور دل اس کو سمجھ کرمتاڑ ہو سکے۔ای مثال میں وہ قوت جس نے شاعر کی معلومات ِسمابقہ کودویارہ تر تیب دے کرایک نی صورت بخش ہے و المحین میں الم میجینیشن ہے اور اس نئی صورت موجودہ فی الذہن نے جب الفاظ كالباس ببن كرعالم محسوسات بيس قدم ركه باك نام شعرے تیز ال مثال میں ایجینیشن کامل خیا ات اوراغاظ د ونوں کے لحاظ ہے بدمر حیہ ُ غایت اعلیٰ درجہ میں واقع ہوا ہے کہ یاو جود کمال سادگ اور بے ساختگی کے نب بیت بلند اور تعجب اُنگیز

ہے۔ ۵ جیسا کہ قبل ازیں بھی عرض کیا گیا ہے۔ حالی نے غا ب کے صرف ایسے اشعار

کاحوالہ بیں دیا ہے جس میں ستائٹی پہوٹکا تا ہو بلکہ غالب کے بعض اشعار میں اسپے زاویہ سے کمیوں اور خلاء کی نشائد بی بھی کی ہے اور دوٹوک بیرایہ میں، کہیں دیگر شعراء کے اشعار سے کمیوں اور خلاء کی نشائد بی بھی کی ہے اور دوٹوک بیرایہ میں، کہیں دیگر شعراء کے اشعار کا قرار سے موازنہ کرتے ہوئے درجہ کا قرار

دیے ہوئے اور کہیں دیگر شعراء کی کاوشوں تی دادی ہے۔اس معروضی زاویہ نے حالی کی تحررو تیمت ور تحریوں اوران دونوں کتابوں' مقدمہ شعروش عری' اور' یالگاری لب' کی قدرو تیمت ور دزن ووقا رکوافزوں کر دیا ہے۔اور اشعار بھی ال جستے ہیں لیکن میں یہاں خاص طور پر، دو، تین اشعار کا تذکرہ کروں گا۔'' نیچرل شاعری' کے ذیعی عنوان کے تحت حالی نے نیچ ل شاعری کی صراحت کرتے ہوئے فئنف شاعروں کے کلام سے مثالیں دی ہیں اور غالب کے شعر:

عرض کبھے جوہر ندیشہ کی گرمی کباں سچھ خیال آیا تھ وحشت کا کہ صحرا جل گی

کے بارے میں تحریر کیا ہے:

''جوہراندیشہ میں کیسی ہی گرمی ہو یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ اس میں صحرانوردی کاخیال آنے ہے خود صحرا جل اُٹھے''۔ چنانچہ حال کے ہموجب اس شعر کولفظا یا معنی یا دونوں صیشیتوں سے نیچیر ل نہیں کہر جا سکتا۔اور غالب کے اس شعر:

حریت مطلب مشکل نہیں خون نیاز
دعا قبول ہو یارب کہ عمر خصر دراز
کے عمر خصر دراز
کے تعلق سے یہ لکھتے ہوئے کہ' ولکل ایک نی شوخی ہے جوش بیرسی کونہ سوجھی ہوگی'۔ بیجی
لکھاے کہ

''چونکہ خیال وسیع تھاور مضمون مطبع میں بندھنے کا مقتضی افعال سیع تھاور مضمون مطبع میں بندھنے کا مقتضی تعدر بعید تھااک ہے کہ تعدر بعید ہو گیا ہے۔''یا

مالی نے روز مرہ اورمحاورہ کے ذیل میں گفتگو کرتے ہوئے مومن کے اس شعر

کل تم جو برم غیر میں آئھیں جراگئے کوے گئے ہم ایسے کہ اغیار پاگئے

ك بارے ش كھاہ:

''اس شعرکا مضمون بھی بالکل نیچیرل ہے اور محادرات کی نشست اور روز مرہ کی صفائی قابل تعریف ہے آ سر چہ اس کا ماخذ

مرزاغالب كاليشعرب.

گرچہ ہے طرزِ تغافل پردہ دارِ رازِ عشق پر ہم ایسے کھوے بتے بیں کدوہ پاجائے ہے ا

حالی نے خاص طویر 'یادگار غایب' میں کئی کئی اشعار کی معنوی اور کہجیدواسلوب کی خوبیوں کو واضح کیا ہے۔ چونکہ دلی غالب کے مزاج دال شے اور اُن کی شعری فکر زبان و بیان کے معلق ہے اُن کے روبیداور غالب کے اسلوب کی تنہدداری پر بھی اُن کی گہری نظر تھی اس لیےانہوں نے کہیں چند جملوں اور کہیں چندالفاظ یا ایک مدھ جملہ میں ایسی بات کہد دی کے شعر کے معانی ومفاہیم کے سارے اسرار قاری پرکھل جاتے جیں۔ حالی نے غالب کے سنی اشعار پر گفتگوکی ہے تا ہم''مقدمہ شعروشاعری''اور'' یا دگار نا س'' کا گبرائی اور کیرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو قاری کوہ ہ دستری حاصل ہوسکتی ہے کہ کلام غالب کا مطالعہ کیسے کیاجائے کہاس کی معنویت کی برتیں اُس پرواہوں۔حالی''مقدمہ شعروشاعری''اور'' یا گار غالب' محویا غالب کی تقبیم کےخصوص میں مزید تفصیل اور گہرائی اور گیرائی سے کام لے کتے تنجے۔انہیں لینا بھی جاہئے تھ سکن انہوں نے جوبھی لکھا ہے و واپنی جگہ بیش بہر ، قابل قدر،اور بهارے او فی خزانہ میں اضافہ ہے۔ غالبیات بھارے شعر دادب اور تنقید کا ایک اہم اور و قیع موضوع ہے۔اس موضوع کی اہمیت مزید فزوں اور فزوں تر ہوتی جارہی ہے۔اس وقت بھی غالب کے کلام کی شرحوں کی تعداد خاصی ہے۔ شارعین نے کلام غاب کی تو شیح،

تشریح اور تقبیر این ایداز سے کی ہے۔ پھر بھی ''مقدمہ شعروشاعری'' اور ''
''یادگاری ہے''کو تقبیم غالب کے باب میں او بہت تو حاصل ہے، بی، انفراد بہت بھی حاصل رہے گی اور امتیاز بھی۔
د ہے گی اور امتیاز بھی۔

#### حوالے:

ارحوابه الطاف حسین حالی' یادگارغالب' انزېږدیش اردوا کادی بځهنو په په قسیت یژیش ۱۹۸۳، هم ۱۳

الي وكارغاك الساا

٣- أياد كارغائب مس

٣٠-" إِذْ كَارِعًا سِ " ص ١٢٠

۵ \_ " يادگارغانب "ص۳۰ ا

٧- "يادگارغالب" ١٠٨

ك\_" يادگاريّ سي"ص ١٠٩

٨ يتمس العلم وخواجه الطاف حسين حال مرحوم المقدمه شعروش عرى" لناظر پرليس بكھنو ١٩٢٨ بص١٩٠٥ ٣٠

٩- المقدمة شعروث عرك "ص١٨

• الـ ''مقدمه شعروشاعری چس۲۳۹

# تفہم وتعبیر عالب کے امرکانات مات کے امرکانات عالب کے امرکانات عالب کے امرکانات عالب کے اکری ارتقاء کی روشنی میں

شاید غالب میلے اردوشاعر میں جنہوں نے اردو ہی ہوئے تہد دار اور بیچیدہ خیالات، کیفیات اور محسوسات کو زبانِ شعر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ شعر میں بھی انہوں نے غزل کو اپناوسیلہ ابلاغ بنایا جہاں دوم صرعوں میں سب پھیکہن ہوتا ہے۔

غالب کے یہاں مید ، تھان مطالعہ بیدل سے پیدا ہوا۔ بید آل کو مجھنا کوئی آسان بات نہ جب تھی ، نہ اب ہے۔ حیرت اس پر ہوتی ہے کہ غالب بیدل سے توعمری ہی میں متاثر ہوئے۔ انکا بہ شعر کہ

طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خال قیامت ہے

پندرہ سال کی عمر میں کہا ہوالین وہ اس قیامت کے معرکے کوسرکرنے پر تلے رہے۔ کی کئی میبلور کھنے والے دقیق تجربات کو دومصرعوں میں کہنے کی کوشش کا لازمی جمیجہ سے تھا کہ ڈی تر اکیب ،نئی علامتیں اور تخیل کے نئے بیکر تر اشے جا کیں خواہ اس سے شعر میں بیان کی صفائی باتی ندرہے اور اس قدر ابہام پیدا ہوجائے کہ بھی بھی تو اس کے بہل ہونے پر گران کا لیقین ہونے لگے۔اس لیے ان کے اس ابتدائی وور کی شرعری کا ان کے معاصر شعراء نے کئی طرح نداق بھی اڑا یا کئین!ن کا بیسفر جاری رہا۔

اس میں کوئی شک نہیں ان بظ ہر مشکل اور بعض معاصرین کے قول کے مطابق مہمل اشعار پر اَرغو رکیا جائے تو س میں غالب کی وہ تخیقی کاوشیں نظر آتی ہیں جہاں انہوں نے اخرادی تجر بوں کوواضح طور پر اس طرح بیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ شعر کی نئی علامتوں کے ذریعے ان کے تجر ہے کہ ہو بہوتصور کھنچ جائے۔

جب کی مشکل متن کو پڑھنا شروع کی جائے تو پہنے پہنے بات ہم میں ہیں " آ۔

" پ بید آ کا کلام اٹھ ہے ۔ دوچا ، غزلوں پر نظر ڈال جائے ، بظاہر اندھیرا ہی اندھیرا ہی اندھیرا ہی اندھیرا ہی اندھیرا کی روثنی دوردور تک نہیں دکھائی دیتی ایکن جب ذبحن پر بار ڈالا جائے ہمجھنے کی کوشش کی ہوئے تو اس اندھیرے کے چھنے سے بید آل کا طبع روش اپنی تجلیاں دکھائے کوشش کی ہوئے تا اس کا انداز ہ لگتا ہے۔ اس زمانے میں غالب نے مشکل متون کو بجھنے کے لیے جو کوشش کی اس کا انداز ہ نے اس شعرے گایا جا سکتا ہے جو انہول نے نیس برس کی عمر میں کہا ہے۔

تیرگئی ظاہری ہے طبع آگد کا نشاں غافلاں عکس سوادِ صفحہ ہے گردِ کتاب

یہاں تجرب اور اس کے اظہار کے لیے جو علامتیں منتخب کی گئی ہیں وہ سب نی ہیں۔ یہاں عاب نے طبع آس کی ترکیب ستعال کی ہے۔ یہ خودایک بردی انقلالی ترکیب ہے۔ عالب سے ہٹ کراگر کوئی دوسرا شاعر ہوتا تو اپنے تجرب کومتصوفانہ صدود ہیں لا تا اور کی ہیں اظہار کے ترفع کے امکانات تلاش کرتا۔ وہ طبع آس کہ نہ کہتا ''قلب آس کہ' یا''دل آسک' کہتا۔ گویا عالب کاراستہ تقال اور فکر کاراستہ رہا ہے۔ قلب کاراستہ ذات کوذات مطبق تک لے جاتا ہے اور عقل کاراستہ حقائق اشیاکی نیر نگیوں میں اپنے سوالات کا جواب تلاش تک لے جاتا ہے اور عقل کا راستہ حقائق اشیاکی نیر نگیوں میں اپنے سوالات کا جواب تلاش

میرایہ کہانہیں ہے کہ غالب دل کے رائے سے بے خبر ہتے۔ مجھے صرف اس کنے کی وض دے کرناتھی کہ انہوں نے خردوآگائی کی اہمیت کو سمجھا۔ بہت ممکن ہے کہ ان کے زمانے میں انگریزوں کے بڑھتے ہوئے تسلط نے ہندوستا نیوں کو جس گہری فیند سے چوزکایا تھی، اس آگی میں اس کا اثر بھی شامل ہو۔ غالب نے وائی سفر کی وادل میں جب قدم رکھاتو تھینا ان کی فکر کوروایا ہے کی کتنی ہی بندشوں سے چھٹکا را حاصل کرنا پڑا ہوگالیکن اس میں نئے منے اکتشافات کے جوامکانات مضمر سے غالب ان سے اپنے آپ کوروکن نہیں جا گئی ہے ہوئی سروکا نہیں رکھنا جا ہتے تھے۔ ہر برندہ اڑ کھا ہے گھونے بروائی آنا جو ہتا ہے لیکن غالب وائی سے کوئی سروکا نہیں رکھنا جا ہتے تھے۔ اپنے قکری سفر میں ان کا بیاقد ام نہایت جرائے مندانہ ہے کہ مروکا نہیں رکھنا جا ہتے تھے۔ اپنے قکری سفر میں ان کا بیاقد ام نہایت جرائے مندانہ ہے کہ مروکا نہیں رکھنا جا ہتے تھے۔ اپنے قکری سفر میں ان کا بیاقد ام نہایت جرائے مندانہ ہے کہ مروکا نہیں رکھنا جا ہتے تھے۔ اپنے قکری سفر میں ان کا بیاقد ام نہایت جرائے مندانہ ہے کہ مسانہ طے کروں ہوں رہے وادی خیال

تا بازگشت سے نہ اسب مدعا مجھے
یہ وہ طرز قکر ہے جو خالب کو جدیدیت ہے ہم کن رکرتی ہے ورنہ ایشیائی
معاشرت میں فکرا ہے نقطۂ پرکار پر گھو سنے کے سوا آ کے بڑھنے کا نام نہیں لیتی - ہال بیمکن
ہم کرز کے اطراف ای طرح گھو متے گھو متے اس میں مرفورہ وارکوئی بلندی پیدا ہموجائے ۔
لیکن خط مستقیم میں کسی جہت میں نکل پڑنا اور بازگشت سے مدعا نہ رکھنا مشرقی طرز فکر میں ،
ہمارے محدود مش ہدے میں ، کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ شعر بھی انہیں برل کی عمر میں
کہا ہموا ہے ۔ اب جب غالب کھلی جھوٹ لے کرا ہے وادی خیال میں سفر شروع کرتے ہیں
اور ان کو جو اکتشافات ہوتے ہیں ان کے بھی دومر صلے ہیں۔ ایک مرطہ مشاہدے اور

بحبوہ ریزی باد و بہ پرفشانی شمع شکفتگی ہے فہید کل خزانی شمع حیرانیوں کا ہے جوان اشعارے ظاہر ہے: ترے خیال سے ردح اجتراز کرتی ہے نشاط داغ غم عشق کی بہار نہ پوچھ حیرانیوں کے بعدنفس کی خواہش طلب ہے کہ

تمانائے گلش تمنائے چیدن بہار آفرینا گنبگار ہیں ہم اسد شکوہ کفر و دعا ناسیای ہجوم تمنا سے لاجار ہیں ہم لیکن فکری دنیا میں وہ مطابات نفس کی شاعری سے بہت جلد ہم ہنگل آئے اور مظاہر کونیہ کے حسن کی میر میں مگ گئے گریہ ہات اس وقت ہی رے موضوع گفتگو سے خارج ہے۔

بصل نکتاتو ن کاسفر ہے۔ اس سفر میں غالب کے مطالعے اور مشاہدے کا انداز اگر ان کے شعری تلاز مات سے گایا جائے تو وہ بہت وسیع ہے۔ اب غالب نے اردو کے ساتھ فاری میں شعر کہنا بھی شروع کر دیا تھا۔ فاری میں ولیی خود مری اختیار نہیں کر سکتے ہے جسی ونہوں نے اردو میں کی۔ تا ہم انہوں نے فاری شعروادب کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور جسی ونہوں نے اردو میں کی۔ تا ہم انہوں نے فاری شعروادب کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور جسی کہ ان کا ادع ء ہے وہ '' آتش کد و ناؤسیان عجم میں سمندر کی طرح رہ ہے جیں اور گلزار نخلِ جسی بندان پارس میں ان کی حیثیت بلیل کی ہے۔''

اب غالب کے ذبتی سفر کو ان کے ارد و اور فاری دونوں زبانوں کے کلام میں ویکھٹا ہوگا۔

غالب کابیسفران کوزندگی کے تیسرے دہے میں لے آتا ہے اور بیدد ہا ہوا ہی پُر از واقعات ہے۔ وادی خیال میں ان کی مستاندروی رفتہ رفتہ گرم روی بلکہ جنوں جولانی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ ای دور کا ایک شعر ہے۔

اسد جم وہ جنوں جولاں گدائے ہے سر دیا ہیں کہ ہے سر دیا ہیں کہ ہے سر چنجۂ مڑگانِ آ ہو پشت خار اپنا ان کی اس جنول جولائی ہے ان کی اس جنول جولائی ہے ان کی اس جنول جولائی ہے اور جامد منزل سے دور کردیا۔ جس کی جانب میاشارہ ہے کہ:

ہر قدم دوری منزل ہے ٹمایاں بھھ سے
میری رفتار سے بھائے ہے بیاباں مجھ سے
میری رفتار سے بھائے ہے بیاباں مجھ سے
اورروایت کے زندال خانے میں جوزنجری آنبیں جکڑی ہوئی تھیں وہ ٹو نے لگیں:
بعد ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر یا
موئے آتش دیدہ ہے حلقہ مری زنجر کا

اس طرح غالب کا دبنی سفر جوشدت افقیار کر گیا ،اس کے نشانات صرف ان کی شاعر کی میں مل کتے ہیں میراشعرمیرے سفر کی گر دِراہ میں چھیا ہوا ہے .

> اسد میں ہوں برافشانِ رمیدن سوادِ شعر در گردِ سفر ہے جب رو یات کی زنجیروں کو انہوں نے توڑد یا تو پھر محلم کھلا کہنے لگے کہ۔

نہ حشر ونشر کا قائل نہ کیش المت کا خدا کے واسطے ایسے کی پھرشم کیا ہے

ان کی بیآ زادگفتاری ان کی زندگی کے آخری دور کی ہے۔ اس طرح ان کی فکر کے دو پہلو بہت نمایاں دکھائی ویتے ہیں۔ آیک تو بید کہ وہ حاضر وموجود ہے۔ طمئن نبیل بلکہ مسلسل تغیرات کے طالب ہیں '

زان نمی ترسم که گردد قعر دوزخ جائے من وائے گر باشد ہمیں امرو زمن فردائے من

بإبيركه

رفتم که کهنگی زے تماثا برانکم در برم رنگ و بونمطے دیگر انگنم

اوران کی و وغز ل که:

بیا کہ قاعدے آسان گردائیم قضا برگردش طل کران گردائیم ان کی اس تغیر پسند قکر برسب سے بردی سند ہے۔

عالب کی بی فکران میں تاریخی طور پرارتھائی نقط نظر پیدا کرتی ہے اور وہ تاریخی مظاہر کو زمان تاریخی پر جھرنے والا ایک نقش بجھتے ہیں جبکہ نہ ہبی نقط نظر ہے بعض چیزی مظاہر کو زمان تاریخی پر جھرنے والا ایک نقش بجھتے ہیں جبکہ نہ ہبی نقط اس معاملہ میں عالب مقیدے کے لحاظ ہے زمان تاریخی سے بالا تر بمجھی جاتی ہیں لیکن اس معاملہ میں عالب کا ذمان بالکل کیسو ہے۔ وہ ہم بتاریخی مظہر کوایک گذرنے والانقش بمجھتے ہیں ا

در سلوک از ہر چہ پیش آمد گزشتن داشتم کعبہ دیدم نقش پائے رہروان نامید مش

میں ماری گفتگو غالب کے فکری ارتقاء کے ایک پیبلوگی ٹم کندگی کرتی ہے جومغربی جدیدیت کے قریب تربیکہ عین جدیدیت ہے۔ ان کی شاعری کے ایک خاصے حصے کواسی زاویے ہے وی گئی جائے تو اس بیس معنویت کے نئے نئے پیبلود کھائی ویں گے۔ غالب اپنی اس جدت فکر پر جو بظاہر ملحدانہ صدود تک پہنچتی ہے ناز کرتے ہوئے مشورہ دیتے ہیں:

ظلمتِ كفر مبين روشنى طبع تكر چشمه أب حياتم عنه نابا يابو

وہ اپنی روشنی فکر کو چھمہ '' ب حیات کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہے ہمی مشورہ دیتے ہیں کہ اس میں جوظلمت کفر ہے اس سے صرف نظر کیا جائے۔ غالب کے یہاں فکر کا بیدوہ مقام ہے جہاں مشرقی ومغربی طرز فکر یا مغربی جد بیدیت اور مشرقی روحانیت کو ہندوستان کے محول میں پہلی دفعہ ایک نقط 'اتصال ملا۔وہ اس طرح جہاں غالب اس قدر شدت کے محول میں پہلی دفعہ ایک نقط 'اتصال ملا۔وہ اس طرح جہاں غالب اس قدر شدت سے عقل پرست اور معروضی مشاہدے کے قائل ہیں وہیں وہ ایک عاشق بھی ہیں اور ان کا تصویر عشق جو بظاہر خود ان کے قول کے مطابق 'مظل ہے د ماغ کا' ان کی قبلی اور روحانی قصویر عشق جو بظاہر خود ان کے قول کے مطابق 'مظل ہے د ماغ کا' ان کی قبلی اور روحانی

دیت کا سرچشمہ ہے۔ مائب فدہب اور اس کی ہیکوں کے متکر ہیں لیکن وہ کہیں بھی فدا کے متکر ہیں لیکن وہ کہیں بھی فدا کے متکر ہیں ہیں اور آپ دیوان فاری کے دیبا ہے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے طق کی سیرانی عشق مصطفوی اور عشق مرتضوں سے ہوئی ہے اور قدرت سے آئیس و بیابی فیفل مدا ہے جسے سبزے کوئم شبتم سے بالیدگی نصیب ہوتی ہے۔ مالب کے جوقسا کم نعت رسول مدا ہے جسے سبزے کوئم اللہ وجہد ہیں وہ ان کی قلی وروحانی کیفیتوں کا ایک ووسرا منظر ہیں کریم ورمنقب علی کرم اللہ وجہد ہیں وہ ان کی قلبی وروحانی کیفیتوں کا ایک ووسرا منظر ہیں کرتے ہیں۔ غزلیات میں عشق کا تصور مجازی سے لے کرحقیق تک کی سطحوں پر اپنی کارفر مائی دکھار ہا ہے۔

قراور وھانیت یا تھل اور دل کے دو وائل کوجس طرح نالب نے چش کیا ہے وہ ان کی شخصیت کے دو بہلوؤں کی طرف اشارہ کرتی چیں۔ بھارا خیال ہے کہ یہ دو کیفیتیں الی چیں جوہند وستان میں جدید عم ونگر کی آید آید کے ستھوشر و عجو گئیں اور بیصرف غالب کی حدود نہیں تھیں۔ یہ مسئلہ آ کے سرسید، اقبال، مولاتا آزاد اور بہت سے دوسرے ہند وستانی مفکرین کے سامنے رہا وراب بھی ہے گر غالب کی خوبی بیہ ہے کہ انہوں نے ان دوتوں سمتوں میں واضح فیصلہ کیا اور دوتوں سمتوں میں نہایت، عقاد کے ساتھ اپنا تھی تقی سفراک طرح جاری رکھا کہ کسی بھی رائے ہے بازگشت سے کوئی سمروکا نہیں رکھا۔ غاب کے ان دوتوں قکری دھاروں سے پیدا ہونے وال شعری سرما بیعلمتی زبان میں ہے اور جب تک جدید قکر کا کارواں ایک طرف بڑھتار ہے گا غالب کی تعبیروں کی تجدید ہوتی رہے گ

## غالب كى مختلف شرحيں \_ايك جائزه

مرحوم ڈاکٹر شاراحدہ روقی نے اپنی کتاب میل خالب میں کلام خاب کارائر مکھنوی ہے معرش رن ' ذرگا پرشاونا در کا ذکر کیا ہے اور احمد سین شوکت میر نظی ہے لے کر اٹر مکھنوی تک بارہ (۱۲) قابل ذکر شرحین کا نام لیا ہے ، اُن جس عبدالباری آسی ااور خلیفہ عبدالحکیم کے سلاوہ باقی دس نام شمس الرحمن فاروقی کی قابل قدر شرح ' تقبیم غالب' کے دیباہے جس زیر استفادہ بیس (۲۰) تفنیفات کی فہرست جس شامل ہیں گویا اس طرح مشتر کہ طور پرجن بیکس (۲۲) کشب کا ذکر دوتوں محققین اور ناقدین نے کیا ہے اُن میں حلم وہلوی کی تصنیف بیکس (۲۲) کشب کا ذکر دوتوں محققین اور ناقدین نے کیا ہے اُن میں حلم وہلوی کی تصنیف کے عداوہ باقی آکیس (۲۲) کا بیس ملت ان میں پروفیسر لطیف انز بال خال کے ذخیرہ کا ابیات کی فرارہ وہلوی کی جن شرحوں کا ذکر کیا ہے وہ جس نبیل و کھر سکا۔ بیاور بات کہ ڈاکٹر نار حمد فاروقی نے کی جن شرحوں کا ذکر کیا ہے وہ جس نبیل و کھر سکا۔ بیاور بات کہ ڈاکٹر نار حمد فاروقی نے جس شرح کو دُرگا پرشاد ناور وہلوی کی شرح قرار دیا ہے اور اُس میں سے اپنی کتاب ' تلاشِ جس شرح کو دُرگا پرشاد ناور وہلوی کی شرح قرار دیا ہے اور اُس میں سے اپنی کتاب ' تلاشِ خالب کا ایک بھی حصر شارح ' میں تفصیل ہے من لیں بھی دی

ہیں، اُسی کوشس الرحمن فاردتی نے اپنی کتاب جھہیم غالب میں ڈرگاپرشاد تا در دہوی کے شاگر دھیم دہلوی کی شرح قرار دیا ہے اوراپنے غیر معمولی علم کواپنے تک محدود رکھنے کی آرزو میں محض ایک مطرحا شید ہیں دی: ''بعض وجوہ کی بنا پر میں اس کتاب کوڈرگا پرش د نا در دہلوی کی تصنیف نبیں سمجھتا ہفصیل یہاں غیرضر ورک ہے۔'' (ص ۱۲)

یا کستان میں بنجاب یو نیورشی، لا ہور نے ڈ اکٹر وحبید قریش کی نگر انی میں محمد ایوب شامدے شارصین عالب کا تقیدی مطالعہ کے عنوان سے ایک لی ایج ڈی کامقالہ کھوا یہ ہے جسے مغربی باکستان اُردو اکیڈمی، لاہور نے جون۱۹۸۸، میں شائع کردیا ہے۔ ڈاکٹر محمداقے ب شہر نے اس مقالہ میں حالی کے علاوہ نظم طباطبائی ،حسرت مومانی ، سها مجد دی ، نظامی بدا یونی ، بیخو د د بلوی ، قاضی سعیدالدین احمد ، عبدالیوری آی ، ملکه ، عنایت الله، شیرعلی سرخوش، آغا با قر، جوش معسیانی، ترلکھنوی، نشتر جا ندھری، خلیفه عبدالحکیم، بوسف سلیم چشتی، نیاز فنخ بوری، و جاہت علی سند بلوی، شادال بلکرای، غلام رسول مبر بصوفى غلام مصطفى تبسم، ناصرالدين ناصر، احسن على خان، منظوراحسن عباسي، احسان بن دانش، فياض حسين جامعي،شهاب الدين مصطفى،مولا ناابوالحسن ناطق گلا وتھوى، سيدغفنفر ملى بعبدالرشيدعلوى مزيش كمارشاد ، ۋاكثر نيرمسعوداورشس الرحمٰن فاروقی سميت چونتيس (۳۳) شارصین کلام غالب کی تعنیفت کا تنقیدی جائزه لیا ہے۔ کسن اتفاق سے سیسب تقنيفات ملتان ميں ندكورہ ذخيرہُ غالبيات ميں موجود ہيں۔ واضح رہے كه اس ذخيرہُ كتب کے حوالے ہے ایم فل کی سطح کا ایک مقالہ علامہ اقبال او بین یو نیورشی ، اسلام آباد نے لکھوایا ہے، فرح ذبح کے اس مقالے کوشعبۂ أردو، زکر یا بونیورش، ملتان نے شائع کیا ہے۔اس میں کتاب شہری کی حد تک بہتر (۷۲) شرحوں کا ذکر ہے محرمختف ایڈیشنوں کی تحرار اور ایک ہی تصنیف کی ایک ہے زائد کا ہیں کو خارج کریں تو مجھی ترین (۵۳) شرحیں فرح ذہیج کےمطابق اس ذخیرے میں موجود ہیں ، تا ہم نو (۹) شرحیں الیمی ہیں جن کا ذ کر فرح و بھے نے نہیں کیا گرخان صاحب کے ذخیر و کتب میں بعد میں شامل ہوئی ہیں جن مِن ثمايال "مَنْ مِنْكِ غالب "منسوب المنتى يريم چند،" كفته عالب "حميدالله بأخي،" تشرح ديوانِ

غالب' از قاضی ذوااغقار احمد،''شرح دیوان غاسب' از سید محمد میاس ناصر دہلوی،''شرح کلیات غالب فاری' از ڈا مَرْخواجہ حمید بر دائی جیں۔ ملتان جی جیس ایک اور نوجوان اس طرح کی کتابوں کا عاشق ہے، اس کا نام سمیل عب س خان ہے جس نے شروح غالب کی ایک وضائتی کن بیات اپنے ذاتی کن ب خانے اور نو (۹) ماخذ اس کی مدد سے بنائی ہے جو ایک سوتیرہ (۱۱۳) شروح کے نام سے ہوئے۔

مرزاغاب کے بیے آباد ہیں اقم کی عزیز خوجہ بدرالدین امان وہلوی امان وہلوی امان وہلوی اماد ہوں اور اماد ہوں اور اماد ہوں امان دہلوی وہ بی بیں جنہوں نے 'بوستان خیال' کا ترجمہ چوجدوں بیں کیا تھ ،سما تویں اور آٹھویں جدان کے بیٹے قرالدین راقم نے کھل کی ،'حد نق انظار' کے عنوان سے جب الا ۱۸۲۸ میں پیلی جدث نع ہوئی تواس بیں مرزاغالب کا دیاجہ بھی شامل تھا۔ راقم کی شرح کا ذکر مختار الدین احمہ کی مرتبہ کتاب 'احوالی غالب' (انجمن ترتی اردو بھی گڑھ ، 1847ء) میں ہوا ہے ، اس طرح کہ خواجہ قمرالدین راقم کی دو تحریریں 'من کیستم' اور 'مرزاغالب کا نسب نامہ اور پھرراقم کے واسے مرزار فیق بیٹ کا ایک صفمون خواجہ قمرالدین راقم کی دو ترمیل مضمون خواجہ قمرالدین اقم کے بارے میں شال ہے جب کہ اس شرح کا تفصیلی تعارف ڈاکٹر عبدالتی نے رسالہ راقم کے بارے میں شال ہے جب کہ اس شرح کا تفصیلی تعارف ڈاکٹر عبدالتی نے رسالہ 'اردوکرا چی' کے غالب نمبر (۱۹۹۹ء) میں کرایا ہے۔ ڈاکٹر عبدالتی کے مطابق اس شرح کا 'اردوکرا چی' کے غالب نمبر (۱۹۹۹ء) میں کرایا ہے۔ ڈاکٹر عبدالتی کے مطابق اس شرح کا 'اردوکرا چی' کے غالب نمبر (۱۹۹۹ء) میں کرایا ہے۔ ڈاکٹر عبدالتی کے مطابق اس شرح کا 'اردوکرا چی' کے غالب نمبر (۱۹۹۹ء) میں کرایا ہے۔ ڈاکٹر عبدالتی کے مطابق اس شرح کا 'اردوکرا چی' کے غالب نمبر (۱۹۹۹ء) میں کرایا ہے۔ ڈاکٹر عبدالتی کے مطابق اس شرح کا کا کیٹر کرانی کے کا کیٹر کی خواجہ کو کا کیٹر عبدالتی کی دیا کہ کا کیٹر کی کی کرانے کو کی کو کیل کی کرانے کا کو کیا گیا کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی خواجہ کی کرانے کی کرانے کو کی کا کیٹر کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کو کرانے کی کرانے کر کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کر کرانے کی کرانے کر کرانے کی کرانے کی کرانے کر کرانے کر کرانے کر کرانے کی کرانے کی کرانے کر کرانے کر کرانے کر کرانے کر کرانے کی کرانے کر کرانے کرانے کر کرانے کر کرانے کر کرانے کر کرانے کر کر کرانے کر کر کرانے کر کرانے کر کر کرانے کر کرانے کر کرانے کر کر کرانے کر کرانے کر کر کر کرانے کر کر کر کر کر کر کر کرنے کر کر کرنے کر کر کر کر کر کر

نام بوستانِ خرد ہے ، واضح رہے کہ تمرالدین راقم کے والدخواجہ امان نے جس قصے کا ترجمہ کیا تھاس کا نام 'بوستان خیال ' تھا۔ اس میں شارح کی غالب سے قربت یا بھی احوال ہے واقفیت کا از عالیجه مسائل بھی بیدا کرتا ہے، جیسے اس شعر

> کس ہے محروم کی قسمت کی شکایت کیجے ہم نے جاتھ کے مرجا کیں ہووہ بھی شہوا

ک تشریح میں پنشن کے قضیے کا ذکر کر کے پورے وثوق سے لکھا'' آخر اس عم میں شام کو صندوقی سے علیمیا کی ڈلی نکالی اور کھا گئے ،اس کے اوپر ایک گلاس برائٹری شراب کالی سیا اور بینگ پر دراز ہو گئے ،رات بھر مقہ ہتے رہے اور نشے کی حالت میں اجل کی راہ و مجھا كيى،اب آتى ہے، ب آتى ہے مراجل خوداس دبيرى ہے ذبك كئى،حضرت سن كوجاتى و توانا اٹھ کھڑے ہوئے بصرف کان بہرے ہو گئے ، جان سلامت رہی اور اس شعر ہیں ہی سلیج ہے۔' (رسالہ اُردو،کراچی، ٹالب نمبر،ص ۱۳۳۱) خواجہ عبدالغیٰ نے کافی کاوش ہے ثابت کیا ہے کہ مذکورہ شعر من محر کھویال میں موجود ہے گویا بیا ۱۸۲۱ء سے پہلے کہا گیا اور قضیہ بنش بعد کی بات ہے۔ (ایضا ،س ۱۳۳۷) میانی جگہ بعض محققین کی نارسائی کا معالمہ ہے جو کسی تخلیق کار کو بیا جازت بھی نہیں دیتے کہ وہ اگر بھی مرنے کا ارادہ کرے تو فی

البديمة شعركمني بجائے اسے يہلے سے كبے بوئے كسى شعركويات لے..

ؤرگا پرشاد ناور و بلوگ محرر کے پیس بھی رہے، فاری کے مدرّس بھی ، اب میہ تصنیف و پارچن أن كى ہے يو أن كے شاكر دحلم د بلوى كى ،اس كے ايك جزويس عاب کے چوہتم (۷۲) اشعار کی شرح موجود ہے۔اس کی تاریخی حیثیت کے احتر ام کے باوجود یہ کے بغیر جارہ نبیں کہ اس میں سی مدرس کی خو بیاں اور خامیاں بخو لی دیکھی جاسکتی ہیں اور بعض عُکدر خامیال یا کمزوریال بدنداتی کی عد تک پہنچ جاتی ہیں، جسے

> عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہوجاتا درد کا حد ہے کررنا ہے دوا ہوجانا

کی شرح میں وہ لکھتے ہیں۔'' میطب کا مسئدے جب رگول میں ہوا بھر جاتی ہے تو خون میں

بلبلے ہوجائے ہیں۔ اس کورٹ کی بیاری کہتے ہیں۔ قطرے کو یہ در درت کے ہوکر لیمنی ہوا کھر کر ببللہ بہ بہت کیا۔ بلبلے کی جد بیل رہے تب تک یہ موا کا در د درمین ہوا کھر جو ببلیہ بن گیا۔ بلبلے کی حد بیل رہے تب تک یہ موا کا در د درمین ہوا ہور در دکو آرام جب یہ ہوا حد ہے برحی لیمن کی ہور در دکو آرام ہوا۔ اس سے در دبی کا حد سے نکل جانا قدرتی دوا ہے۔ ہوا نکلتا بعنی مرجانا ہے۔ بلبلے کے واسطے فنا ہونا عشرت ہے کہ در یا بین گردریا بن گیا۔ '(ص ۱۲۵)

سی طرح دیوان خارب کے پہلے شعر کی وضاحت میں فریادی کی فریاد کو باضابطہ بنانے کے لیے یول لکھا: '' پہلے زار نے میں دستورتھ کہ جس کوعدالت وہ تحت کا ایل کرنا ہوتا تھا وہ عدالت واتحت کی نقل تھم اپنے جاسے پرٹا تک کرعد ست والیہ کے سامنے جا کھڑا ہوتا تھا۔'' (ص ۱۲۴)

لکھتے رہے جنوں کی حکایات خونچکاں ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے

کی شرح میں صرف ایک فقرہ کہ ما ''اس شعر کا مطب بھی وہی ہے جو بیچھے ۱۸ ویں شعر میں مریز آرے چینے کا ہے۔''(ص ۱۹۹) واضح رہے کہ ۱۸ وال شعریہ ہے مدو کس روز ہم تیس نہ تراش کیے عدو کس روز ہم تیس نہ تراش کیے عدو

جب كه غالب كاس لاز وال شعر

مری تقبیر میں مضمر ہے اک صورت خرابی کی بیولا برق خرمن کا ہے خون گرم وہقال کا

کی شرح میں مشکل الفاظ کے مٹنی لکھنے کے بعد لکھ: ''دکانداروں اور اہل حرفہ اور سوداگروں وغیرہ کے کاروباراپنے اختیار میں ہوتے ہیں جس قد رجد کی اور کوشش کریں اُسی قدر فرکدہ ہے اور کسانوں کی کھیتی اپنے اختیار میں نہیں ، آسی فی اختیار میں ہے۔ جب بارش ہوگی تب بی بودیں گے اور حدی کر کے تھوڑی کی بوندوں میں بودیں نئے بھی جاوے اور فصل بھی اور جب بک کائے نہیں سکتا ، اگر جدی کائے کیوے تو اناج مرجمایا

اور سو کھا نکلے۔ علی بدالقیاس کسان جس قد رجعدی کرے اُسی قد رخصان ہے خلاصہ بیہ ہے کہ جدی انسان کو فراب کرتی ہے کہ بیسی کارشیاطیں بود۔' (ص۱۸۳،۱۸۳) گان ہوتا ہے کہ جدی انسان کو فراب کرتی ہے کہ بیسی کی باتی ہے۔ بیسی کی باتی ہے۔

عبدالعلی والد کن و تو تِ صراحت ۱۸۹۴ و رشوکت میرشی کی مطل کلیات اُروو اُ ۱۸۹۸ میں شاکع ہوئی جنہیں نظم طیاطبائی کی شرح پر بھی زمانی نقدیم حاصل ہے۔ 'و تو ق صراحت 'ک دیب ہے میں والد کے صاحب زادے عبدا واحد نے لکھا کہ 'والد مرحوم جب نظام کالج میں لی اے کلاک کواُردو دیوان مرزاغاں بوہو کی کاپڑھاتے ہے تو اُس کے اُن مقامات پر جن کوشرح طلب جانے تھے اور ایسے مشکلات پر جن کوحل کے قابل سمجھتے تھے شرح اور حل کھے دیتے تھے۔'' (ص ۵) ظاہر ہے بیوہ واشارے ہیں جنہیں شاگرہ وں سے زیادہ معلم خود مجھ سکتا ہے، چیسے

> جذبہ بے اختیار شوق ویکھا جاہے مینہ شمشیر سے باہر ہے وم شمشیر کا

کے حوالے ہے صرف ان تکھا ہے کہ'' شوتی عشق جوشاً تی تقل ہے۔' والد کے صاحب
زاد ہے عبدااوا صدوا جد ہے منسوب ایک شرح ' وجدان تحقیق' بھی لطیف الز مال خال کے
فرخ فالبیات میں ہے جو درحقیقت' دو قی صراحت' کا ایک ضمیمہ ہے اوراس پر درج بھی
ہے کہ میدوالد کے اشرات کی توجیح ہے۔شوت میرضی کی شرح کی ایک خصوصیت البتہ ہے
کہ میدوالد کے اشراک کی توجیح ہے۔شوت میرضی کی شرح کی ایک خصوصیت البتہ ہے
کہ اُنہوں نے ایجھے طالب علموں کے اُس سرم جوش بحس کو آسودہ کرنے کی کوشش کی ہے
جو مرشعر کے کم از کم چارمفہوم تاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسر ساس میں لفت پر
اپنے عبور کو غیر ضرور کی طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔اب جیسے دیوان کے پہلے شعر کے پہلے ہی
الفظ 'نفش' کے حوالے ہے لکھ گیا ہے: ''دنفش بالفتح مصدر لکھتا پاؤں سے کا نا لگانا نہیر نے
الفظ 'نفش' کے حوالے ہے لکھ گیا ہے: ''دنفش بالفتح مصدر لکھتا پاؤں سے کا نا لگانا نہیر نے
مراد آنا ، مشال یو بارہ ، ایک خراسانی ہے کا نام ، جمع نقوش' (حل کلیا ہے اُردوہ س)
مراد آنا ، مشال یو بارہ ، ایک خراسانی ہے کا نام ، جمع نقوش' (حل کلیا ہے اُردوہ س)
اصل میں فہرست سازی میں مجھ توش ' (حل کلیا ہے اُردوہ س)

ہے شرح کے ذیل میں آئی ہی تبییں ، جیسے شو کت تھا نوی کی نورتن جس میں غالب کے کلام کی مزاحیہ انداز میں شرح کی گئی ہے اور ساتھ ہی مصنف کے مزاحیہ مضامین بھی ای کتاب میں شامل ہیں۔ایسے ہی غلام احمد فرقت کا کوروی کی مزاحیہ شرح دیوان غالب بھی ہے جس میں خطوط نالب کے سلوب کو برتا گیا اور مقدمہ بھی اس طرح لکھا گیا جیسے نالب نے عالم بالا ہے لکھ کر بھیجا ہو۔ پھر شرحول کی ایک شم وہ ہے جومختف امتحانات کے امیدواروں کو مد نغرر کھ کرمحض تجارتی مفادات کے لیے تھی گئیں، جیسے محض ردیف الف یان یاردیف ک غر الول کی شرح ،مثلاً دبل ہے ۱۹۵ ء میں شائح ہونے والی شرح و بوان غامب از فیاض حسین جامعی (ردیف الف، بی اے اور اویب فاضل کے طالب سموں کے لیے)، یا ایم الیں شفیق سیال کی ان ہور سے شائع ہونے والی شرح و یوان غالب جس میں رویف ن کی غزلوں کی شرح کی گئی ہے، یا عاصی کرناں کی' خوش مطالب'جس میں اس طرح ردیف ن کی غزلوں کی شرح موجود ہے، اس طرح محبوب النی کی ارمغان نا سب ،صرف ردیف میم کی شرح ہے، ڈاکٹر محد شرف الدین ساحل کی شرح کلام غامب' (ردیف و)، پر وفیسر طفیل دارا کی رموزغالب' (ردیف ن) ، آقابیدار بخت کی مختبیته مطالب فاری (ردیف م کی شرح) اور آتائے رازی کی اس مات مجھی نالب کی فارسی غزلول کی رویف م کی وہ شرح ہے جو النه شرقیہ کے ہ اب ملموں کی امتی نی ضرورتوں کی خہ طرائھی گئی تھی مگر بھی اساتذہ نے ایسا نہیں کیا، اُن کی شرح یقینا طالب علموں اور تذریس پر مامور نے استادوں کے کام آئی مگر ان شرحوں کا تعلق انقاد کے سنجیدہ کمل کے ساتھ ہے جیسے شادار بلگرامی کی روح المطالب فی شرح دیوان غالب موانا ناسید ممتازاحد سها مجددی کی مطالب الغالب منشر جالتدهری کی 'روح غالب'،صوفی غلام مصطفی تبسم کی'شرح غزیبیت فاری' (حصه اول و دوم) جو ۱۳۲۹ صفحات پر شتس ہے اور جس کی تلخیص صوفی تبسم نے ہی 'رویے غالب' کن م سے کی تھی ، یا پھر شارحین کے نتیم حجازی، پوسف سیم چشتی کی شرح جو۹۵۴ صفحات پر محیط ہے، کیکن آن محد باقر کی ۱۴۸ صفحات بر پھیلی 'بیانِ غالب' کا ایک متیاز ابستہ ہے کہ جعفر علی خان اثر ک مختصر شرح (جو دراصل عالب کے جالیس اشعار کی تشریح ہے) اور انتخاب کلام مطالعهٔ یٰ اب میں مختلف شارعین کے اقوال دینے کے بعد مصنف کی جانب سے عرض اثر ' کے طور پر

ایک بیان ملکا ہے تو انہوں نے اعتراف کیا کہ مد جو وہ ابی کتاب میں مختلف شارحین کی رائے دے رہے ہیں تو یہ آئی محمد بہ قرکی شرح سے ماخوذ ہے۔ ای سلسلے میں نیاز فتح پوری کی مشکلات عالب کا ذکر کیا جا سکتا ہے جو ختی کلام نیا لیک ایسے خن شناس اور نے دکی جانب ہے شرح ہے جو جب تک اصلاح کلام میں مبادل الفاظ چین نہیں کرتے اُن کا مجرم جانب ہے شرح ہے جو جب تک اصلاح کلام میں مبادل الفاظ چین نہیں کرتے اُن کا مجرم تائم رہتا ہے۔ یہ ویبا بی ہے جسے مرتبع چنائی کی فئی عندالرحمٰن چنتائی کی فئی عضمت اور غالب شناس اُس وقت تک مرعوب و محور کرتی رہتی ہے جب تک وہ تفید لکھنا منہیں شروع کرد ہے۔

ای حتمن میں کچھے پیکشروں نے بیجی کیا کہ مصنف کا نام بدل کرمقدمہ نگار کے نام کونمایاں کرکے ایک اور کتاب حیصاب دی۔ آغامجمہ طاہر کی ایک شرح 'شرحے کارم غالب' كاذكر ملتا ہے جب كەحقىقت بين انہوں نے كوئى شرح نبير لكھى ، بيدراصل دحيد الدين بے خود وہلوی کی کتاب مراۃ اغالب ہے جس کا ویباچہ آغامحمہ طاہر نبیرہ وسراۃ اغالب کھی تھا۔اس طرح ' دیوان مع شرخ ' آتما رام کے نام سے فہرستوں میں متداول ہے ، دراصل میہ جوش ملسیانی کی شرح ہے جوآتمارام اینڈسنز ، تشمیری گیٹ، دبلی نے چھائی تھی اور بعد میں جب ئسے نے اس کوکہیں اور حیما پنا جا ہا ہو گا تو مصنف کی بجائے پبشر کے نام ہے اسے شائع کی ہوگا یا میری طرح کے کسی نیم محقق نے فہرست سازی میں اے ایک اور شرح کے طور پر دیکھا ہوگا۔ پریم چند ہے منسوب ایک شرح' آہنگ غالب' کا بھی بعض فہرست سازوں نے ذکر کیا ہے اور رہیمی بتایا ہے کہ اور بنٹل کا لج لا ہور کے سابق صدر شعبۂ اُردوڈ اکٹر تحسین فراقی کے کتاب خانے میں اس کی تکسی نقل موجود ہے گرایک تو پریم چند کے کسی متندسوائے نگاراورنا قدنے اس کتاب کا ذکرنبیس کیا، دوسرے سے بات بھی خلاف قیاس ہے کہ پریم چند غالب کے ملام کی نثرے کریں۔ مگانِ غالب میہ ہے کہ مجارتی مصلحت کے بیش نظر کسی پبلشر نے أن كے نام كواستعال كيا مور

بہرطور اس بوری روایت پرنظر ڈالیس تو چندشار تے غیر معمولی طور پرنمایا انظر آتے ہیں جن میں عبدالباری آسی (مکمل شرح و بوانِ غالب)،علی حید رنظم طباطبائی (شرح د بوانِ أردوئے غالب)،غلام رسول مہر (نوائے سردش)، جوش ملسیانی (شرح ویون غالب)، بے خود موہانی (شرح ویوان غالب) بجسرت موہانی (دیوان غالب مع شرح و مقدمه)، مع شرح ویوان غالب مع شرح و مقدمه)، مسعود حسن رضوی او بب (شرح طباطبائی اور شقید کلام غالب) منظور احسن عبالی (مراد مسعود حسن رضوی او بب (شرح طباطبائی اور شقید کلام غالب)، منظور احسن عبالی (مراد غالب)، گیان چند جین (تفسیر غالب)، فیر مسعود (تعبیر غالب)، شمس الرحمٰن فاروتی (قرم می عباب)، فرمان فتح وری (شرح و متن غزلیت غالب) اور برقورو میلد (مشکلات غالب) کی کتابی ان کتوب ان موجوب تربی اور بیسی معنی خالق اور قاری کے میا تھ اسلام کو جانے ہیں ، جو یہ جی جانے ہیں کرمتن کے رسی گرمتبوں معنی خالق اور قاری کے مبین جی بیا امری طرح حائل ہوجاتے ہیں اور بیسی خالق اور قاری کے مبین جی ب اصفر میں غالب جیسے سکولرا ور خیال وفکر کے ساتھ معنی خالق اخر کی رکتا ہے میا تھا کہ رکی تر کین کا تمنائی جدید انسان کے تشکیک بھرے سوالوں کی حوصد افزائی کیوں میا تھا ہے۔

اع عبدالباری آس صاحب نے مالب کے رنگ میں غزلیں کہ کرشرے لکھی ہے۔ ع اصف الزماں خال کے ذخیر و غالمیات میں اس کتاب کاعلس موجود ہے۔

### تعبيرمتن كے امركانات

متن کی تعبیر اور تفہیم ایک دائر وی عمل ہے۔ جس کے تین بنیا دی ارکان ، مصنف،
متن اور اس کے قاری جیں مصر کے زر دیک ان تینوں جی سے کسالیک کی ترجیج یا مرکزیت
تعبیر کے مخصوص دہتان کی تفکیل کرتی یا اسے مخصوص دبتان سے بنسنگ کرتی ہے۔ مثلا
تعبیر متن جی اگر مرکزیت مصنف کو حاصل ہوتو تفہیم کے معنی اس اصل مفہوم یا تجربے کی باز
تفکیل کے ہوں سے جومصنف اس متن کے ذریعہ بیان کرتا چا ہتا تھ ۔ اس صورت جس متن کی تعبیر مصنف کے تہذبی ماحول ، اسکی تاریخ ، ذاتی تجربات اور اس کی ترجیحات کی پابند
ہوگی اور میصر متن کا مفہوم متعین کرتے ہوئے ان تجربات و ترجیحات کو نظر جس رکھے گا۔ جو

تعبیر متن میں مصنف کی مرکزیت کا تصور، شرحیات کے بہتے اہم ماہر شیر ماخر

(Schleermacher) کے بیبال بہت نمایاں ہے اس کے نزو یک: Hermencutied is as much art as it is science, it endeavours to reconstruct the original creative act "How its really was"

ڈ کھنٹے (Dilthey) جوخود اہم ماہ شرحیات ہے، شیلر ماخر کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہتاہے ا

انش رح جومصنف کے سلسدہ خیال پرنہایت احتیاط کے ساتھ فورونوش کرتا ہے وہ شعور کے بہت ہے ایسے اجزا کی نئے ندی کرتا ہے جو شاید خود مصنف کے لاشعور میں رہے ہوں۔۔اس طرع وہ مصنف کے لاشعور میں رہے ہوسائے۔'' طرع وہ مصنف کو خود مصنف کے بہر طریقے پر بہر سکتا ہے۔'' اس صورت میں جب تبہیر کا مقصد مصنف کے اصل خیال یہ تجربات کی ہز تقلیل ہو تقلیم کے معنی فئار کے اصل تج ہے یا منہ یہ تک بہو نیخ کے ہوں گے۔ آپ جس قدر مصنف کے تجرب یہ منٹ و کر جس میں کے تجرب یہ منٹ و کر جس میں اس لئے کہ اس وہ بستان بعیر میں متن کے معنی کا ماخذ خود شاعر کی ذات ہوتی ہے جس میں اس لئے کہ اس وہ بستان بعیر میں متن کے معنی کا ماخذ خود شاعر کی ذات ہوتی ہے جس میں معنی کے سیح تر ہونے کا انتصار منشا ، مصنف ہے اس کی مطابقت پر ہوتا ہے۔ غالب کے منفی آل مرک کتاب اور ابن فرید کے بعض مضامین ، خواجہ میر درد کے نفی آل مطابقت کی متاب کی شرعات میں شوخ اگر مرک کتاب اور ابن فرید کے بعض مضامین ، خواجہ میر درد کے اشعار کی مثالیں ہیں۔ اس نوع کی تقییر کی مثالیں ہیں۔

تعبیر کے اس مرکزی تصور کے متعلق دو بنیادی سوال اٹھائے جاتے رہے ہیں اوّل یہ کہ اگرمتن کا خالق مفقو دائشر ہوتو شعر کی تعبیر کاوہ روحانی طریقۂ کار کیونکر استعال ہوسکتا ہے جس میں معنی کا ماخذ خود شاعر کی ذات ہے۔ اور دوسرے یہ کہ زمانے اور جگہ کے قابل حاظ فاصلے کے بعد جمیں یہ کیونکر معلوم ہوسکتا ہے کہ شاعر نے متن بناتے وقت کی سوچا اور کیا کہن چاہتھا؟ فاہر ہے شعر کیے جانے کے سوسال بعد جب ہم غالب کے سی شعر کے جانے کے سوسال بعد جب ہم غالب کے سی شعر کے جانے تھا تو یہ ایب دعوی ہوگا، جس کے دل کل شعر کے متعلق یہ دعوی کرتے ہیں کہ شاعر میں کہنا جاہتا تھا تو یہ ایب دعوی ہوگا، جس کے دل کل

اگر چیش عرکی زندگی ،عبد بیاماحول سے برآمد کیے جائیں گئیں گار ناقیا می ہوں گ۔ تمسری بات جو غالبًا بیبی دونوں سے زیادہ اہم ہے کہ اکثر خود شاع سے اماران کرتا ہے کہ وہ جو کہنا جا بت تھ نہیں کہد سکا مثلًا رومانی شعراء میں شیلی ( Shalley) کھتا ہے '

"When compositions begins, inspiration is already on the decline, and the most glorious poetry that has ever been-communicated to the world is probably a feeble shadow of the original conceptions of the poet"

ميرصاحب فرماتے ہيں:

سیروں حرف ہیں گرہ دل میں پر کہاں یائے لب اظہار

جوش صاحب کی نقم '' نقاوے'' آپ سب کے ذہن میں ہوگ۔ گرکوئی ہمتن مصنف کی منشاء بیان بی نہیں کرسکتا تو متن میں مصنف کی منشاء بیان بی نہیں کرسکتا تو متن میں مصنف کی جبتو کے دروازے بند نہیں ہوئے اور گے۔ اس کے باوجود تعییر متن میں منشائ مصنف کی جبتو کے دروازے بند نہیں ہوئے اور ارو میں تعییر متن کا عالب روجان اب بھی بہی ہے کہ متن کی مدد سے مصنف کے قیاسی عند بیا تک بہنچ جائے۔ اس کی ایک انہائی مثال پروفیسر خواجہ منظور حسین کی کتاب'' تحریک جدوجہات بحثیبت موضوع بخن' ہے۔ اس کتاب میں خواجہ صاحب نے غالب کی سیدا حمد بر بلوی کی تحریک ہے۔ خواجہ صاحب کے سیدا حمد بر بلوی کی تحریک سے دنواجہ صاحب کے سیدا حمد بر بلوی کی تحریک ہے۔ خواجہ صاحب کے بر بلوی کی تحریک عالب کی تعییر کی ہے۔ خواجہ صاحب کے بر بلوی کی تحریک ہے۔ خواجہ صاحب کے بر بلوی کی تحریک عالب نے ایک شیدر کی ہے۔ خواجہ صاحب کے بر بلوی کی تحریک عالب نے ایک شیدر کی ہے۔ خواجہ صاحب کے بر بلوی کی تحریک عالب نے ایک شیدر کی ہے۔ خواجہ صاحب کے بر بلوی کی تحریک عالب نے ایک شیدر کی ہے۔ خواجہ صاحب کے بر بلوی کی تحریک عالب نے ایک شیدر کی بر بلوی کی تحریک عالب نے ایک شیدر کی ہے۔ خواجہ صاحب کے بر بلوی کی تحریک عالب نے ایک شیدر کی عالب نے ایک شیدر کی عالب نے ایک عالم نے ایک شیدر کی عالب نے ایک میدر کی عالم نے ایک شیدر کی عالم نے ایک تحریک عالم نے ایک تحریک عالم نے ایک کی تحریک عالم نے تحریک عالم ن

کو اور آرائش خم کا کل میں اور اندیشہ ہائے دور دراز

میں سکھوں کی جنگ کی تیاریوں کے بیش نظر مسلمانوں کے اندیشوں کوموضوع بنایا ہے۔

شعر میں نم کاکل' کی آرائش محبوب نہیں بلکہ سے کررہا ہے اور مصرعہ ٹانی میں ضمیر میں ہے مراد
حضرت سیداحمہ شہیداوران کے رفقاء ہیں جواس تیاری سے اندیشوں میں ہتا کا ہوگئے ہیں۔
اس قیاسی خشائے مصنف کے حوالے ہے غالب کی تشریح کرتے ہوئے خواجہ صاحب نے
عزل کے تمام رسو ، آن الفاظ معاصر سیسی صورت عال کے حوالے کرد ہے ہیں۔ مشلا خواجہ
صاحب کی شرح میں 'ابرو' نواب امیر خال کے لئے ''ترک' انگریز کے لئے 'غزال 'اور
سنبل' بجابہ کے لیے نبگہ سکھوں کے لئے اور 'سروق نوش' ش ہ اسلیل کے لیا گیا ہے۔
یا بیک انتہائی صورت حال ہے درنہ واقعہ سے کہ کوائی سے لے کر جورے زمانے تک بیشتر
شارجین نے شعر کی شریح بھی کہ کرشروع کی کہ ' شاعر کہتا ہے۔۔' اور پھر پوری کوشش کی کہ
شارجین نے شعر کی شریح بھی کہ کرشروع کی کہ ' شاعر کہتا ہے۔۔' اور پھر پوری کوشش کی کہ
این تشریح کوشاعر کا مفہوم نا بت کرد کھ ہے۔

تعبیر کے اس د بستان میں شاعر کی ذات وہ'' کل'' ہے، جس سے کوئی شعر یا 'نجز' برآ مد ہوتا ہے اور چونکہ ہر' جز' میں اس کل کی صفات موجود ہوئی چاہیے اس لئے کوئی'متن' ایسانہیں ہوسکتا جواسیے مصنف کی ترجیحات رتجر بات کی نمائندگی نہ کرتا ہو۔

تعبیر مقن کی دوسری صورت ہیہ ہے کہ فن بارہ کو مصنف کی تاریخ کے حوالے کرنے کے بی ہے اس بی رصنف میں دوایت کے حوالے سے پڑھاجائے، جس میں دو مقن واقع بواہے۔ ہرصنف میں تعبیر متن کے اپنے اصول ہوتے ہیں، جن کے حوالے سے متن کی شاخت قائم ہوتی ہے۔ ان اصولوں کا دائرہ لفظ کے مفہوم سے لے کر متن کی نحوی ترتیب تک پھیلا ہوتا ہے۔ تخلیقی اصنف اگر لسائی اصولوں کی لازما پابند ہیں ہوتیں بلکہ اکثر صورتوں میں توفن پارہ ان اصولوں سے مادر کی جانے کی کوشش سے ہی صورت پھڑتا ہے، لیکن بہر حال رفتہ رفتہ خود صنف کی اپنی ایک ردایت ضرور قائم ہوجاتی ہے۔ ردایت سے مراد خاص متون کے درمی ن صفات واقعی زات کا وہ اشتر اک ہے، جس پر ایک زبان کے بولنے والے دالے دالے دالے داری جانے کی کوشت ہے، جس پر ایک زبان کے بولنے والے دالے متافق ہوں بقول داریدا صنف کی روایت اور نئے متون کے درمی ن آیک

جدلیاتی رشتہ ہوتا ہے کہ جرنی تخلیق ماقبل کے متون سے مربوط بھی ہوتی ہے اور مخرف بھی۔
اس اشتراک و انحراف کی جدلیات سے ہے متون کی اغرادیت قائم ہوتی ہے ، روایت اور
انحراف کی اس جدمیات سے فین شعر کے وہ اصول برآمد ہوتے ہیں، جن سے صنف کی
شعر بیات مرتب ہوتی ہے۔ ایک متن کواس کی روایت میں رکھ کرد کھنے کا بہی معنی ہوں گ
کرمتن کواس مخصوص شعر بیات کی روشن میں پڑھا ہا ہے ، جس میں وہ تخفیق کیا گیا ہے ۔ اردو
میں تجمیر متن کے اس تصور کے اہم دِاعی مشمس الرحمن فاروقی ہیں۔ تغییم فی لب کے دیا ہے
میں فاروقی لکھتے ہیں:

متن واس کی شعر یات ہے اگ کر کے پڑھنے کا نتیج یہ ہوتا ہے کہ ہ غزل کے عاشل کی وہ صفات، جومشر تی شری کا انتیاز میں ، حالی جیسے صاحب نظر کومضکلہ خیز لگنے گئی میں۔ اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ اپنی ہرتم ریمیں غالب کی طرفدار ن کے باوجودان کا شعر ، اس سے بھی زیادہ یہ کہ اپنی ہرتم ریمیں غالب کی طرفدار ن کے باوجودان کا شعر ، عرض سیجے جو ہر اندیشہ کی گرمی کہاں

رس حبیجے ہو ہر الدیبہ فی حرا ہاں گیا پچھ خیال آیاتھا، وحشت کا کہ صحرا جل گیا

نقل كرتي موئ حالي اعتز از كالهجدا ختياركر ليتي ميں۔

دراصل شعر کوکسی مخصوص شعریات کے تناظر میں بڑھنے کی صورت میں شعری

روایت ''کل'' اور زیرمطاعه متن اس کا 'نجز' ہوگا۔اوراس صورت میں متن کی تفہیم ہے معنی ق ری کے ز مانے سے مختلف ایک اور ز مانے کی شعری صداقتوں سے اس کی ہم آ بنگی ہوگی۔ مغرب میں نشاۃ الثانیہ کے بعد تعقل اور اسکے نتیجہ میں معروضیت پرزور پڑھا۔ تج لی معوم کے فروغ نے اشیاء کے تجزیئے میں معروضیت براصرار کیا۔اس رحجان ہے اوب کے شعبے بھی من ٹر ہوئے اور پھر اوپ کے خودملنفی وجود کا تصور مقبوں ہوالیتی فن یارہ ایک " زادا درخود مخار وجودے،اے شاعرے تجربات یامتس کی تاریخ کی روشی میں پڑھنے کے بجائے خودمتن کے داخلی نظ م کے حوالے ہے پڑھا جانا جا ہے۔خودملتفی متن کی معروشیت نے فن پارے کی بیتی تعبیر کے تصور کو فروغ دیا۔ یعنی متن صرف وہ کہتا ہے جو اس کے signifies کی مخصوص حیثیت سے برآ مد ہوتا ہے۔ اس میں فوق لسانی می مخصوص ش مرکی ترجیجات نه اس کا منشااور نه ہی متن کی روایت متن کی اس نوع کی معروضی تشریحت ان لوگوں کے بہاں عام ہے جو کسی شاعر کا مطاحہ کرتے ہوئے اس کے کلام میں پیکرعلامت یا <sup>س</sup>نگ وزن وق فیدوغیر ہ کا تجزیہ کررہے ہوتے ہیں۔

بلاشہ متن کی جہتی تعبیر نے شعر کے آبٹک لفظ کے اشارات اوراستوروں کی معنی خبری کے ایسے جہات روشن کیے، جس نے مطالعہ متن کا اسلوب ہی بدل کررکھ دیا۔ اس معروضیت ہیں شاعر 'متن کی روایت اور قاری تینوں منظرے عائب ہو گئے اوراس 'جز' کا ''کل' محوجو گیا۔ اس سے کنڑت معنی کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ لینی اگر متن کی تعبیراس کی پابند نہیں کہ وہ شعر سے شاعر کے تجربات برآ مدکر کے یا کسی خاص مضمون کی روایت سے سئے متن کے مفہوم کی تطبین کرنے تو بھر بیمکن ہے کہ ایک شعر کے ایک سے زیادہ معنی برآ مد متن کے مفہوم کی تطبین کرنے تو بھر بیمکن ہے کہ ایک شعر کے ایک سے زیادہ معنی برآ مد موں ۔ عالب کے ایک شعر کے کئی معنی بیان کرنے کی روایت متن کے ای خود ملفی وجود کے تصور سے جاری ہوئی۔

کٹر ت معنی میں signifiers کثیر الجبتی کے علاوہ متن کی گرامر کو بھی بہت

دفل رہا ہے۔ خصوص غالب کے ابتدائی کلام میں اکٹر متن کی کوئی حتی نئری منطق قائم ہی منطق قائم ہی منطق قائم ہی منطق منبیں ہوئی اور گرام کے ابتدائی کا جتنی نئری منطق برتد ہوتی ہے اتنی ہی منتی کی جبات بھی تھا تھیں ہیں۔ گیا نہ جند جین کی تفسیر غالب میں اس کی مثابیں بہت جی کے جین صاحب مسلم کی ایک خاص طرح نئر بناتے جیں اور ساتھ ہی کی گھتے جیں کدان ہے قبل فال شرح نے نئی مسلم کی کئی اس طرح کی ہے۔ ہی رے ذائے میں متن میں نموی وجید گی کی مسورے ظفر اقبال کی 'گل آفا ب' میں بھی چین گئی ۔ جس نے ہمارے دارے شرحین کوخاص میں بیات میں بھی بھی آئی۔ جس نے ہمارے شرحین کوخاص میں بیات کیا۔

متن میں ایک نوع کی سائنسی معروضیت سے فن پارے کے سافتیاتی مطاعہ کا تصور برآ مد ہوا۔ اس کا محرک زبان کا بیسالیور بین تصور ہے کہ زبان ایک نظ م ہے جوا پنے اجزاء کے باہم ربط و تضاد کے ذریعہ کیے زبانی سطح پر فعال ہوتی ہے۔ سافتی تی نقادوں نے زبان کے اس تصور ہے متن کے مطالعے کا جو طریقہ برآ مد کیا اس میں پہلے متن کی وحد تیں راکا کیال (Entitles) طے کی جوتی ہیں چر ان میں باہم ربط و تضاد کا ایک نظ م تشکیل و یا جا تا ہے اور چران کے درمیان مکن روابط کی نیج مقرر کی جوتی ہے۔ مطابعہ کے ان تھیں ورجات سے نظام (System) بنتا ہے، جس کے دوالے سے متن کی تشریح کی جاتی متن کی تشریح کی جاتی ۔

شاعر متن اور مصر کی اس مثلیت میں ، تعبیر کا تیسر امر کر قاری ہے۔ تعبیر متن میں اس کی مرکزیت کے خود غالب قائل ہیں۔ شاعر سی سر ہندی کے شعر کے جومعنی غالب نے بیان کیے اس پر مود نافضل حق خیر آبادی کا تصر ہتن میں شارح کی فوقیت کو روشن کے بیان کیے اس پر مود نافضل حق خیر آبادی کا تصر ہتن میں شارح کی فوقیت کو روشن کرتا ہے۔ ہمارے زمانے میں اس کی اختیائی شکل stonley fish کا بیاتصور ہے کہ متن بے جان د بے معنی لسانی معروضی ہے ، جس میں معنی اس کا پڑھنے والا بید اکرنا ہے گویا متن پڑھنا ایک سانی قلب میں روح پھونگنا ہے لیکن اس درجہ انتیائی موقف سے قطع نظم اعتدال

کی صورت ہے ہے کہ ہم شعر کے معنی صرف اس قدر سمجھ کتے ہیں جس قدر ہمارا مطالعہ اوراس مطالعہ کے نتیجہ بیں پیدا ہوئی نہم ہمیں اجازت دیتے ہے۔ اً سر ہر قاری ایک متن سے یکساں معنی ہرآ مدنییں کرسکتا یا اس سے یکساں سطح پر لطف اندوز نہیں ، وسکتی تو اس کی صرف میہ وجہ ہوگی کہ ہر قاری خود اپنی تاریخی صورت حال کا اسیر ہے۔ متن تو وہی رہتا ہے قاری یا مبقر کے مطاعہ کی فوجیت ، اس کی تربیت اور ان دونوں کے نتیجہ میں قائم ہوئی اس کی تربیت اور ان دونوں کے نتیجہ میں قائم ہوئی اس کی تربیخات ، اس کی تعبیر کے طریق اور جہ ت طے کرتی اور اس کی تقبیم کی حدود متعین کرتی تیں۔ یرو فیسر نیر مسعود نے غالب کے شعر

مشفیکی نے نقش سویدا کیاد رست ظاہر جوا کہ داغ کا مرمایہ دود تھا

کی جوتشر تے کی ہے وہ فاری زبان وا دب پران کی جیسی غیر معمولی نظر کے بغیر ممکن نہیں۔
معاصر مطاحات میں تا بیٹی قرات کے فروغ نے قاری کے تضور میں ایک اور
ابعاد کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے تضور کے مطابق زمانے اور مطالعہ کی نوعیت کے علاوہ
قاری کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے تصور کے مطابق زمانے اور مطالعہ کی نوعیت کے علاوہ
قاری کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے تعمیر پراٹر انداز ہوتا ہے اس لئے ضروری نہیں کہ سی متن کی
قرات ایک پڑھے لکھے مرد کے سے جومعنی رکھتی ہووہ بی معنی ایک پڑھی کامی عورت کے لئے
قرات ایک پڑھے لکھے مرد کے سے جومعنی رکھتی ہووہ بی معنی ایک پڑھی کامی عورت کے لئے
ہمی ہوں۔ اب تک کی خاتون نے خالب کی کوئی شرح نہیں لکھی ایکن ہم شاید انداز ونہیں
کرسکتے کہ تا نیش نقط نظر سے خالب کے ان اشعار کی تعمیر کیسی ہوگی جو بالکل واضح طور پر
اکھی کو بالکل واضح طور پر
اکھی کو بالکل واضح طور پر
اکھی کا جو بالکل واضح طور پر
اکھی کی تھی کہ بالک کی ایش سے بیا شعار پڑھیۓ۔

اسد ہند تبائے یار ہے فردوں کا غنی اگر وا ہوتو رکھا! دو لکداک عالم تماشا ہے بخر و نیاز سے تو وہ آیا ند راہ پر دامن کو اس کے آج حریفاند کھینچے

صحبت میں غیر کے نہ بڑی ہو تہیں ہیہ خو
دینے لگا ہے بوسہ بغیر التجا کیے
دینے لگا ہے بوسہ بغیر التجا کیل
نشۂ رنگ ہے ہے وا شد کل
مست سب بند تبا بندھتے ہیں
صرف اندازہ ہے کہان اشعار کی تا نیش جبیر قدر سے فناف بونی جا۔

Hans George کے بڑے سالم Fore understanding اور مشن کی روایت کے اصال کو Gadamer

مرکزی جمیت دی ہے۔ Gadamer لکھتا ہے۔

must be from the start. Sensitive to the text's new-ness. But this kind of sensitivity involves neither "neutrality" in the matter of object not the extention of one's self but the concious animitation of one's own fore meaning and prejudices. The important thing is to be aware of one's own bias, so that the text may present it self in all its new ness and thus be asset its own truth and one's own fore-meaning.

Gadamer کا ایک شارح Joseph Bleicher اس موقف کی وضاحت کرتے

- - tol2 97

". .. He exemplified in reference to under standing as a dialogical event such communications occurs only in the form of a mediation of past and present the fusion of the horizan of a text and of the interpretor...."

ا کے معقول اور معتدل موتف ہے جس سے واتفیت کے بغیر بھی دوسری زبانوں کی طرح

اردو میں مثن کی تعبیراس طریقے پر جاری ہے۔مثن کی تعبیراصلاً ووز ، یوں یا قرقعات کے دو ۔ ناق کا تصال ہے۔ اکٹر متن خود کوئی اشار دویتا ہے کہاہے کس طرح پڑھا جائے اور اس ے بھی زیادہ اس بات کی ہمیت ہوتی ہے کہاہے کون پڑھ رہا ہے۔ یقینا فن کارنے اپنے کلام میں بھے کہنا جا ہاہوگالیکن جبیہا کہ پہنے ذکر ہوا ،اول تو بیضر ، ری نہیں کہ شاعر جو کچھ کہنا جِ ہِمَا تھادہ سب متن میں آئی ہے اور دوسرے میہ و لینی ہے کہ وقت گزرے کے ساتھ یا تدری کے بدل جانے کے سرتھ متن ہے وہ جہات پر آمد ہوئے متی ہیں، جومتن کے خالق کے گمان میں بھی نہ ہول گی اور تیسر ہے متن کا مبصر خود اپنے مطابعہ اور اس کے بتیجہ میں م ب ہونے والی ترجین ت کی روشی میں جو معنی برآمد کرتا ہے وہ نے بھی ہوتے ہیں اور ماضی اور حال میں تو فقات کے آفاق کے اتصاد کا وہ نمونہ بھی جواینے نئے بین کے سبب باعث مشش ہوتا ہے۔ اس میں Gadamer کی شرط صرف یہ ہے کہ مصر کی fore under standingاک متن کی روایت سے مربوط ہونی جا ہے، جس میں وہ متن لقمیر بواہے۔اردو میں شمس الرحمٰن فارو تی کی' <sup>و تف</sup>ہیم نااب' کی بیشتر شرحیں اس کی مثالیں ہیں۔ ابھی خواجہ منظور حسین کی انتہا ببندی کا ذکر ہو چکا ہے۔ ان کی سیاح تشریح کے بعد عالب کے

> تو اور آرائش خم کا کل میں اور اندیشہ ہائے دور دراز

کی تعبیر فارد تی کے بہال پڑھیے۔ فاروتی نے اس شعر کی شرح میں تقریباً بارہ امکان بتا ہے ہیں اور سب کے سب کلاسکی غزل کی روایت سے برآ مد کیے گئے ہیں۔ بیاور اس طرح کی دوسری تشریبی سے وہ مثال شکلیس ہیں جن میں مبصر کی نظر اور مشن کا نیابین آ میز ہوکر مفہوم کی دوسری تشریبی سے وہ مثال شکلیس ہیں جن میں مبصر کی نظر اور مشن کا نیابین آ میز ہوکر مفہوم کی ایک کا کنات تعمیر کرتے ہیں ، جو بہ یک وفت نئی بھی ہوت ہے اور اس روایت کی توسیع بھی جس میں وہ مثن تیار کیا گیا ہے۔

paul Ricowor کریب (1969) Conflict of

Interpretation کا انگریزی ترجمه ۱۹۲۳ میں شائع ہوا۔ جس میں تقریر کے مقابعے میں تح ریکی فوتیت روش کر کے Recow or نے تعبیر کی ایک به کل نی جہت کے امکان روشن تردیے۔اس کےمطابق "تحریر معنی کا وہ تعین ہے جس میں بولنے کے مل سے زیادہ کی کہ گیا'' اہمیت اختیار کرلیما ہے۔ دوسرے تحریر میں متن بنانے والے کی منشاء اورمتن کا مفہوم یا ہم مر بوط نیں رہ جائے اور متن کی حیات ،مصنف کی محدود زندگی کے افل سے بہت آئے نکل جاتی ہے۔ تیسرے تحریر بولے کے معنی مقصود کے باکل فا بری حوالوں سے ، وری ہوب تی ہے اور مختلف ساق میں رکھے و نے سے معنی کی نی جہات کھولتی ہے۔اس طرت تحریمتن کومکالماتی صورت حال ہے آزاد کرتی ہے۔اور مخری بات یہ کہ کہی ہوئی صورت میں متن کو جواستقال حاصل ہوتا ہے اس سے اس میں ایک آفاقیت پیدا ہوج تی ے۔ یعن تحریر کی صورت میں متن صحیح معنوں میں خود ملتنی وجود حاصل کر لیہا ہے اسے مقرراور سامع کی مکانماتی صورت حال ہے نجات ل جہتی ہے، وہ شاعر کی مادی زندگی یا تقریر کی زمانی حدود کے مقابلے میں دوام حاصل کرلیتا ہے اور اس کے سیاق وسباق اورانہا ہے مربوط ہوجاتے ہیں۔اس ہے تعبیری دائرہ میں جز تومتعین رہتا ہے مگراس کا "كل" زمانے ، جگه اور قاري كي مناسبت ہے تبديل ہوتا جاتا ہے اوراك تبديلي كي مناسبت ے معنی کی کثرت کا وائرہ بھیلتا ج تا ہے اس صورت میں تفہیم (Under standing) معنى تشري امتن كمتعين نثرى منطق تك بهو نجانبيس رية بلكفهيم دريانت كالمل بن

شیلر ماخرے پال رکیوا تک تعبیر متن کی تاریخ اپنی تفصیدت میں تنوع اور اختداف کے اختداف کے اختداف کے اختداف کی تاریخ اپنی تفصید میں منف کی اختداف کے اختداف کے اختداف کے اور اس میں بطور خاص متن کی تعبیر میں منشائے مصنف کی اور ایت، زبان کا کر دار اور مبصر کی ترجیحات بحث و ایمیت متن کا خود مکتفی وجود ، صنف کی روایت ، زبان کا کر دار اور مبصر کی ترجیحات بحث و

اختلاف کا موضوع رہیں۔ ان بحثوں میں خود تفہیم کی تعریف اور معنی کا مفہوم بھی ہر نے موقف کے ساتھ تبدیل ہوتا رہا ۔ لیکن فن تجییر کی اس پورک تاریخ میں ، جن دو چیز ول سے مفرنہیں رہاان میں سے ایک (Hermencutied circle) تعبیر کی دائرہ اور دوسر ۔ معنی کا منطق تصور ہے۔ تعبیر کی ہرصورت میں ایک کل اور ایک جز 'ہوتا ہے۔ اور ان دونوں میں کیک کو جز ، پرتصرف حاصل ہے۔ یہ 'کل' اگر مصنف ہوگا تو متن جز ہوگا ، جس کے معنی مصنف کے عندیہ کی روشنی میں مرتب ہوں گا در اگر میہ کل شعر کا قدری ہے قو جز کے معنی مصنف کے عندیہ کی روشنی میں مرتب ہوں گا در اگر میہ کل شعر کا قدری ہے قو جز کے معنی تقاری کی ترجیح ت کے بابند ہوں گا۔ اروایت آگر کل ہوتو متن کے معنی اس صنف کی روایت کے بابند ہوں گا۔ اروایت آگر کل ہوتو متن کے معنی اس صنف کی روایت کے بابند ہوں گا۔ اروایت آگر کل ہوتو متن کے معنی اس صنف کی روایت کے بابند ہوں گا۔ اورایت آگر کل ہوتو متن کے معنی اس صنف کی روایت کے بابند ہوں گا۔

اوردوسری بات یہ بے کہ شرحیات میں معنیٰ کے متعین اوصاف ہیں۔ اگر چہاس کی تعریف تعیین اوصاف ہیں۔ اگر چہاس کی تعریف تعییر کے ہرد بستان میں بدلتی رہتی ہے، لیکن ہر جگہ معنیٰ کے معنی refrent ک بیں نگری منطق ہیں، جہاں متن کے معنیٰ فن بارے سے باہر کسی خارجی خارجی احتیام ہے، لیکن وہاں تو گویاوہ خارجی معنیٰ کی حیثیت سے متن کے گرک کا نقطہ اختیام ہے، لیکن جہال معنی سے مرادمتن کی دوسرے الفاظ میں منطق تقلیب ہے، وہاں بھی موضوع کومرکزی مصور قرارد ہے کہ منطق نثر میں اس کی تفصیل معنی کا مرتبہ اختیار کر لیتی ہے۔

اب ہمارے زمانے میں کی ایک refernt کا یا ہم منطق ربط جے ہم دمنیٰ کہتے ہیں اپنا مغہوم مدل رہاہے۔ متن میں معنی کے معنی signifiers کی باہم تطبق کے منبیں ۔ لاتھکیل نے معنی کے التواکا تصور پیش کیا ہے، جومتن کے تخییق کردار کی تو بیش کرتا ہے۔ لاتھکیل کاظریقہ یہ ہے کہ اس میں ان ماشیں ) (Aporia) مقامات کی نئ ندی کرتا ہے۔ لاتھکیل کاظریقہ یہ ہے کہ اس میں ان ماشیں کی جاتی ہوتے ہیں ہوتے ہیں ۔ اور چند کی جاتی ہے۔ جومتن کے براہ راست بیان سے تصاو کے دشتے ہیں ہوتے ہیں ۔ اور چند کی جاتی ہے۔ درمیان ربط وتعناد کے ان علاقوں کی وریافت کا مگر وع ہوتا ہے جوان کی جرفی تر تیب میں الجھ جاتے ہیں۔ یہ بحث کا الگ موضوع ہے لیکن اس signifiers کی ہرفی تر تیب میں الجھ جاتے ہیں۔ یہ بحث کا الگ موضوع ہے لیکن اس

طراتینہ کا رمیں اس کا امکان قوی ہے کہ غالب کے وہ اشعار پھر بحث کے مرکز میں قائم ہوجا کیں گئے چنہیں انہوں نے اپنے معاصرین کی رعایت میں منسوخ کر دیا تھا۔

## مولا ناابوالكلام آزادكي تحريرون مين اشعار غالب

عکاس ہے۔ جبکہ ''غبار خاطر'' اور دیگر مجموعوں میں شامل ان کے مکا "یب میں ان کے استو ہے۔ استو ہے کر کر تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کی دلر باشخصیت کا پرتو بھی شامل ہو گیا ہے۔ مولانا کیسے آبھتے تھے اور مکھتے وقت ان پر کیسی کیفیتیں طاری ہوتی تھیں۔ اس کے بارے میں مواد نا عبدالرزاق ملیح آبادی'' ذکر "زاد' میں بتاتے ہیں:

''مول نا يُولَكنتے ويكھ كر مجھے عجيب قتم كا حظ حاصل ہوتا تھا۔ ہونٹول پر ا کید خفیف س تبسم کیل ہوتا۔ اور انگلیوں میں قیم ناچہا ہوا۔ کا غذ کے میدان پر ہے روک دوڑ ا کرتا۔ لکھتے وقت چبرہ ہی نہیں پورا سرایا و یکھنے کے لائق ہوتا۔حسن مجسم بن جاتے تھے۔شیدا پی تح ریے خود بھی لطف اٹھاتے تھے۔لیکن مکھ تھکتے تو استنے جا ؤ سے سنوری ہوئی تح مریر ہے۔ حمی ہے نوٹ پڑتے۔ سطروں پرمطریں کٹتی جلی جار ہی میں ۔افضوں کا قبل عام ہور ہاہے۔ پھر نظر ٹانی کے گئی۔ تو کہبی نظر ثانی ہے بھی غیر مطمئن۔ بھر چھری صنے اور قیمہ بنانے لگی۔ اُن کے بزاروں <u>صفح</u>قل کر چکا ہوں \_مسود ہا تنا کٹا بچٹ ہوتا کہ بار بارخو داکھی ے رجوع کرنا پڑتا اوروہ تائے لگتے ، واہ مولوی صاحب استخراب اتنی عمر کرتے کیا رے؟ صاف عبارت بھی پڑھی نہیں جاتی! مسودہ سن طرح على موگا بگر دوسرے دن تقل بھی قیمہ بنی جلی آ ربی ہے۔ '' ذرا صاف کر دیجئے' بات بیاہے کہ مولانا اپن تحریر پر بڑی محنت كرتے تھے۔ایک ایک لفظ چن چن کرتول تول کر بٹھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریریں اولی اسقام ومعائب سے یاک ہوتیں الفظول کا ایک طلسم ہوتا تھا۔ایک غظابھی ہے کی ہوجائے تو س راطلسم ہی ٹوٹ

ذكرآ زادص الاستاساس

مو ا نا کے بے مثال انداز نگارش کی ایک نمایا ل خصوصیت بیجی ہے کہ وہ اسے جا بجا اردو، فارسی، اورعر لی اشعارے اس طرح مزین کرتے بطے جاتے ہیں جیسے مرضع ساز مختلف رنگ کے مگینوں کوان کے موقع کی مناسبت سے جزتا ہے۔ان کے بیحرعلمی اور مطالعہ کی وسعت نے ن کے غیر معمولی حافظ کو اعلی معیار کے منتخب اشعار کالامحدود ذخیر ہمہیا کر دیا تھا۔ان کی طبیعت فطری طور پراد ب اورموز ونیت کے سانچہ میں ڈھنی ہوئی تھی۔ چنانچہ ان کی یادد شت میں برتسم کے حالات و واقعات کے حوالہ ہے اس قدر شعار جمع تھے کہ کسی بھی تحریر کے دوران حسب موقع کے بعد دیگرے سامنے آتے رہتے تھے۔ موقع اور کل کی مناسبت ہے مورد نا ان اشعار کو اس سلیقہ سے استعمال کرتے ہتھے کہ ان کا مافی الضمیر زیادہ واضح اورموژشکل میں سامنے آ جا تا تھا۔ای طرح ان کی بے شل جمالی تی حس ان کی نثر کو اعلیٰ معیار عطا کرنے کے لیے اس ادبی حاشن سے آراستہ کرتی جی جاتی ہے۔ شعریت کی روح ہے وہ اس طرح باخبر ہیں کہ شعر کوجس موقع پر استعمال کرتے ہیں اس ہے بہتر گویا اس کا کل استنعال ممکن ہی نہیں تھا۔ا بے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے و ابعض او قات یو ۔ی یوری غزل استعال کر لیتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ وہ غزل ان کی تحریر میں ای موقع پر استعمال کے لیے کسی گئے تھی مختصر یہ کہ ابوالکل م آزادمختف اشعار کوا پی تحریر میں بڑی کثرت ے اور بے محابہ استعمال کرتے ہیں۔ انھیں اس استعمال کا وہ سلیقداور کمال حاصل ہے کہ اشعار کے برحل استعال میں ان کا کوئی ٹائی نہیں ہے۔

يروفيسر صديق الرحمن قدوائي كاخيال ہے كد.

اشعاری جر مارمولاتا "زادکی نثر کواگر چہ جا بجا چھلنی کرتی ہے۔ گر اس میں بھی شک نہیں کہ وہ اکثر کھل اٹھتے ہیں اور ایبا لگتا ہے کہ جیسے مولانا کی مثر ہیں آنے ہے پہلے اپنے معانی کی خلاش میں ہتے۔ اسل موقع وکل کوڈھونڈ رہے تھے۔ (مولا نا ابوالکارم آزاد شخصیت و کارنا مے مرتبہ ڈ اکٹر غلیق انجم صفح ۱۳۳۳) مولا نا ماہر القادری نے کیا خوب فر مایا ہے۔

> ا پی تحریر میں وہ اکثر اشعار کا استعال کرتے ہیں۔ اگر شعرائے کرام معاف فرما کیں تو میں یہ تعضے کی جرائت کروں گا کہ ان کی گوہر شب چرائے نٹر شعر کے موتیوں کو اور زیادہ چیکا دیتی ہے۔ اور شعر کا حسن دوبالا ہوج تا ہے۔ وہ شاعر بڑا خوش نصیب ہے۔ جس کو ابوا اکا بم جیسا شاعر اور مفسر ملاہو۔

(ایوالکلام آزاداو بی وضی مطالعه مرتبه افضل حق قرشی صفی ۱۲)

بقول البرالقادری اردوع بی فاری کے جن ' خوش نصیب' شعراً کے اشعار ابوالکلام نے اپنی ہے مثال نثر کی زینت بنائے ہیں ان ہی حکیم سنائی ، شای مبز واری ، شرف الدین بخاری ، شیری مغربی ، طالب آملی ، عبدالحق محدث دہلوی ، عرفی ، عطار تمادی ، غنی ، فغائی ، عفاری ، شیری مغربی ، طالب آملی ، عبدالحق محدث دہلوی ، عرفی ، عطار تمادی ، غنی ، فغائی ، قیضی ، قری آملی ، کامل خراسانی ، کلیم کاش نی مجمود شبستری مجنعی ضال ، مظهر جان جانال ، ناصر علی ، خوثی محد ناظر ، نسبتی ، نظای ، نظیری ، نور جہال ، واقف ، واله واغستانی ، بلال چغتائی ، یغما جندتی اور میر زااسداللہ خالی فالب شامل ہیں یہر ہاں مقالہ کا موضوع مولا نا ابوالکلام آزاد اور آذاد ور کے ترول ہیں غالب کے اشعار کا جائزہ ہے ۔ اس موقع پر مولا نا ابوالکلام آزاد اور آناب کے حوالے سے چندا آرا ، مقتدران اردواد ب کی ملاحظ فر مائے۔

مولا تاعبدالماجدوريا آبادي فرمايا

عَالَب كَى طرح مولا تائجى رعايت لفظى اورصنعت مراعات النظير كالب كى طرح مولا تائجى رعايت لفظى اورصنعت مراعات النظير كے نام سے كانوں پر ہاتھ دھرنے والے تھے۔ليكن آخر ذوق زبان كے مارے ہوئے تھے۔ اورلطف بيان كے گھائل، اليه چنخارے ہے ناح كركباں جا سكتے تھے۔برقول فخصے:

غم اگرچہ جال سل ہے پہراں بیس کہ دل ہے منا ب ہی کی طرح جب بھی اس شجر ممنوعہ کو ہاتھ الگایا توجسد ہے جان میں روح پھونک دی۔ پھر کو ہیراینا دیا۔ آبنوس کو کندن کی طرح چیکا دیا۔ ذرد کے بنواکو آفیا ہی تپش وتا بش دے دی۔

( ابوا كارم آزاداد في وتحضى مطاعدم تبدافضل حق قرشي ص ۵۵۳)

آل احدمرور كي راعيب:

غ لب نے جہاں اتبال کومت ترکیاہ ہاں مولانا ابواا کلام تراد کوہمی ، یہ اثر صرف غ لب کے اشعار کا حوالہ و سے تک محدود نہیں ہے۔ مولانا کی بوری اولی شخصیت میں اس کا برتو نظر آتا ہے۔

(ابواا كلامة زواد في وتخصى مطالعه مرتبه أفضل حق قرشي ص١٠٢)

اورمولا ناماہرالقادری نے کہا:

جس طرح اردوشاعری کی خالب کے کلام ہے وزت ہے۔ اگر عالب کے کلام کو اردوشاعری جسدِ عالب کے کلام کو اردوشاعری جسدِ عالب کے کلام کو اردوتغزل سے فالی کردیو ب نے تواردوشاعری جسدِ ب روح اور پیکر ہے جان ہوج تی ہے۔ ای طرح ارددادب میں مولا خالوالکلام آزاد کی نثر کا درجہ ہے کہ اس شمع کے بغیر برم اردومیں اجار شہیں ہوسکتا۔

(ابوالکلام آزاداد نی و تخصی مطالعه مرتبدانفل حق قرشی ص ۲۰۷)
الس سے بہلے کہ ہم مولا نا کے مختلف مضر مین ، خطوط اور کتب میں اشعار غالب کی تلاش برنگلیس ۔ بیب بتا نا خالی از دلجیسی نہ ہوگا کہ مولا ناتح میر ہی میں نہیں بلکہ گفتگو کے دوران بھی شعروں کا استعال کیا کرتے ہتے۔

مرزامسعود بیک جومولانا آزاد کے دس برس سکریٹری رہے۔ایک انٹرویویس بتاتے

مولانا صاحب گفتگو کے دوران بھی بھی بھی اشعار کوٹ کیا کرتے سے الیک نہانے میں موالانا کو اشد رکوٹ کے حض الیک نہانے میں موالانا کو اشد رکوٹ کرنے کی عادت بہت زیادہ تھی۔ میہ اشعار اردو اور فارس دونوں زیانوں میں ہوا کرتے تھے۔

میں نے موں ٹا آز دکی تحریوں میں غالب کے اشعار کی نشاندی کرتے وقت اول تو شعر یامہمرع کے لیا استعمال کو اس کے سیاق وسباق کی روشنی میں واضح کیا ہے۔ دوئم میر کہ جہاں ایک مصرعہ استعمال کیا گیا ہے۔ وہاں شعر کو کھمل کرنے کے لیے پہلے یا دوسر مصرعہ کو جہاں ایک مصرعہ استعمال کیا گیا ہے۔ وہاں شعر کو کھمل کرنے کے لیے پہلے یا دوسر مصرعہ کو بھی درج کر دیا ہے اور سوئم میہ کہ فی رسی اشعار کے معانی ان کے ساتھ ساتھ ورج کر دیے

ہیں تا کہ تفہیم میں آسانی ہو <u>سکے</u>۔

ہتدا میں تر ہمان القرآن (جلد اوّل) کے دیباہے پرایک نظر ڈالیے۔مولا ٹانے مخلف اشعار کا استعمال کیا ہے جن میں غالب کے درج ذیل اشعار بھی ہیں.

شوریت توا ریزی تار نقسم را پیدا نه ای اے جبنیش معزاب کیائی اے جبنیش معزاب کیائی اے میرے کا شور بریا ہے۔لیکن اے معزاب کیجنیش تو نظر نہیں آتی )

( كليات غالب فارى جلدسوم ص ٣٢٨ غز ل ٣٢٩)

ايك اورجكه لكصة بين:

'' یہ میرے میر وشکیب کے لیے زندگی کی سب سے بڑی آ زمائش تھی۔لیکن میں نے کوشش کی کہ اس میں بھی پورا اتر وں۔ یہ سب سے زیادہ تلخ گھونٹ تھا۔ جو جام حوادث نے بیرے لیوں سے لگایا لیکن میں نے بغیر کسی شکایت کے پی لیا البتہ اس سے اٹکار نبیس کرتا کہ اس کی تلخی آج تک گھو کیرے۔''

رگ و ہے میں جب اُترے زہر مُ تب دیکھیے کیا ہو اُکھی تو تلخی کام و دہن کی آزمائش ہے

"البلال" اور"البلاغ" ك فاكلول كى ورق كرواني كرتے بوئے مولا تا ايوالكلام

آزاد کی تحریرول میں غالب کے درج ذیل اشعار ملتے ہیں۔

الهلال نمبر ٦ جلد ١٦٠٣ - أكست ١٩٣١ ء شذرات صفحة،

مسترعبدالماجد (مولانا عبدالماجد دریا بادی) کے گذشتہ اشاعت میں شائع ہونے والے خطوط کے بارے میں ظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں "اردواورشاید فاری میس فعطی ہے" حظ" کو بمعنی "لدت" بولا جاتا ہے لیکن اب ہے مسٹر موصوف کو یقین دلاتا ہوں کہ فاری میں بھی کوئی پڑھا آدی" حظ" کو لذت" کے معنی میں بولنے کی افسوس کا کے معلی نہیں کرسکتا۔ حظ فاری میں بھی حصداور نصیب کے معنی میں بولا جاتا ہے۔

دِگر نه ایمنی راه و قرب کعبه چه مرا که ناقه زرفآر ماند و پا خطست (اب مرارسته محفوظ ہونے اور کعبه کے قریب ہونے کا کیافا کده جب کہ میری اونٹنی تھک چکی اور میرا پاؤل بھی سوگیا)

( كليات غالب فارى جلدسوم صفحه ١٩٦١، غزل ٨٥)

البدال نبر ۱۹۱۳ متبر ۱۹۱۳ و ۱۹۱۳ و ۱۳ البدال پریس کی ضائت اصفحا البدال نبر ۱۹۱۳ متبر ۱۹۱۳ و ۱۳ البدال پریس کی ضائت کے علیموہ رکھ دیا گیا تھا۔ جس دن البدال پریس کا ابتدائی سامان خرید نے کے لیے ہم نے سامان نکالاتھا۔ بچے یہ کہ اس امانت کی حفظت کرتے کرتے ہم اُ کما گئے تھے۔ اور اب تو وہ وقت آ گیا تھا کہ کو دی پیش کش کرنے کے لیے تم آ تا تو ہم خود بی پیش کش کرنے کے لیے آ تا تو ہم خود بی پیش کش کرنے کے لیے آ تا تو ہم خود بی پیش کش کرنے کے لیے آ تا تو ہم خود بی پیش کش کرنے کے لیے آ تا تو ہم خود بی پیش کش کرنے کے لیے آ تا تو ہم خود بی پیش کش کرنے کے لیے آ تا تو ہم خود بی پیش کش کرنے کے لیے آ تا تو ہم خود بی پیش کش کرنے کے لیے آ تا تو ہم خود بی پیش کش کرنے کے لیے آ تا تو ہم خود بی پیش کش کرنے کے لیے آ تا تو ہم خود بی پیش کش کرنے کے لیے تا وہ ہم اصلی مستحقین نظر کے لیے پچھ بھی آ یا ہے اور ہم اصلی مستحقین نظر کے لیے پچھ بھی آ یا ہے اور ہم اصلی مستحقین نظر کے لیے پچھ بھی گئیں۔ "

نہ سمی جارہ لب خشک مسلمانی را اے بہ ترسا بچگاں کردہ سے ناب سبیل (توسلمان کے سوکھے ہونٹوں کا در مال نبیل کرتا۔ اے وہ ہستی کہ عیسانی ند جب رکھنے والول کے لیے تو نے شراب ناب کی سبیل لگا رکھی ہے۔)

( کلیت فاری جلدسوم ص ۱۵، غزل ۱۳۹) الهدال نمبراا جدیم، ۱۸ مرچ ۱۹۱۳ نومسئله قیام الهدال کا آخری فیصله (۱) "ص

\_^

مولانا ابوالکلام آزاد''الہدال' کے روز افزوں افراجات کا ذکر قار کمین ہے کرنا جائے بیل مگرخود داری آڑے آجاتی ہے۔ لکھتے ہیں:

''کی بارارادہ ہوا کہ چند کلمات اس بارے بیں بھی عرض کروں لیکن ہر مرتبہ طبیعت نے نہایت کراہیت کے ساتھ اٹکار کردیا کہ خدا کی تلاش کے ساتھ اس کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلا تا زیب نہیں۔ بچھلے دنوں ایک دوسطریں اس بارے میں لکھیں بھی تو وہ اس قدر جمل اور مہم اشارہ تھیں کہ شاید بہت سے لوگ سمجھے بھی نہ ہوں گے۔ جمل اور مہم اشارہ تھیں کہ شاید بہت سے لوگ سمجھے بھی نہ ہوں گے۔ گزشتہ جلد کے کسی آخری نمبر میں ''صدا بہ صحرا'' کے عنوان سے گزشتہ جلد کے کسی آخری نمبر میں ''صدا بہ صحرا'' کے عنوان سے مقدودان کے روز افزوں مخارج کی طرف اشارہ کیا تھا دراصل مقصودان سے بھی بہی تھا۔ گرطبیعت کے غیر تجارتی نداتی نے کھل کر صاف صاف کینے ندویا۔''

دوش کر گردش بختم کلد برروئے تو بود چیٹم سوئے نلک و روئے بخن سوئے تو بود (رات جب میں تیرے رو بروا پے نصیب کی گردش کا شکوہ کر رہا تقا۔ اُس ونت میری نظر آسان کی طرف تھی اور روئے بخن تیری ( کلیات فی رسی جلد سوم ص ۱۵ اینو سر ۱۳۹)

## آ کے چل کر لکھتے ہیں:

"با پھر بدکد بندراخراج ت لینے وا ول سے قیمت لینا گوارا کیا جائے
دوسری صورت کے اختیار کرنے پرمجبور تھا اور اختیار کی۔ مگر وہ عام
السرائر خوب جانتا ہے کہ اگر اس کی خدمت کی شیفتگی غالب ندآتی و
میں اس طرح کی اخبار نویس کے لیے کسی طرح بھی راضی ندتھ۔
مرحوم غالب نے میری زبانی کہا ہے جب کہ درداور حسرت میں
ووب کرکھا ہے۔"

ما نبودیم بدین مرتبه راضی غالب شعر خود خوابش آن کرد که گردد فن ما

البدال نمبر ۲۰۱۱ مجد نمبرای ۲۲،۲۱،۲۱ جنوری ۱۹۱۱ میں البلاغ کی اش عت میں تاخیر کے شمن میں ' عبدالتو اوا نظار' کے عنوان سے صفحہ پرشائع شدہ تحریر کا آغاز بھی ای شعر سے ہوا ہے۔ ای تحریر میں بیشعر ذیل کے سیاتی وسہاتی کے ساتھ دو ہرہ دری ہے۔ ' میری اخبار تولیی کوتم اخبار تولیی تے قرار دو کیونکہ میں نے اس کو ضمنا اختیار کیا ہے اور وہ میرااصلی کا منہیں ہے۔ میں نے اگر اسے اختیار کیا تو بیہ ہندوستان کی اخبار تولیی اور مطبوعہ اشاعت کے لیے بہتر ہوا اور اس کے لیے بہتر ہوا اور اس کے لیے ترتی کی ایک باکل نی راہ کھلی گر خود میر سے لیے اس داہیں اور میں کوئی شرف نہیں۔ کیونکہ میرے کا موں کے لیے اصل راہیں میں کوئی شرف نہیں۔ کیونکہ میرے کا موں کے لیے اصل راہیں دوسری تھیں۔''

ما تبودیم بدین مرتبه راضی غالب شعر خود خوابش آل کرد که گردد فن ما!

(غالب ہم تو اس شعری کے منصب کے خواہاں نہ ہتھے، ہاں شعرنے خود ہمارانن بننے کی خواہش کی تھی)

( کلیات قاری جلدسوم ص۱۵،غزل ۱۰)

الهلال تمبراا جلد ٢٥،١٥٠ مارچ١٩١٣ء

"مقاردافتتاحید صدابصح المسئله قیام البلال کا آخری فیصله (۲)"استحریکا آغاز غالب کے درج ذیل شعرے کیا گیاہے:

> پہلو بشگافید و بہ بیٹید دلم را تا چند بھویم کہ چنانست و چناں نیست (پہلوچیرکرمیرادل خودد کھلومیں کہاں تک بتا تار بول کہاییا ہے اور ابیانہیں ہے۔)

( کلیات فاری جلد سوم ص ۹۱ ،غزل ۸۱)

ای افتتاحید مقالے میں کے چل کر لکھتے ہیں۔

"میرے پال ایک ہی زندگی ہے اور میں نے بہت بہالیکن ایک زندگی بہت سے کاموں کے لیے تیار نہ ہو کی اور اب تک جو پچھ ہوا۔ میض امتد کا ایک مخصوص فضل تھا۔

خوش است افسانهٔ درد جدائی مختصر غالب به مخشری توال گفت آنچه دردل مانده است امشب! (غالب نسانهٔ بجرال مختصر بیان کرنا بی بهتر ہے۔ آئ رات جنتنا قصه باقی روگی وه اب روز دشتر ہی کہا جا کے گا۔)

( کلیات فاری سوم ص ۵۹ ) الہلال شارہ ۲۵ جلد ۳۳، ۳۳ جون ۱۹۳۱ء۔ ایک طویل مضمون میں شذرات صفحه ۲ " فاتمه جلد چهارم" كے عنوان سے رقم طراز ہيں "

''انیان کواگر صرف اپنی نیت اور ارادہ کے اضاب کی مہلت مل جائے تو یہی بہت بڑی تو نیق ہے، کاموں اور ان کے نیائے کا احتساب دوسرے ہی سیج کر سکتے ہیں اور انھیں پرچھوڑو یٹا چ ہے۔''

بے بیرہ تاب محری راز ما مجوئے
خوں گشتن دل از مرہ و آسیں شناس
(توہم ہے تھلم کھلانہ ہوچھ کہ ہم میں راز داری کی تاب س حد تک
ہے۔ بس جماری بیکوں اور آسین پرخون دل کی لالہ کاری سے اندازہ .
اگالے۔)

( کلیات فاری سوم *ص ۲۲۹ ،غز* ل ۲۰**۷)** 

البلال تمبر ١٨ جلد٥ ١٨٠ - أكتوبر ١٩١٧ء

"قطرات النك" كي عنوان سے صفحه الريش نع ہونے والى تحرير كا آ فاز عاب كے درج ذيل شعرے كيا كيا ہے:

درکار ماست نالہ و مادر ہوائے او پروان چرائی مزار خودیم ما پروان چرائی مزار خودیم ما انہمیں اظہار مم ول کے لیے نالہ وزاری کی حاجت ہے لیکن اس کی محبت اس کی اجازت نہیں ویتی ۔ لہذا ہم اپنے ہی مزار پر جلنے والے حرائے کا پروانہ بن کے رہ اگئے ہیں، جس کو جلتے ہوئے دیکھنے والا بھی کوئی ہیں ہوتا۔)

( كليات قارى سوم ص عفر ل١٢)

الهدال تمبر ٢٣ ، جلد ٣ ، ١٣ وتمبر ١٩١٣ ء

شذرات صفح الرایک ترین فتذا جود هیا" شائع ہوئی ہے۔ ایک قتباس مل حظہ سیجی۔
''یا ہجان اللہ! اظہار نارانسگی کا لے دے کے بہی ایک طریقہ رہ گیا

ق کہ اگر مجسٹریٹ نے قربانی روک دی ہے تو ہم نماز بھی نہیں

پڑھتے۔''

ندار ناصح سے غالب کیا ہوا گر اُس نے شدت کی ہورا بھی تو آخر زور چلتا ہے گریباں تک

محر كريبان كس كا تارتار موا؟

البهدال نمبر ۲۱،۳۰ جلد۱۳،۳۰ ۱۹ نومبر۱۹۱۳ ء

شذرات میں" فتنه اجودهی" سے ایک اورا قتباس:

''(اجودهیا) میں اب کے قربانی حکماً روک دی گئی۔ میں نے بیسنا اوراس پر چنداں افسوس ندہوا۔ کیونکہ بہت ہے مسلمان خوربھی ارادہ کررہ ہے تھے کہ برضا ورغبت اس حق سے دستیر دارہو جو کیس کیکن کہد نہیں سکتا کہ شدت غم وغصہ ہے میرے د ماغ کا کیا حال ہوا۔ جب میں نے بڑھا کہ مسلمانان اجودھیا قربانی کے ماتم میں نماز عبد سے بھی دستیر دارہو گئے۔اگر قربانی کو مجسٹریٹ روک سکتا ہے تو نماز کو ہم مجمی روگ سکتا ہے تو نماز کو ہم

ہیں اور انجی تو آخر زور جاتا ہے گریباں پر! مجھے معلوم بیس کراجود صیا کے مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں پنہیں اور انھیں اپنے وین و فدیب کی بھی بچھ خبر ہے یانہیں؟ بظاہر اس واقعہ ہے تو بہی معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی مسلمانی گوشت کھانے ہی تک ہے اور بس۔'' الہلال تمبر۱۲، جلد۳، ۲۵، مارچ ۱۹۱۳ء

اس شاریکامقاله افتتاحیه صفیه کاعنوان ہے مسئلہ قیام الہلال کا آخری فیصلہ (۲) استحریمیں غالب کا میمسرع ہمیں دوبارہ ملتا ہے۔

''لوگ چونکہ میری طبیعت سے واقف نہیں ہیں اور عام حالت کے فور ہیں اس لیے سفر ہیں اکثر ایبا اتفاق ہوتا ہے کہ جرروز ووچار شخص مجھے فر ماکش کر دیتے ہیں کہ جمارے نام اخبار جاری کر دیتے کا اور بچھے ہیں کہ خوں نے مجھ پراحسان کیا۔ حالانکہ مجھے اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ ہیں پچھالہلال کا ایجنٹ نہیں جول کہ اس ک خریداری کی درخواست مجھے دے کرخوش کیا جائے۔ بول کہ اس ک خریداری کی درخواست مجھے دے کرخوش کیا جائے۔ یہا مور دفتر کے خطمین کے متعلق ہیں اور جس کوخوا ہمش ہوو و ایک یہا مور دفتر کے خطمین کے متعلق ہیں اور جس کوخوا ہمش ہوو و ایک یہا میں جضوں نے مجھے زبانی کہا اور ہیں نے اس غلطی کا بوں کفارہ کیا ہیں جنموں نے مجھے زبانی کہا اور ہیں نے اس غلطی کا بوں کفارہ کیا ہیں حکومی ان کے نام اخبار جاری نہ کیا۔''

جمارا بھی تو ہخر زور چلتا ہے گریباں پر الہلال نمبر ۲۲، جدیہ، کا۔ جون ۱۹۴۱ء واقعہ لا ہور صفحہ ۲

یہ واقعہ مویا تا ظفر علی خال کی گرفتاری کا تھا۔ مولا تا ابوالکلام نے اس موقع پر اپنے شذرہ میں اظہار خیال کرتے ہوئے تکھا:

"تعجب اس چیز پر ہوتا ہے جو تا گہانی ہو۔ اور شکایت وہاں کی جاتی ہے جہاں تو تع ہو۔ رہا طلب وسوال تو اس کے لیے پہل شرط اُمید ہے اور اب امید بی کس کور بی ہے۔ "

تبیں ہے طاقت گفتار اور اگر ہو بھی

تو سس أميد پر کہيے کہ مدعا کيا ہے؟
الہلال نبرا، جلدا، ۲۳ ہون ١٩٤٤، الہلال ' کانيسر دور (عس)

الہلال نبرا، جلدا، ۲۴ ہون ١٩٤٤، الہلال ' کانيسر دور (عس)

الہ تحريم مولانا ہار ہار کی رہائی و المقاری اور اس سسے میں پولیس کی فائد تلاشیوں

کا تفصیل ہے ذکر کرتے ہیں وہ اظہار افسوس کرتے ہیں کہ پولیس کے ہرکادے ان کے
قیمتی مسودات بھی اٹھ کرلے گئے تھے گر ہوائے ہے کہ ۔۔۔

''جو کا غذات ککئتہ ہے لیے گئے تھے ہیان کیا جاتا ہے کہ پچھ دنوں
تک بوبیس کمشنر کے دفتر میں رکھے گئے ، اتفاقہ وہاں کے گوشہ میں
آگ لگ گئی اور دفتر کے سا ، ان کے ساتھ بعض دوراق بھی جل گئے
بولیس کے دفتر میں آگ بھی مگنی تھی تو اسی وقت جبکہ یہ دفتر پریش وہاں جمع تھا''

گری تھی جس بیکل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو؟ البلاغ تمبر۳ جلدا، • ادمبر ۱۹۱۵ء

''عبدالنوادانظار''(۱) کے تحت بعوان' یا درفتہ کا ایک لمحد مقریبے!''مضمون کا آغاز غالب کے درج ذیل شعرے ہواہے:

رند ہزار شیوہ را طاعت حق گراں نبود

لیک صنم بہ سجدہ در ناصیہ مشترک نخواست!

( یک وسیج المشر ب آزاد منش کے لیے خدا ک بندگ بھی دشوار نتھی

تاہم ہمارے مجبوب نے پرستش میں میاشتراک گوارانہ کیا۔)

(كليات قارى موم ١٢٥٥)

البلاغ نمبرها، ۱۷، ۱۷ جد تمبرا۔ ۲۴،۱۷ فروری ۱۹۱۷ء

یعنو ن'الہلال کی کمل جلدیں''ص۵اپر لکھتے ہیں' ''وہ ونت دورنہیں جب مرحوم الہدال کے ایک ایک پریچے کولوگ ڈھونڈیں گے ادر کہیں گے کہ وہ ایک تاریخی وجود تھا۔ جواب نہیں ل سکتا۔''

کوکھم را در عدم اوج قبولی بودہ است شہرت شعرم بہ تیتی بعد من خواہد شدن (میری قسمت کے ستارے کوعدم میں اوج قبول حاصل تفا۔ لبدا میری شاعری کی شہرت میرے عدم میں بہنچنے یعنی میرے مرنے کے بعد بی ہوگی۔) بعد بی ہوگی۔)

( کلیات فارس سوم *هسه ۳۲۳ ،غوز*ل ۲۹۵)

مولانا آزاد نے اپنے مکا تیب میں سے اکثر میں اشعار کا کھر پوراستعال کیا ہے۔
''غبار خاطر'' میں کم وہیش ۱۸۹ اشعار میں سے بیشتر غالب کے اردواور فارس اشعار ہیں۔
میرے پیش نظر مالک رام کا مرتبہ تنفہ ہے۔ پچھا شعار کے ترجے کے لیے بھی میں نے اس فیرے بیشتر نظر مالک رام کا مرتبہ تنفہ ہے۔ پچھا شعار کے ترجے کے لیے بھی میں نے اس نسخے سے استف دہ کیا۔''غبار خاطر''کا دیب چہ بی غالب کے شعر پرختم ہوتا ہے۔ دیبا ہے کی تخری سطور مجموعے میں شامل خطوط کے بارے میں ہیں۔

''جس حالت میں ہے تھم برداشتہ لکھے ہوئے موجود ہتھے۔اُسی حالت میں طباعت کے لیے دے دیئے ہیں۔ نظر ﷺ کی کاموقع نہیں ملہ نسخہ شوق ہیں ۔ نظر ﷺ کی کاموقع نہیں ملہ میٹرازہ نہ مسحق بد زنہار میڈ میرازہ نہ میرازہ اند! میں ایسانہ می کوایک مربوط صورت میں بیش کرنا مشکل کام ہے۔ ایسانہ می کوایک مربوط صورت میں بیش کرنا مشکل کام ہے۔ ایسانہ می کوایک مربوط صورت میں بیش کرنا مشکل کام ہے۔ ایسانہ می کے دل کے ان ریزہ ریز ہ گھڑ وں کو یونہی منتشر صورت میں رہنے کے دل کے ان ریزہ ریز ہ گھڑ وں کو یونہی منتشر صورت میں رہنے

د پیچے )

مطبوعہ دیوان میں مصرع اُولی میں ''نسخ'' کی جگہ'' قصہ'' ہے۔ (کلیات عالب(فاری)ص۵۵)

غبار خاطر مين شامل مَنتوب تمبر ومين لكهية مين .

گلم گ ہے مری گری ہوں اور ایک ہاؤی ہوٹ میں تقیم ہوں کل گلم گ ہے روانہ ہور ہاتھا کہ ڈاک ٹی اور اجمل خاں صحب نے آپ کا ایک کمتو ہونظوم حوالہ کیا۔ کہذبیس سکتا کہ س پی محبت کودل آپ کا ایک کمتو ہ منظوم حوالہ کیا۔ کہذبیس سکتا کہ س پی محبت کودل در دمند نے کن آنگھوں ہے پڑھا اور کن کا نوں ہے مند میر آآپ کا معاملہ تو وہ ہو گیا ہے جو غالب نے کہا تھا:

باچوں توئی معاملہ ، بر خوایش منت ست
از شکوہ تو شکر گزارِ خودیم ما!
(آپ کے ساتھ تو ہمار اتعلق نیاز مندانہ ہا اور جمیں اس تعلق پر نخر ہے۔ ہماری ذات ہے آپ کو شکایت دراصل آپ کے احسان سے معمور دوش کا ایک حسین انداز ہے)

مول تا آز دکی ابدیمحترمه کا انقال پُریل له ۱۹ مرابر مل ۱۹۳۳ و کو بواتھا۔ ای حادیثے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کمتو بنبر سمیں لکھتے ہیں

۱۰ ارا گست ۱۹۳۲ء ہے مئی ۱۹۳۳ء تک ان مکتوبات کی نگارش کا سلسد جاری رہا۔ کئی اس ۱۹۳۳ء تک ان مکتوبات کی نگارش کا سلسد جاری رہا۔ کئی رہا کے بعد زُک گی کیونکہ ۹ رابر بل ۱۹۳۳ء کے حد وُک گی کی اورا پنی والماند گیوں میں حادثہ کے بعد طبق اورا پنی والماند گیوں میں گم تھی۔ اگر چراس کے بعد بعض مصنف ہے کی تسوید و تر تیب کا کام برستور ہوری رہا۔ اور قاعد احمد گر کے اور تمام معمول ہے بھی بغیر کسی تغیر مستور ہوری رہا۔ اور قاعد احمد گر کے اور تمام معمول ہے بھی بغیر کسی تغیر

کے جاری رہے۔ تاہم یہ تقیقت حال چھپانی نہیں جاہتا کہ قرار اور
سکون کی یہ جو بچھ نمائش تھی۔ جسم وصورت کی تھی۔ قلب و باطن کی نہ
تھی جسم کو میں نے بلنے سے بچالیا تفاظر دل کونبیں بچاسکا تھ ۔
دل د بوانہ دارم کہ در سحرا ست پنداری
(میں اس راز ہے واقف ہوں کہ میرے دل کی د بوائی بیابا نول کی
وسعق ن بی میں ساسکتی ہے۔)

مِبلامعرعب:

بگوشم می رسد از دور آواز درا امشب (میرے کانول میں آئرات دورے آواز درا آربی ہے۔) مطبوعدد بوان میں "دل کم گشتہ" ہے

( کلیات غالب صفحه ۵۲۵)

ای کمتوب میں تریر کرتے ہیں:

"ربانی کے بعد جب کا گریس ورکنگ کمیٹی کی صدارت کے لیے الار جون کو تکستہ سے جمبئی آیا اوراک مکان اوراک کمرہ جس تھبرا۔ جبان تمین برس پہلے اگست ۱۹۲۲ء جس تھبرا تھا۔ تو یقین سیجیے ایس مسول جونے لگا تھی۔ جیسے ۹ راگست اوراس کے بعد کا سارا ما جراکل کی بات ہونے لگا تھی۔ جیسے ۹ راگست کو گرفتار کر کے احمر گرلے جویا گربی تھی) اور یہ پوراز مانیا کی جو شام سے زیادہ نہ تھا۔ جیران تھا کہ جو پچھ گرز ر چکا وہ خواب تی یا جو پچھ گرز ر ربا ہے یہ خواب ہے۔

> میں خواب میں ہنوز ، جو جائے ہیں خواب میں مل شعر بول ہے:

ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود بیں خواب بیں ہنوز ، جو جا گئے ہیں خواب میں

## مزيد لكصة بن:

شملہ میں اخبار 'مرینہ' بجنور کے ایریٹر صاحب آئے تھے۔ انھوں نے مولوی اجمل ف ں صاحب سے اس سلسلہ کے پہلے مکتوب کی نقل کے لی تھی۔ وہ اخبارات میں شائع ہوگی ہے۔ شاید آپ کی نظر سے گزراہو۔''صدیق کرم' 'کے تخاطب سے آپ بجھ گئے ہوں گے کہ روئے خن آپ ہی کی طرف ہے:

چتم سوئے فلک و رُوئے مخن سوئے تو بود

لوراشعرے:

روش کز گردش بختم گله بر روئے تو بود پشم سوئے فلک و ژوئے سخن سوئے تو بود (اس شعرکا ترجمہ گذشتہ صفحات میں درج ہو چکا ہے۔)

( كليات غالب صفحه ٣٢٩)

مكتوب مبراكا آغاز بول مواع:

د الى اور را ہور ہیں انفوئنزا کی شدت نے بہت خستہ کر دیا تھا۔ انھی اللہ اسکا اثر اقی ہے۔ سرکی گرانی کسی طرح کم ہونے پرنہیں آتی۔ حیران ہوں اس دبال دوش سے کیونکر سبک دوش ہوں؟ دیکھیے میران ہوں اس دبال دوش کی ترکیب نے غالب کی یا دتا ز اور کردی۔ شور بیرگی کے ہاتھ سے سر ہے دبال دوش میں صحرا میں اے خدا ، کوئی دبوار بھی نہیں صحرا میں اے خدا ، کوئی دبوار بھی نہیں

۲۹رجولائی کواس وبل کے ساتھ کلکتہ واپس ہوا تھا۔ جارون بھی تبیں گزرے کے کل ۴ راگست کو بمبئی کے لیے نکلنا پڑا۔ جو وبال ساتھ لایا تھااب بھی اپنے ساتھ واپس لیے جار ہموں۔

رو میں ہے رفش عمر ، کہاں دیکھیے تھے نے ہاتھ باگ پر ہے ، ند یا ہے رکاب میں

مبہ کی میں مولا تا شری بھولا بھائی ڈیب ٹی کے ہال تھہرا کرتے تھے۔ آتھیں کے ہاں سے مولا تا کو گرفتار کر کے قلعہ احمد تگر لے جایا گیا۔ اس روز ان کی طبیعت ناسازتھی۔ شب دھے کچھ دیر ہی ہے سوئے تھے کہ صاحب مکان کے بیٹے دھیری لال ڈیب ٹی نے آتھیں بیدار کیا اور ڈیٹ کی مشتر پولیس کے آنے کی اطلاع دی۔ مکتوب نبر ۵ میں مولا تارقم طراز ہیں .

"میں نے دهیرو سے کہا۔ مجھے ڈیڑھ گفت تیاری میں لگے گا۔ان سے
کہددوکہ انتظار کریں۔ بھر شسل کیا۔ کیڑے بہتے، چند خطوط لکھے اور
با ہر نکلا تو یا نئے نئے کر پینتالیس منٹ ہوئے تھے۔"

کارِ مشکل بود ، ماہر خونیش آسال کردہ ایم!

(مسئلہ تو بہت گنجلک صورت اضیار کر گیا تھا۔ گرہم نے اس میں آسانی کی صورتی بیدا کرلی ہیں۔)

آسانی کی صورتی بیدا کرلی ہیں۔)

ممل شعر یوں ہے:

پشت ہر کوہ ست طاقت تکیہ تا ہر رخمصت
کار دشوار ست و ماہر خویش آساں کردہ ایم
ہملے مصر عدکاتر جمہ بول ہے۔
ہملے مصر عدکاتر جمہ بول ہے۔
(ہمارا مجروسہ اللہ کی رحمت پر ہے اور یہی ہماری طاقت کا ذراجہ

(--

( كليات غالب صهوم)

ایک اقتراس مرحظه کیجیے

' البعض احباب جھے ہے ہے۔ ہے ہیں جہ چھے۔ ان کے چبرول پر است دو بے خوالی اور نا وقت کی بیداری بول رہی تھی۔ کوئی کہتا تھا۔ رات دو بے سے سو نے اور جار ہے اٹھا دیا گیا۔ کوئی کہتا تھا بھٹ کا ایک گھٹا تہ کہ کیا سال ہے کا معدوم نہیں سوئی ہوئی تسمت کا کیا صل ہے؟ اسے بھی کوئی جگائے کہتے ہیں

درازی شب و بیداری من این جمه نیست

ز بخت من خبر آرید تا کها نخشت

(بات صرف اتنی بی نبیس ہے۔ کہ میری فرقت کی رات طویل ہے یا میر سے رحجوں نے ججھ سے سکون کی دوست چیس رکھی ہے۔ ججھ صرف اس امرے آگاہ کردہ کہ میری قسمت کہاں سوئی ہے۔ )
مول نا کے اسلوب نگارش کا ایک ورخوبصورت کرا املاحظہ بجیے:

''صرف ایک شم اور نبیج کے اندرصورت میل کیسی معقلب ہوگئی؟

کل شام کو جو ہزم کیف و مردر آراستہ و کی تھی۔ اس کی بادہ گساریوں اور سید مستوں نے دو پہر رات تک طول کھینچا تھ لیکن اب منج کے اور سید مستوں نے دو پہر رات تک طول کھینچا تھ لیکن اب منج کے وقت دیکھے تو:

نے وہ سرور و سوز نہ جوش و خروش ہے بہلامصرع ہے: بہلامصرع ہے: یال صبح وم جو دیکھیے آ کر ، تو برم میں

(و بوان غا ب ص ۱۹۰)

قلمه احمر نكر كااندورني احوال لكصة بين

دروازے کے اندر واخل ہوئے تو ایک مستطیل احاط سامنے تھا۔
عالب دوسوفٹ لمبااور ڈیڑھ سوفٹ چوڈ اہوگا۔ اس کے تینوں طرف
پررک کی طرح کمرول کا سلسد چلاگیا ہے۔ کمروں کے سامنے
برآ مدہ ہے۔ اور بیج جس کھنی جگہ ہے۔ اگر چداتن وسٹی نہیں کراہے
میدان کہ جاسکے۔ تا ہم حاط کے زندانیوں کے لیے میدان کا کام
دے کتی ہے۔ آ دمی کمرہ سے باہر نکے گا تو محسوس کرے گا کہ کھلی جگہ
میں آئیا۔کم از کم اتنی جگہ ضرور ہے کہ جی بھر کے فاک ڈائی ج سکتی

-4

مر ہر جبوم درد غربی سے ڈالیے دو آکی مشت خاک کہ صحرا کہیں جسے دندال میں سونے کا تجربہ کیسار ہا۔ لکھتے ہیں .

'' تقریباً تمن ہے ہے چھ ہے تک سوتار ہا۔ پھررات کونو ہے تک پر سرر کھا تو صبح تمن ہے آئے کھولی۔''

نے تیر کمال ہیں ہے نہ صیاد کمیں ہیں نے تیر کمال ہیں ہے نہ صیاد کمیں ہیں گوشے ہیں قنس کے مجھے آرام بہت ہے زرنظر طویل خط کا اخت مجھی عالب کے ایک مصرع برجوا ہے۔ مولانا آزادر قم طراز

یں

'' یہ بھی نبیں معلوم ، بحالت موجودہ میری صدائی آپ تک بینے بھی سکیں گا ہے تک بینے بھی سکیں گا ہے تک بینے بھی سکیں گی یا نبیں ؟ تا ہم کیا کروں افسانہ سرائی ہے اپ آپ کو باز نبیں رکھ سکتا۔ یہ وہی حالت ہوئی جسے مرزا غالب نے ذوق خامہ

فرساکی سم زدگ سے تبیر کیا تھا۔'' مگر ستم زدہ ہوں ذوق خامہ فرسا کا!'' پوراشعر یوں ہے:

یہ جانتا ہوں کہ ، تو اور یا سخ مکتوب مگر ستم زدہ ہوں ذوقِ خامہ قرسا کا

(ويوان غالب بس٥٩)

## مكتوب تمبرا عن لكت بين:

''وقت کے جو حالات ہیں جاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔
اُن ہیں اس ملک کے باشندوں کے لیے زندگی بسر کرنے کی دوہی
را ہیں رہ گئی ہیں ہے جس کی زندگی بسر کریں یا احساس حال کی ۔ پہلی
زندگی ہر حال میں ہر جگہ بسر کی جاشتی ہے۔ گر دومری کے لیے قید
خاندگی کو گھری کے سوا کہیں جگہ نہ نکل سکی ۔ ہمار سے سامنے بھی ووٹوں
را ہیں کھلی تھیں ۔ پہلی ہم اختیار نہیں کر سکتے ہتے۔ ناچار دوسری اختیار
کرنی پڑی۔''

رند ہزار شیوہ را طاعت حق گرال نہ بود
ایک صنم بہ سجدہ در ناصیہ مشترک نخواست
(اس شراب کے خوگر کے لیے خدا تعالیٰ کی اطاعت کوئی مشکل بات نتھی سیکن بات این شریب کے اسلام میں جا ہتا کہ ایک ہی چیٹ نی دوطرح مشکل بات ایک بین بات ای بات ای بات ایک بی بیٹ نی دوطرح کے مجدول کی عادی بین جائے )

(بیشعر گذشته صفحات میں بھی درج ہو چکاہے) زندگی میں جتنے برم کیے اور ان کی سزائی یا کیں۔سوچتا ہوں تو ان ے کہیں زیادہ مقداران جرموں کی تھی جونہ کر سکے اور جن کے کرنے
کی حسرت دل جیں رہ گئی۔ یہاں کردہ جرموں کی مزائیں تو تل جاتی
جی لیکن ناکردہ جرموں کی حسرتوں کا صلا کس سے مانگیں؟

ناکردہ گنا ہوں کی مجھی حسرت کی مغے داد
یارب ، اگر ان کردہ گنا ہوں کی مزا ملے

''طرح طرح کی مرگرمیوں بیس دل انکا ہوا اور علقوں اور رابطوں
کی گرانیوں سے ہوجھل تھا۔ اچیا تک ایک دن دامن جھاڑ کراٹھ کھڑا
ہوتا پڑا اور مشغویت کی ڈولی ہوئی زندگی کی جگہ قیدو بندکی تنہائی اور
جونا پڑا اور مشغویت کی ڈولی ہوئی زندگی کی جگہ قیدو بندکی تنہائی اور
طبیعت کے لیے بڑی آئی ہڑی۔ بظ ہراس ناگہ بنی انتہا ہے حال میں
ہوئی۔ آبادگھ حجھوڑ ااور ایک ویرانہ بیس جا ہیں جا میں جوئی ہوئی تھی ، لیکن واقعہ سے کہ کنیوں
ہوئی۔ آبادگھ حجھوڑ ااور ایک ویرانہ بیس جا میں جا ہیں۔ انتہا ہے کہ کھوں خواں میں بوئی تھی ، لیکن واقعہ سے کہ کنیوں
ہوئی۔ آبادگھ حجھوڑ ااور ایک ویرانہ بیس جا ہیں جا کھر خراب

نقصال نہیں جنوں میں بلا ہے ہو گھر خراب دو گراب دو گر زمیں کے بدلے بیاباں گرال نہیں

اى خط ميس قم طرازين:

''زندگی کے وہ بنیادی مسائل جو عام حالات میں بہت کم جمیں یودآتے ہیں ایک ایک کرے اُجرے اور دں ود ، غیر چھا گئے ، حقیقت کیا ہے؟ اور کہاں ہے؟ اور ہے بھی یا نہیں؟ اگر ہے اور ایک بن ہے کیونکہ ایک سے زیادہ حقیقیں بوئیس سکتیں تو پھر راسخ مختف کیوں ہوئے؟ کیوں صرف مختلف ہی نہیں ہوئے بمکہ باہم متعارض اور متصادم ہوئے؟ پھر یہ ہے کیوں ہوئے؟ پھر سے کیا ہے کہ خلاف ونزع کی ان تمام لزتی ہوئی راہوں کے سامنے علم اپنے ہے کیک فیصوں اور محقوں کا جراغ ہاتھ میں لیے کھڑا ہے اور اُس کی ہے رحم روشی میں قد امت اور روایت کی وہ تمام پُر اسرار تاریکیاں جنمیں نوع انسانی عظمت و تقدیس کی نگاہ ہے و کیجنے کی

خوگر ہوگئ تھی۔ا کیہ ایک کر کے نابود ہور ہی ہیں۔

یدراہ بمیشہ ٹک ئے شروع ہوتی ہے اور انکار پر فتم ہوتی ہے۔ اور اگر قدم اُسی پر زک جا کیں تو پھر ، یوی کے سوا پچھے ہاتھ تھیں آتا۔

تفک تھک کے ہر قدم پیہ دوچار رہ گئے تیرا بتا نہ یائیں تو ناچار کیا کریں؟

بجے بھی من منولوں سے گزرنا براا ، مگر میں زکانیس ، میری بیاس مایوی پر قالع ہونا منیس چاہتیں جا ہتی تھی۔ بالآخر جیرا گیوں اور سرشتگیوں کے بہت مرصعے ہے کرنے کے بعد جو مقامینمودار بوااس نے ایک دوسرے ، بی عالم میں بینچ دیا۔ معلوم بواکداختلاف و نزاع کی مقامینمودار بوااس نے ایک دوسرے ، بی عالم میں بینچ دیا۔ معلوم بواکداختلاف و نزاع کی انہی متعارض را بول اور اوبام و خیالات کی انہی گہری تاریکیوں کے اندرایک روشن اور تھی راہوں اور اعتقاد کی منزل مقصود تک چلی گئی ہے۔ اور اگر سکون و مانیت کے سرجشم کا سرائع مل سکتا ہے و و ہیں مل سکتا ہے۔ "

مولانا آزادآ كيل كرلكية بن:

"راه مقصد کی خاک بڑی ہی غیور وہ تع ہوئی ہے۔ وہ راہرو کی جبین
نیاز کے سارے تجدے اس طرح تھینے لیتی ہے کہ پھر کسی چو کھٹ کے
لیاز کے سارے تو کہ بیاں رہتا۔ دیکھیے میں نے بی تجبیر غالب سے مستعار
لیے پچھ ہاتی نہیں رہتا۔ دیکھیے میں نے بی تجبیر غالب سے مستعار
لی۔'

فاک کولیش خود پیند افاد در جذب ہجود سجدہ از بہر حرم نہ گراشت در سیمائے من اس کی بہتی کی خود پیندمٹی نے چیٹانی کے سارے سجدے اپنی (اس کی بہتی کی خود پیندمٹی نے چیٹانی کے سارے سجدے اپنی جانب کھینی لیے اور میری چیٹانی میں اداکرنے کے لیے ایک ہورہ بھی باتی نہ جھوڑا۔)

مولانا آزادنے کمتوبنمبر ۸ کاسفازان مطورے کیا ہے

''وی صبح جار ہے کا وقت ہے۔ جائے سامنے دھ می ہے۔ بی جاہتا ہے آپ کوئی طب تفعدر کروں اور پچھ کھوں۔ گرکھوں و کیا تکھوں؟ مرزا غالب نے رن ٹر ال نشین کی حکایتیں کھی تھیں ہمبر ار بڑیا کی شکھیں۔'' شکایتیں کی تھیں۔''

مجھی حکایت رئی گرال نشیں لکھتے

ہم شکایت صبر گریز یا لکھتے
لیکن یہں نہ رنج کی گرال نشینیاں ہیں کہ تصول نہ صبر کی گریز
یا نیاں ہیں کہ سناؤل ہ رنج کی جگہ عبر کی گرال نشینیوں کا خوگر ہو چکا
ہوں یصبر کی جگہ درنج کی گریز یا نیول کا تماشائی رہتا ہوں۔
مہلے مصر عے ہیں 'شکایت' دوسرے میں ' حکایت' ہے۔

( د بوان غالب ۱۲۲۳)

قلعداحر مگری جس ممارت میں مولانا آزادمجوں رہے۔اس کی تغییر کے بارے میں

ياتين:

"دو اوارین اس طرح چنی گنی بین کداوپر تعدداہنے با کمیں کوئی رخند بی تنہیں جھوڑا۔ روشندان کی حجیب گئے۔ بیا ظاہر ہے کہ اگر کھڑکیاں کھی بھی ہوتمی تو کونہ بردا میدان سامنے کھل جاتا۔ زیادہ ہے زیادہ بیا کہ قافعہ کی شکی دیواروں تک نگاجی جا تمیں اور قراکر داپس آجا تنہیں۔ لیکن ہماری نگاہوں کی اتنی رسائی بھی خطرناک جھی گئے۔ " جا تمیں لیکن ہماری نگاہوں کی اتنی رسائی بھی خطرناک جھی گئے۔ " وشندان کے تمیم تک بند کرد ہے گئے۔ " ہویں گل کا تصور میں بھی کھٹکا نہ رہا جھے ہوں گل کا تصور میں بھی کھٹکا نہ رہا جھے ہوں آرام دیا ہے پروبالی نے مجھے

قلعہ احمد نگر میں اسیری کے دوران مولانا اوران کے ستھیوں کے لیے کسی ڈھٹک کے باور بی کا انتظام نہیں ہو پار ہاتھ۔ اس مشکل کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں.
''جوقیدی یہ ل چن کر کا م کرنے کے سے بھیجے گئے ہیں ان میں دو
قید ایول پر باور چی ہونے کی تہمت لگائی گئی ہے۔
ستم رسیدہ کے ، نا امیدوار کے
ایک تو ستم خورد ہ محبوب ہے جبکہ دوسرے کو محبوب سے حصول کی کوئی
امیدنیں۔)

يبالمعرع ب:

چگویم از دل و جانے که در بساط نست (اینے دل وجان کی ہے ، پیگی کا کیاذ کر کروں)

(كليات مالب ص ۵۲۸)

بالآخراکی اور باور بی ایا گیا۔ مولانا آزاد فرائے ہیں.

د گرنیس معلوم ال فریب پرکیا بی تھی کدانے وقو آگیا۔ لیکن کے ایس کھویا ہوا سراسیمہ حال تھ۔ جیسے مصیبتوں کا ببہاڑ سر پرٹوٹ بڑا ہو۔ وہ کھا ناکیا بگانا ہے ہوش حواس کا مسالہ کونے مگنا۔

ہو۔ وہ کھا ناکیا بگانا ہے ہوش حواس کا مسالہ کونے مگنا۔

اُڑنے سے چشتر ہی مرا رنگ ڈرو تھا اُڑنے سے چشتر ہی مرا رنگ ڈرو تھا

(د يوان غالب ص٥٦)

زىرنظر كمتوب كااختياميد يول بهوا:

"بیتو باور چی کی سرگزشت ہوئی۔ لیکن یہاں کوئی دن نہیں جاتا کہ
کوئی نہ کوئی نئی سرگزشت چیش نہ آتی ہو۔ باور چی کے بعد تجام کا
مسئلہ چیش آیا۔ ابھی وہ حل نہیں ہوا تھا۔ کہ دھو بی کے سوال نے سر
اٹھ یا۔ چیتا شاں کا سررا وقت ناخن تیز کرنے میں بسر ہوتا ہے۔ مگر
رشتہ کا رمیں چھوالی گانھیں بڑگئی جیں کہ کھنے کا نام نہیں لیتیں۔ یہ
وہی غالب والا حال ہوا کہ:

پہلے ڈالی ہے سرِ رشتہ اُمید میں گانٹھ ہے ڈالی ہے سرِ رشتہ اُمید میں گانٹھ ہے تھونگی ہے ناخن تدبیر میں کیل اُسلی شعر میں 'کیل اور'' چھیے'' کی آپس میں جُنہ بدلی ہوئی ہے۔اور'' مید'' کی جگہ''اوتات'' ہے۔

د يوان غالب ص ٢٦٣

کمتوب نمبر او میں ہمیں عالب کا حوالہ پچھاس انداز ہے ملتا ہے:

''حریم ول کے طاقوں کو دیجت ہوں کہ خالی ہوگئے ہیں تو کوشش کرتا

مول کہ نئے ہئے تشش ونگار بن اور انھیں پھر ہے آ راستہ کر وول

وقصت وگر جمکدہ سازند حرم وا

(اگر وہ حرم کوشنم کدہ کی شکل دینا چاہیں تو ایس کرنے کے ہیے کوئی بھی

امر مانع نہیں اور ابھی ایس کرنے کا وقت بھی ہاتی ہے)

امر مانع نہیں اور ابھی ایس کرنے کا وقت بھی ہاتی ہے)

تو را گھر دیکھی ہیں گوار انہیں۔)

تو را گھر دیکھی ہمیں گوار انہیں۔)

مطبومہ دیوان میں'' وقت '' کی بجائے'' خواجم کہ''ہے۔ ( کا ایسہ

( کلیات غالب ۱۴۰۳)

''فطرت نے انسان کی طرح کبھی پہیں کی کہ سی کوش دکام رہے کی کوکھروم کردے۔وہ جب بھی اپنے چرہ سے نقاب اُلٹتی ہے قسب کو کھروم کردے۔وہ جب بھی اپنے چرہ سے نقاب اُلٹتی ہے قسب کو کھروم کردے۔وہ جب کھارہ کھسن کی دعوت دیتی ہے۔ یہ بھاری فقلت اندیش کے ۔کہ نظر اُٹھا کر دیکھتے نہیں اور صرف اپنے گرد و پیش ہی ہیں کھوئے رہنے ہیں۔''

محرم نہیں ہے تو ہی توا بائے راز کا یاں ، ورنہ جو تجاب ہے ، پردہ ہے ساز کا

مكتوب نمبر اليس مو إنا آزاد قيدو بندك مذشتة تجربت كاذكركرت موع لكصة بين:

''جہاں تک خطوک ہت اور ملاقاتوں کا تعتق ہے۔ مجھے ہمیشہ زیادہ سہولتیں حاصل رہیں۔اس صورت حال کا بھیجہ سے تھا۔ کہ گو ہاتھوں میں زنجیریں اور پوک میں ہیڑیاں پڑجاتی تھیں۔لیکن کان بند نہیں ہو جاتے تھے۔ اور آئکھول پر پٹیاں نہیں بندھتی تھیں۔قید و بند کی ساری رکاوٹوں کے ساتھ بھی آ دمی محسوں کرتا تھا کہ ابھی تک اس و تیا میں بس رہا ہے جہاں گرفتاری سے یہلے رہا کرتا تھا۔

زندان پس مجمی خیال بیابان تورد تھا

بوراشعرے:

احباب جاره سازی وحشت نه کر سکے زندان میں بھی خیال بیاباں تورد تھا

(د يوان عالب ص ٣٥)

مزيد لكھتے ہيں

یہ حالت انقطاع و تجرد کا ایک نقشہ بناتی تھی۔ گرنقشہ ادھورا ہوتا تھا

کیونک نہ تو ہا ہر کے علاقے پوری طرح منقطع ہوجائے تھے۔ نہ ہمر

گرصداؤں کوزندان کی و بواریں روک سکتی تھیں۔

قید ہیں تھی تر ہے وضی کو رہی زلف کی یاد

ہاں ، کچھ اک رنج گرانباری زنجیر تھی تھا

ہبلام صرع یوں ہے۔

ہبلام صرع یوں ہے۔

قید میں ہے ترے وحشی کو وہی زلف کی یاد

( د يوانِ عَالب ص٢٢)

اسیری کے دوران مولا نااپ جمسوسات کے بارے ہیں بناتے ہیں:
"اب معلوم ہوا کہ اگر چہ نگاہوں اور کا نوں کی ایک محدود دنیا کھوئی
گئی ہے۔ فکر وتصور کی کتنی ہی نئی دنیا کیں اپنی ساری پیبنا ئیوں اور
ہے کنار بوں کے ساتھ سانے آ کھڑی ہوئی ہیں، اگرایک درواز بے
کنار ہوں نے براتے درواز بے کھل شکتے ہیں تو کون ایسا زیان عقل
ہوگا جواس سود ہے برفکر مند ہو۔
ہوگا جواس سود ہے برفکر مند ہو۔

نقصان نہیں جنوں میں بلاسے ہو گھر خراب دو گر خراب دو گر زمیں کے بدلے بیاب گراں نہیں

(ديوان غالب ١١٩)

ابتداہی ہے طبیعت کی افرآد کھوالی ہوئی تھی۔ کہ خوت کا خواہاں اور جلوت ہے کہ زندگی کی مشغولیوں کے جلوت ہے گریزاں رہتا تھا۔ بینی ہر ہے کہ زندگی کی مشغولیوں کے تقاضے اس طبع وحشت مرشت کے ساتھ نبھائے نہیں جا سکتے۔ اس لیے بہ تکاف خود کو انجمن آرائیوں کا خوگر بنانا پڑتا ہے۔ گردل کی

طلب ہمیشہ بہانے ڈھونڈ تی رہتی ہے۔ جونہی ضرورت کے تقاضوں سے مہلت طی اور وہ اپنی کا مجو ئیوں میں لگ گئی۔

در خراباتم نہ دید تی خراب

بادہ پنداری کہ پنہاں می زنم

(تو نے میخانے میں مجھے شراب کے نشے میں من ترانی کہتے نبیس سنا ہوگا۔ تو اس بات سے باخبر ہے کہ میں شر ب جیب جیب کر بیا کرتا ہوں)

مولانا آزادمعروف بيرخانوادے كے چثم و چراغ تھے۔اى حوالے سے فرمات

يل:

''میں خاندانی مریدوں کی ان عقیدت مندانہ پرستاریوں سے خوش نہیں ہوتا تھ بلکہ طبیعت بیں ایک انقباض اور تو حش رہتا تھا۔ بیں جاہتا تھا کہ کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ اس فضا ہے بالکل الگ ہو جاؤں اور کوئی آ دمی آ کرمیر ہے ہاتھ بیاؤں نہ جو ہے۔ لوگ یہ کہا ہے جنس ڈھونڈ تے ہیں اور متی نہیں۔ جھے گھر ہیٹھے ملی اور اس کا قدر شناس نہ ہوسکا۔

دونوں جبان وے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا یاں آ پڑی یہ شرم کہ تکرار کیا کریں سیاست کے میدان میں کیے آنا ہوا۔ لکھتے ہیں

"میں نے سیای زندگ کے بنگاموں کوئیں ڈھونڈ اٹھا۔ سیای زندگ نے بنگاموں کوئیں ڈھونڈ اٹھا۔ سیای زندگ نے مواقع وہ ہوا۔ جو غالب کاشاعری کے ساتھ ہواتھا۔

ما شہ بودیم بدین مرتبہ راضی غالب شعر خود خواہش آل کرد کہ گردد قن ما

# (پیشعرگذشته صفحات میں دوم تنید درج ہو چکاہے)

ایام اسیری کاایک دلیسپ واقعه بیان کرتے ہیں .

"ایک مرتبہ قید کی حالت میں ایبا ہوا کہ ایک صاحب نے جو میرے

آ رام وراحت کا بہت خیال رکھنا چاہجے تھے۔ ججھے ایک کو ٹھری میں

تنہا و کھے کر میر نڈنڈ نٹ سے اس کی شکایت کی۔ میر نڈنڈ نٹ فوراً تیار

ہوگیا۔ کہ جھے ایسی جگہ رکھے جہاں اور لوگ بھی رکھے جا سکیس اور

تنہ کی کی حالت باقی نہ رہے۔ جھے معدم ہوا ق میں نے اُن حضرت

ہوگیا آپ نے مجھے راحت بینچ نی جا ہی ۔ گرآپ کو معلوم نہیں کہ جو

تھوڑی سے راحت بہاں حاصل تھی وہ بھی آپ کی وجہ سے اب جھنی جارہی ہے۔

کی ہم نفوں نے اثر گربیہ میں تقریر اچھے رہے آپ اس سے ، مگر مجھ کو ڈبو آئے

ايك اورجكه لكية بن:

بہر حال جو صورت حال پین آئی ہے۔ اس سے جو کی بھی انقباض خاطر ہو تھا۔ وہ صرف اس لیے ہوا تھا کہ باہر کے علائق اچا تک یک قالم قطع ہو گئے ریڈ ہوسیٹ اور اخبار تک روک دیئے گئے۔ ورنہ قید و بند کی تنہائی کا کوئی شکوہ نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہے۔

> د ماغ عطر پیرہن تہیں ہے غم آدارگی ہائے صیا کیا؟

ایام اسیری کے حالات کے بارے میں مزید لکھتے ہیں: ''مزید کمآبول کے منگوانے کی کوئی راہ نہیں نگلی کیکن آگر پڑھنے کے مہمان کا فقدان ہوا تو لکھنے کے سامان کی کمی بیس ہوئی۔ کا غذ کا ڈھیر میرے ساتھ ہے۔ اور روشنائی کی احمد تگر کے بازار میں کی نہیں تمام وقت خامہ فرسائی میں شریح ہوتا ہے۔

در جنول برکار نہ توال زیمتن آتھ آتھ میں دنم!

آتھ میں فندول زیدگی نہیں گزاری جاسکتی میر اجگرا ہے اندر تیز سینی رکھتا ہے، اور میں اپنے دامن سے اے ہوا دے رہا ہوں)

جب تھک جاتا ہول تو کہے دریے لیے برآمدہ میں نکل کر بعیرہ جاتا ہول یا محن میں شہلنے لگتا ہول۔''

بیکاری جنول میں ہے سر پیٹنے کا شغل بیاری جنول میں ہے سر پیٹنے کا شغل بیب بیاری کرے کوئی بیب ہاتھ اوٹ جا کیں تو پھر کیا کرے کوئی

مکتوب نمبرااعید کے روز تحریر کیا گیا ہے۔اس خط میں مولانا آزاد نے اپی مرصع تحریر کوغالب کے اس شعر سے مزید روشن کر دیا ہے۔

> ''اس تیز رفآری ہے مکوؤں میں جھالے پڑ گئے لیکن عجیب نہیں راہ کے خس وخاشاک بھی صاف ہو گئے ہوں۔

> > خارها از اثرِ گرمي دفار م نوخت منت بر قدم راه ردانست مرا

(میری سرعت رفناری کی حدت نے رائے بیل موجود کا توں کا جلا کرہسم کر دیا ہے اور میرائیمل اس رائے کے رہر دول کے پاؤل کے لیے راحت کا موجب بن گیا ہے۔ نہ کا نئے ہوں گے نہ پاؤں

زخی ہونے کااندیشہوگا)

اس طویل کمتوب کا اختیام میر کے ذکر ہے ہوا ہے۔ کیسے بیں ''اب میں عید نے اپنے چبرہ سے سے صادق کا ہلکا تھ ب بھی اُلٹ دی ہے۔اور بے جیا ہائٹہ سکرار بی ہے۔''

اک نگار آتشیں رخ ، سر کھلا دیوان غالب ص سے ۱۵۲ مصرعداً والی ہے

صبح آیا جانب مشرق نظر

ال مکتوب کا اعتمام یوں ہوتاہے:

"هیں اب آپ کو اور زیادہ اپنی طرف متوجہ رکھنے کی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ صبح عید کی اس جو ہ نمائی کا آپ کو جواب ویٹا ہے، کئی سال ہوئے ایک کمتوب گرامی جی شبہائے رمضان کی "عبریں چائے" کا ذکر آیا تھا۔ بحل نہ ہوگا اگر اس کے جرعہ ہائے جہم ہے تبل صلوۃ عید افطار سیجے۔ کہ عید الفطر میں تعجیل مسئون ہوئی ورعیدالاضی میں تا خیر۔"

عید ست و نشاط و طرب و زمزمه عام ست

ے نوش ، گذ برمن اگر یادہ حرام ست

از روزہ اگر کوفتہ ی بادہ رواگیر

این مسلم حل گشت ز ساتی کہ امام ست

(خوشی (عید) کا موقع ہے۔ عیش وستی اور رقص و مرور کی ہما ہمی

ہے۔ ڈٹ کرشراب کے جام لنڈھا۔ اگرشراب جینا حرام ہے قواس

گناہ کی ذمہ ااری مجھ پر ہے۔ اگر روزوں کی فاقہ مستی نے مجھے مخصہ ورزار کر ویا ہے۔ تو شراب کو حلال سمجھ کر پی کیونکہ ساتی جو کہ جیف و زار کر ویا ہے۔ تو شراب کو حلال سمجھ کر پی کیونکہ ساتی جو کہ جہارے لیے مقتدا کی حیثیت رکھتا ہے۔ جمیں اس مسئلے کاحل فراہم کر جہارے)

بیغالب کے ایک قصیدے (بستمین قصید و در مدح بہادر شاہ ظفر) کے دونوں شعر بیں۔ بہنا مطلع بی ہے ( کلیات ص ۲۳۳ و در مرا در میان سے لیا گیا ہے (ص ۲۳۳) دوسر سے شعر کے مصرع اولی بیس غیر رفاطر کی تمام اش عقوں بیس '' روا گیر' چھپا ہے۔ لیکن دوسر سٹعر کے مصرع اولی بیس غیر رفاطر کی تمام اش عقوں بیس '' روا گیر' جو پا ہے۔ لیکن دوا گیر' بہتر قر اُت ہے۔ اور بین ممکن ہے دیوان میں سہو دیوان میں سہو سے ہو۔ گابت ہو۔

مولا تا آزاد نے مکتوب نمبر ۱۵ کا آغازا بی پسندیدہ چائے سے محرومی ہے کی ہے۔
''وفت وہی ہے۔ گرافسوں وہ چائے نہیں ہے۔ جوسی شورش پیند کو
مرمستیوں کی اور فکر عام آشوب کو آسود گیوں کی دعوت دیا کرتی تھی۔
پھر ویکھیے انداز گل افٹ ٹی گفتار
د کھ دے کوئی پیانۂ صہبا مرے آگے
پھر مکتوب الیہ سے استفسار کرتے ہیں:

"امید ہے آپ کی "عزری جائے" کا ذخیرہ جس کا ایک مرتبہ
رمض ن میں آپ نے ذکر کیاتھا۔ اس تایا بی کی گزند سے محفوظ ہوگا۔
امید کہ چوں بندہ ننگ مابیہ نہ باشی
میں امید کہ جورون ہردورہ نہ عادات کرام است
(میں امید رکھتا ہوں کہ بجے تنگ ظرفی کا مورد الزام نہیں تھہرایا
جائے گا۔ اس لیے کہ یہاں تو ے نوشی شرفاء کا روزانہ کا معمول

مولاتا آزادنے ای مکتوب میں لکھا ہے کہ عام طور پرلوگ ایک خاص طرح کی تی کو جو ہندوستان اور سیلون میں پیدا ہوتی ہے۔ بیچھتے ہیں جائے ہے۔ حالا نکہ ایسا ہر گرنہیں وہ لکھتے ہیں:

''انیسویں صدی کے اوائل میں جب چائے کی ما تک ہر طرف ہوئے مربی تھی۔ ہندوستان کے بعض انگریز کاشت کاروں کو خیال ہوا۔ کہ سیون اور ہندوستان کے بلند اور مرطوب مقاہ ت میں جائے کی کاشت کا تجربہ کریں۔ انھوں نے چین سے چائے کے بودے منگوائے اور یہاں کاشت شروع کی۔ یہاں کی مٹی نے چائے پیدا کرنے سے انکار کردیا۔ گرتقر با آئ شکل وصورت کی ایک ووسری چیز بیدا کردی۔ ان زیال کاروں نے اسی کا نام چائے رکھ دیا۔ اور اس فرض سے کہ اس جائے کے سے متازر ہے۔ اے کالی جائے کے اس نام سے نگار نے گئے۔

غلطی ہائے مضامین مت پوچھ لوگ نالے کو رسا باندھتے ہیں

مولانا آزاد بغیر دودھ کی جائے کے لیے خاص شکر کا اہتمام ضروری خیال کرتے ہیں

"اس کے لیے ایسی شکر جا ہے جو بلور کی طرح ہے میل ور برف کی طرح شفاف ہو۔ ایسی شکر ڈلیوں کی شکل میں بھی تنی ہے اور برئے دانوں کی شفاف شکر کام دانوں کی شفاف شکر کام میں ہیں ہیں۔ میں ہمیشہ برئے دانوں کی شفاف شکر کام میں ادانا ہوں۔ ادراس سے وہ کام لیتا ہوں۔ جومرزا غالب گلاب

ے لیا کرتے تھے۔''

آسودہ باد خاطر غالب کے خوتے اوست مرا مین شاب ہے خوت اوست مرا مین شاب کا دل مرا فی جوت کا دل اس کے اس رویے سے بہت مسرت حاصل کیا کرتا ہے کہ وہ ہے ناب میں گلب بھی ملالیا کرتا ہے )

''میر ہے جغرافیہ میں اگر چین کا ذکر کیا گیا ہے ، تو اس لیے نہیں کہ جنزل چئٹ کا فیک اور میڈم چنگ وہاں سے آئے ہے ، بلکداس لیے کہ چائے وہیں ہے آتی ہے۔

کے صافی زفرنگ آید و شاہد ز تنار
ما نداینم کو بسطاے و بغدادے ہست
(صاف تھری مے دیار فرنگ ہے ہی میسر آتی ہے۔ اور محبوب تا تار حال ہے جی این دبسطامی ہے داقف نہیں اور نہ ہی بغداد ہے کی میسر آتی ہے۔ کی میسر کی بغداد ہے کی میس فرر ہے)
سیمی ورقوع کی جمیں فرر ہے)

مولانا جائے بہت اہتم م سے پیتے تھے۔ چینی جائے ''وائٹ جسمین'' انھیں مزخوب تھی۔ چینی جائے ''وائٹ جسمین' انھیں مزخوب تھی۔ جائے گئی خطوط میں وردھ نہیں ڈالتے تھے۔ مولانا نے ''غبار خاطر'' کے کئی خطوط میں جائے نوشی کی تفصیل ہوں کی ۔ ایک خط میں کھیتے ہیں:

"کے صاحب ایسے کلے جنھوں نے ایک مرتبہ میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے یہ جائے لی تھی اور محسوں کیا کہ اگر چہ بغیر دودھ کی ہے۔ گراچی ہے ۔ گراچی ہے ۔ گراچی ہے ۔ گراچی ہے کا سارا مع ملہ ہی فتم ہوجائے اگریہ الب کیا توب کہ گیا ہے:

زاہر از ما خوشہ تا کے بہ چیٹم کم مبیں بین ، نمی دانی کہ یک بیانہ نقصان کردہ ایم بین ، نمی دانی کہ یک بیانہ نقصان کردہ ایم (اےزاہد، تو ہم کومیسراس خوشتہ اگورکو حقارت کی نظر سے مت دیجھو، کچھے کیا خبر کہ ہم ایک بیانے کا نقصان کے بیٹھے ہیں)

( کلیات غالب ۲۹۳)

'' مرایک ڈبر کب تک کام دے سکتا تھا! آخرختم ہوج نے برآیا۔ جیتا خال نے یہاں دریافت کرایا۔ بونا جسی لکھا، کین اس متم کی جائے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اب کہنے اور کلکتہ کھوایا ہے۔ دیکھیے کیا نتیجہ نکاتا ہے ایک ہفتہ سے یہی ہندوستانی سیاہ بی ٹی رہا ہوں اور ستقبل کی امیدوں پر جی رہا ہوں۔

نہ کی جارہ لب خنگ مسلمانے را اے برا ایکان کرد ہے ناب سیل!

(بیشعراس سے بہلے بھی درج ہوچکا ہے)

مولانائے ایک قیدی ہے مصری کی ڈلیاں کو ٹنے کے لیے کہا۔ لکھتے ہیں: "در گرفتارا کا ت دوسائل بھی کھھالیا:

> سر گشته شمار رسوم و قیود تھ! کدایک چوٹ بھی قرینے کی نہ لگاسکا۔''

> > بوراشعر بول ہے:

تیشے بغیر مر نہ سکا کوبکن ، اسد! مر گشتہ خمار رسوم و قیود تھا '' ب قلعہ احمد تگر کے زند انہوں کا قافلہ یہ ں پہنچہ ہے اور کب ایبا موتا ہے کہ انھیں سر پھوڑ نے کے لیے بیشر کی جگہ ہون وستہ کی ضرورت چیش آتی ہے۔

> شور بیرگی کے ہاتھ سے سر ہے وبال دوش صحرا میں اے خدا ، کوئی دیوار بھی نہیں

(بیشعر بہلے بھی درج ہو چکاہے)

مكتوب نمير ٢ ايس قم طراز بين:

"ہندوستان کا موسم سر مااس درجہ تنگ مایہ ہے کہ ابھی آینہیں کہ جانا شروع کر دیتا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتا ہے۔ میری طبع سراسیمہ کے لیے اس صورت حال بیس صبر وظلیب کی ایک عجیب آزمائش پیدا ہو گئی ہے۔ جب تک وہ آتا نہیں اس کے انتظار بیس دن کا نتی ہو جاتا دن کا نتی ہوں، جب آتا ہے۔ تواس کی آمد کی خوشیوں میں محو ہو جاتا ہول کی تا ہول کیکن اس کا قیام اتن مختصر ہوتا ہے کہ ابھی اس کی پذیرا نیکول کے ہول کیکن اس کا قیام اتن مختصر ہوتا ہے کہ ابھی اس کی پذیرا نیکول کے سرو برگ سے فار شنہیں ہوا کہ ای تک جمران ووداع کا ماتم مریر آ

جیجو عیدے کہ در ایام بہار آمد و رفت (اس عید کی ، نند جوموسم بہار میں اپنی جلوہ گری دکھا کر چلی جاتی ہے)

غا ب کے طلع کامفرع ٹانی ہے (کی ت غالب سس ۱۹۳۳) مطلع ہے: یار در عید شاہم کمنار آمد و رفت بہجو عیدے کہ در ایام بہار آمد و رفت

اس كمتوب من لكصة بين:

معلوم نبیں بہشت کے موسم کا کیا حال ہوگا، وہاں کی نہروں کا ذکر بہت سنتے ہیں، ڈرتا ہوں کہ بیں گری کا موسم ندر ہتا ہو سنتے ہیں ، ڈرتا ہوں کہ بیں گری کا موسم ندر ہتا ہو سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست کی تعریف سب درست لیکن خدا کرے وہ تری جلوہ گاہ ہو

(و بوان عالب ص ۱۵۳)

قدائے شیوہ رحمت کہ در لباس بہار ہے عدر خوائی زندانِ بادہ نوش آمد (میں تیری نوازشوں کے اس دلر باانداز پر نثار ہو جاؤں کہ دہ بہار کا لبادہ اوڑھے شراب کے خوگر دن سے معذرت خواہاندا نا اپناتے ہوئے آن موجود ہوئی)

(كليات غالب٣٣٣)

مکتوبنمبر ۱۸ کا آغازیوں ہوتا ہے: ''صدیق کرم کل عالم تصور میں حکایت زاغ وہلیل تر تیب دے رہاتھا۔'' مجموعه خیال انجمی فرد فرد نقا د بوان غالب ص ۳۵ ، بوراشعر ہے:

تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں ایکی فرد فرد تھا ''اس دفت خیال ہو ،ایک نصل آپ کو بھی شدوں ''اس دفت خیال ہو ،ایک نصل آپ کو بھی شدوں تا فصلے از حقیقت اشیاء نوشتہ ایم آف رہارے نزد یک پوری دنیا عنقا کے مترادف ہے۔ جب ہے ہم نے اس امر کا خیال با ندھا ہے۔ تب کسی با کراشیاء کی حقیقت کا باب رقم ہوں کا ہے۔

( كليات غالب فارى جس١٩٩)

''جھیرہ' میں ایک مرتب انھوں نے مرغیاں پانھیں۔ دانہ ہاتھ میں کر آ ، آ کرتے تو ہرطرف سے دوڑتی ہوئی چلی ہتیں۔ یہ نخد چڑیوں پر بھی آ ز ، نا جابا ، لیکن چند دنوں کے بعد تھک کر بیٹھ رہے۔ سننے کے بجیب معاملہ ہے۔ داند دکھا وک کر جتنا پاس جاتا ہوں۔ آئی ہی تیزی سے بھا گئے تی ہیں۔ گویا دند کی پیش کش بھی ایک جرم ہوا۔

> ضدایا جذبہ دل کی مگر تاثیر اُلٹی ہے کہ جتنا کھینچا ہوں اُت کھنچتا جائے ہے مجھ سے

(د بوان غالب، ص ۱۱۸)

"صحن کے شالی کنارے میں نیم کا ایک تناور درخت ہے۔ اس پر

گلبر یوں کے جھنڈ کودتے پھرتے ہیں۔انھوں نے جود کیھ ک۔
صلائے عام ہے بارانِ تکتہ داں کے لیے
تو فورالبیک لبیک اور مرحمت عالی زیاڈ کہتے ہوئے اس دسترخو ن
کرم پرٹوٹ پڑیں
دیوان غالب سے ۲۵ ایوراشعر ہے:

ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ مرا
ملائے عام ہے باران کت دال کے لیے
مار عام نے بلٹ کھایا۔ جاڑے نے رخت سفر باندھنا
مروع کیا۔ بہاری آمد آمد کا غلغمہ بریا ہوا۔ اگر چہا بھی تک.
اُڑتی می اک خبر تھی زبانی طیور کی!
مطبوعہ دیوان میں ممرع یوں ہے:

اُڑتی سی اک خیر ہے زیانی طیور کی پوراشعرہے:

آمد بہار کی ہے ، جو بلبل ہے نغمہ شخ 'رُتی سی اک خبر ہے زبانی طیور کی

( د يوان غالب ص ٢٣٦)

''ناچار تختوں کی دائے نیل ڈال کر دو دو تین فٹ زمین کھودی گئی اور باہر سے مٹی اور کے ۔ باہر سے مٹی اور کھا دمنگوا کر انھیں بھراگیا ۔ کئی جفتے اس میں نکل گئے۔ جواہر لال مسبح وشام بچاوڑ ااور کدال ہاتھ میں لیے کوہ کندن اور کاہ برآ ور دن میں گئے رہے۔

آغشته ایم جر سر خارے بد خون ول

قانون باغبانی صحرا نوشتہ ایم (بہاں پر خارکی آبیاری ہمارے خون جگر سے ہوئی ہے اور ہم نے صحرا کے اس چمنستان کی باغبانی کے سے ایک خاص طریق کاروضع سحراکے اس چمنستان کی باغبانی کے سے ایک خاص طریق کاروضع سکررگھاہے)

( کلیات غالب جس۴۹۲)

'' ہمارے اس تیموٹے ہے گوشئہ چمن میں انجی صرف ایک ہی چھول ای ہے جے اس سم کے غیر معموں بھووں میں سے شار کیا جا سکتا ہے۔ لیعنی گلوری اوس سیویر یا (Gloriosa Superba) اس کی يا في جزير محدول من لكائي كن تقيل - جاربار آور بهو كيل - اب ان كي شاخیں کلیوں سے لدی ہونی ہیں۔ ان کا پھوں سے ینجے کی طرح كھےگا۔ پھر يبالے كى طرح ألث جائے گا۔ پھر ف نوس كى طرح مدور ہونے لگے گا۔ پھر تھوڑی در دم سے کے لیے اک جائے گا اور پھر دیکھیے تو جن منزلوں ہے گزرتا ہوہ کا تھا۔ انھیں منزلوں ہے گزرتا ہوا ألتے يون وائن مونے لكے گا۔ واليس ميں يہنے قانوس كى أسمى ہوئی شخص پھیل رایک ہیاں بن کمیں گی۔ بھراجا تک بے پیالہ اُلٹ جائے گا۔ گویازندگی کے جام واژ گوں میں پچھ باقی ندر ہا۔ کے بیٹھا ہے اک دوحیار جام واژگوں وہ مجھی (و بوان غالب ص١٢٠ممرع أولى ہے) مے عشرت کی خواہش ساقی سردوں سے کیا کہے '' ہر پھول کی آمد و رفت کی پیرمسا فرت دس سے بارہ دن کے اندر طے ہوا کرتی ہے۔ چھ دن آنے میں لکتے ہیں۔ جھ دن واپسی میں

اور دراصل اس کا آنا بھی جائے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ ترا آنا شہ تھا ظالم ، مگر تمہید جائے کی

ويوان غالب ص ١٢ ايبلامصرع ب:

ہماری سادگی تھی ، التفات ناز پر مرنا

مكتوب 19 من لكھتے ہيں ا

'' بہاں مرے جوہمیں رہنے کو ملے ہیں۔ پیچیں صدی کی تھیں ات کا ممونہ ہیں۔ مجینی صدی کی تھیں ات کا ممونہ ہیں۔ مجینے وں کے ضہیر وں کی ہے اور ضہیر وں کے سہارے کے لیے محر بین ڈال دی ہیں۔ متیجہ سے کہ جا بھونسلہ بنانے کے لیے محر بین ڈال دی ہیں۔ متیجہ سے کہ جا بھونسلہ بنانے کے قد رتی گوشے نگل آئے ہیں اور گوریاؤں کی بستیاں آب د ہوگئیں دن مجران کا ہنگامہ تگ ودو گرم رہت ہے ہیاں کی وریانی و کی کھر کی وریانی کی وریانی وریانی

آگ رہا ہے ور و ویوار سے سبرہ عالب ہم بیاباں میں میں اور گھر میں بہر سکی ہے

( ديوان مانب ۾ ص ڪا)

مولانا نے چڑیوں کے تھیتے سے لیے دانہ ڈالا ہے ادر اب ایک چڑیا کا دانے کی طرف بڑھنے کا منظر بیان کردہے ہیں:

وداع و وصل جداگانہ لذتے وارد ہزار بار ہرو صد ہزار بار بیا (وصل کی مض س اور جدائی کی گئی کا پنا اپنا انداز ہے۔ تو بار باروصل کی دولت سے مالا مال کراور پھر مجھے جدا نیوں کے تلخ محات کے میرو بھی کرتاروں)

( كليات غائب بص٣٢٣)

مکتوب ۲۰ میں بھی چڑیا چڑے کی کہ نی جاری ہے۔ ایک چڑیا مولانا کی ہتھلی پر م بیٹھی اور دانہ کیکئے لگی ۔ لکھتے ہیں:

'' در د کا حال تو معنوم نبیس ،گر چو نئے ک ہرضرب جو پر تی تھی ہتھیا کی سطح پرایک گہراز ٹم ڈال َرا ٹھی تھی ۔''

رسیدن ہائے منقار ہما ہر استخوان عالب
پس از عمرے بیادم داد رسم و راہ پیکال را
(غالب کے استخواں وجود پر ہمانے پچھاس طور پر ٹھونگیں لگائی ہیں
کہ ایک عرصے کے بعد ججھے نیزوں کی انی سے زخمی ہونے کا اندازیاد
آئیا۔)

( كليات غالب بص٢٤٢)

يِرُوبِ كَ لِزَائَى كَاحَالِ لِمَا حَظَهُ فِرِ مَاسِيعٌ.

" کچھ فاصلہ پر وہ حسب معمول کسی حریف سے کشتی لڑنے ہیں مشغول ہے۔ ان کے لڑنے کی خود فروشیوں کا بھی عجیب حال ہوتا ہے۔ ان کے لڑنے کی خود فروشیوں کا بھی عجیب حال ہوتا ہے۔ ا

الرتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار مجھی شیس

د بوان عالب بص ١١٥٩ ببالمصرع ب:

اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا! مکتوب۲۲ میں لکھتے ہیں:

" نسان کے ول کی سرز میں کا بھی یہی حال ہے۔ اس باغ میں بھی امید وطلب کے بیش رورخت اُ گئے ہیں اور بہار کی آ مد آ مد کی راہ تھے ہیں اور بہار کی آ مد آ مد کی راہ تھے ہیں ، کیکن جن شہنیوں کی جڑ کٹ گئی ان کے بیے بہار وخز ال کی تبدیلیاں کوئی اثر نہیں رکھتیں ۔ کوئی موسم بھی انھیں شادانی کا بیغام نہیں بہنیاسکتا۔ "

خزاں کیا فصل گل کہتے ہیں کس کو، کوئی موسم ہو وہی ہم ہیں ، تفس ہے اور ماتم بال و پر کا ہے

(و بوان مالب،ص ۱۷)

مكتوب ٢٨ يس لكست بين:

''کل رت ایک بجیب طرح کی حالت پیش آئی۔ بچھ دہرے لیے محسوس ہونے نگا کہ سوئی چبھ رہی ہے اور شاید دل کی بھاپ پانی بن محسوس ہونے نگا کہ سوئی چبھ رہی ہے اور شاید دل کی بھا۔ جوآیا اور گزرگیا، مربہنا شروع ہوجائے ،لیمن میص ایک سانحہ تھا۔ جوآیا اور گزرگیا، اور طبیعت بھر بند کی بندر ،گئی۔ دیگ نے جوش کھ یا لیمن بھوٹ کر بہدینہ تکی۔''

ضعف سے گرمیہ مبدل ہد دم سرد ہوا باور آیا ہمیں بانی کا ہوا ہو جانا

(وبوان غالب بص٠٨)

''موسیقی کا ذوق اور تا ترجودل کے ایک ایک ریشے میں رہے گیا تھا۔

ول سے نکالانبیں جاسکت تھا اور آج تک نبیس اکلا۔ باتی ہے کوئی کش مکش اندوہ عشق کی دل بھی اگر گیا تو وہی دل کا درو تھا

( د یوان غالب، ص۵۳ )

"رات کا سن نا، ست روں کی جیناؤں، ڈھنتی ہونی چاندنی اور اپریل کی بھی ہوئی رات، چاروں طرف تات کے منارے سراٹھائے کھڑے سے جھے۔ برجیاں دم بخو دہیٹھی تھیں۔ نیچ بیس چاندنی سے دھلا ہوا مرم بی گنبدانی کری پر ہے حس و حرکت متمکن تھا۔ پنچ جمن کی روہ بیلی جدولیس بل کھا کردوڑ گار، بی تھیں اور او پرستاروں کی ان گنت نگاہیں جیرت کے عام میں تک ربی تھیں۔ نوروظمت کی اس طی جلی فضا میں اچا ہے ستے اور ہوا کی لہروں پر ہے دوک تیر نے گئے ، آسان سے تارے جھڑ اور ہوا کی لہروں پر ہے روک تیر نے گئے ، آسان سے تارے جھڑ رہے اور ہوا کی لہروں پر ہے روک تیر نے گئے ، آسان سے تارے جھڑ رہے اور ہوا کی لہروں پر ہے روک تیر نے گئے ، آسان سے تارے جھڑ

زخمہ بر تارِ رگ جاں می زنم کس چہ داند تا چہ دستاں می زنم (میں مضراب کو اپنی رگ جال کے تار پر مار رہا ہوں کوئی س سے باخبر نیس کماس سے کی نغمے نگل رہے ہیں)

( كليات غالب يس ٢٣٩)

'مصری ایک مشہور' عالمہ' طاہرہ تامی باشندہ طنط تھی۔' عالمہ' مصر میں مغنیہ کو کہتے ہیں۔ یعنی موہیتی کاعلم جانے و لی۔ بھارے ماہا ہو اس اصطلاح ہے غلط تنہی نہ ہو۔ یورپ کی زبانوں میں بہی افظ اس اصطلاح ہے غلط تنہی نہ ہو۔ یورپ کی زبانوں میں بہی افظ (ALMA) ہوگیا۔ شخ سلامہ بھی سی علمہ کی فن دانی کا اعتراف کرتا تھا۔ وہ خود بھی بلائے جان تھی ،گراس کی آواز اس ہے بھی زیادہ آفت ہو ایمان تھی۔ میں نے اس سے بھی شناسائی بہم زیادہ آفت ہو ایمان تھی۔ میں نے اس سے بھی شناسائی بہم شوق نے کن کن گلیوں کی خاک چھنو ئی۔ موق نے کن کن گلیوں کی خاک چھنو ئی۔ جاتا ہوا ہوا رہا ہوا اس جانا ہوا رہا ہوا ہیں جانا میں کاش جانا میں جانا میں کاش جانا میں کری دیگدر کو میں

(د بوانِ غالب بص ۱۲۲)

مولانا ابوالکلام آزاد کی معروف تصنیف '' تذکرہ'' بھی اردو، عربی اور فاری کے مختلف اشعار سے مزین ہے۔ مختلف اشعار سے مزین ہے۔ جن میں غالب کے درج ذیل اشعار بھی شامل ہیں جومختلف صفی ت سے سیال وسیال کے ساتھ نذرقار کمین ہیں.

'' و نیامیں جس وقت سے نوع انسانی آیاد ہوئی ہے ہمیشہ گمراہی کے مید دو بھیں رہے میں یا افراط میں افراط میں میں یا افراط محبت نے۔''

تاہید بغمرہ کشت و مریخ بقبر (ناہیدستارہ کے عہد میں ہم حسن کے ناز وادائے آل ہوئے اور مریخ ستارہ کے عہد میں ختیول کا شکارر ہے) شعر کا پہلام ہو ہے۔ مگرر ز سعادت و شحوست که مرا (خوش بختی اور بد بختی کی باتوں کوچھوڑ کر ہمارے ساتھ دونوں حالتوں میں مکسال سلوک ہواہے)

تذكره صفحه الاكليات غالب فارى صفحة ١٣٣٥

''افسوں جزیبات مزعومہ عقائد کے غرور باطل نے مسلمانوں کوجس قدر نقصان بہجایا۔ کسی چیز نے نہیں بہجایا۔ عمل صالح کی اہمیت بالكل جاتي ربي اورسارا دارومدار چند مذموعه عقائد يرسكر ره گيو .. ایک شخص صرف اس غرور میں کہ میں الف ہے لے کرے تک ٹھیک م مُحكِ عقا يُدغسي كالمجسمه بهول \_ تمام من صالح اورايثار ومحيت في الله کوئی شے نبیں۔ ایک شخص تقوی وطہارت میں کتنا ہی اصلح ہو لیکن اگرکسی ایک جزئی وخمنی عقیده میں بھی مخالف ہوا تو اس کی ساری عمر کی کم کی رائزگاں گئی اور باوجود عمر بھر کے ایمان وعمل صالح سے کا قر کا کا فرنی رہا۔جس کلمہ کے ایک بارا قرار کر لینے ہے ابوسفیان اعدیٰ عدو ئے اسل م اور دھشی قاتل حمز اُہ کا خون حرام ہوگی تھا۔ اور اگر ابو جہل بھی وقر رکر لیتا تو اس کی ساری عمر کا کفر وطغیان محوجو جاتا۔ آج س رمی عمراس کی عمرایمان وتمل میں بسر کر دیجیے لیکن پھربھی مومنوں کے گروہ میں شار ہونے کاحق حاصل نہیں کریکتے! افسوس تیرہ سوہرس اگز رکتے ، مُرکفروا ہمان کی مُتھی آج تک نہ ہجی۔''

جز سخن کفرے و ایمائے کجاست خود سخن در کفر د ایمال میرود (کفراورایمان کے بارے میں ہورے پاس سوائے زبانی مباحثہ کے کیا باتی رہ گیا ہے۔ حاست سے کہ خود ایمان اور کفر کی حقیقت سیک ہم جیں پہنچ پائے ) سیک ہم جیں پہنچ پائے )

( تذكره صفحها ككليات غالب فارى ١٣٨٨)

جز نٹمۂ محبت سازم نوا نہ دارد! (میرے سازے محبت کے نغمے کے سوااور کوئی آواز نہیں نکلتی ہے) شعر کا بہلام مصرعہ ہے:

ہر مطلع کہ رین دانہ خامہ ام ، فغانیست (میری نظم سے جومطلع بھی لکھ جاتا ہےوہ پکار کر کہت ہے)

(تذكره صفحة كليات غالب في رسي صفحة ٢٣٨)

'' فاج ہے کہ چمڑے کے کوڑے اور لو ہے کی دھاران کی استفامت پر کب غالب آنے والی ہے؟ بیانو اس کے مقابلے ہیں محض آیک ابتدائی اور آنہ مائشی منزل ہے۔'' کریں گے کوہ کن کے جذب دل کا امتحال آخر امیمی اس خت کے نیروے تن کی آزمائش ہے

تذکرہ صفحہ اہاد بوان کا لب ۱۳۱۷ دوسر ہے مصر سے میں امیمی کی جگہ بنوز ہے

قد جس دن امام علی رضا غیش پور میں داخل ہوئے ، بیس بزار آدمی ان

گی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ صرف ایک حدیث ان کے آبائی
سلسلے ہے سے سیس اور اہل بہیت کرام کے سلسلہ علیہ اسناد سے مشرف و
مفتر ہوں۔ ان بیس بزار آدمیوں میں حافظ ابوزرعہ اور امام مسلم بھی
شخہہ حاکم نے تاریخ میں تکھا ہے کہ اُس دن غیشا بور کا عجیب حال
تقا۔ بہ یک وقت بزاروں آدمیوں میں را بھیرایک دوسرے کو بچھ ٹی نہیں
غبار میں جھیپ گیے۔ راستوں میں را بھیرایک دوسرے کو بچھ ٹی نہیں
دینے شخے۔

رشک آیدم به روشنی دیده بائے خلق دانسته ام که از اثر گرد راه کیست دانسته ام که از اثر گرد راه کیست (جھے وگول کی آنھوں کی چمک اور تیزی پر رشک آتا ہے۔ کیونکه مجھے معلوم ہے کہ یہ برکت انھیں کس ہستی کی گردراہ کے فیض سے حاصل ہوتی ہے)

(تذكره صفحة ١٤ اكليات عالب قاري ٣٨٢)

" حتی کہ بعض عرفا واصحاب اشارت نے کہا۔ یا ہے ہے للہ سے سین والناس تک جو پچھ ہے، گو حکایت موی کلیم کی ہواور یوسف صدیق کی ۔ رکیان ان سب سے مقصود ایک ہی ہے۔ اور گونام دوسروں کے ہول گررو ہے خن اُس طرف ہے۔ ہول گررو ہے خن اُس طرف ہے۔ چشم سُو ہے فلک و روئے تخن سُو نے تو بود!

(میرے لب پرگلدتو آسان کے ستم کا تھا۔ گرحقیقتا اس کا مخاطب آپ تھے)

شعركا ببلامصرعدب:

دوش کُن گردش بختم گلہ ہر روئے تو بود (کل جب میں آپ کے سامنے اپنی بدبختی کے بارے میں آپ کے سامنے اپنی بدبختی کے بارے میں آپ کے سامنے شکوہ کررہائھا)

ىيىشىم غېار خاطر كے حوالدى دو يار ە گزشتە صفحات مىل درج بوچكا ہے۔ ( تذكر ەصفحە ۱۹۹ كليات غالب فارى صفحە ۴۲۹)

> '' حقیقت میہ ہے کہ شک وشبہ کا فتنہ خوداس تیزی ہے نہیں آتا۔ جس قد رجلد شک وشید دورکرنے والے اسے بلالیتے میں۔ ہمیشہ مدعمیان تطبیق نقل و عقل و دفع شبہات وشکوک نے بیا ہی کیا ہے۔ علوم قدیمه کی اشاعت کے زمانے میں ایک نہایت ہی محدود جماعت نے يوناني فلسفه وغيره كويژها تھا ۔ اورمتوسلين در بارخلفا ومشغولين تر احم و نظر کے علاوہ عام امت اس کے اثر ہے محفوظ تھی۔سب سے پہلے خودمعتز لہاس کے تیروں سے زخمی ہوئے۔ پھرخود بخو دیہ ظاہر کر کے کے تمام امت زخمی ہوگئی ہے۔ اور اس کا علاج علمائے قرآن وسنت نہیں کرسکتے۔اینے آپ کوخود ساختہ معلم ومعالج قرار دیا۔اور جس بیاری کا ابھی وجود ہی نہ تھا۔خود کوشش کر کے اور بلاوے بھیج کر بالآخراً ہے بلای لیا۔ نتیجہ بیڈکلا کہ ان کے رڈ دکداور بحث ونظر نے خواہ مخواہ بزاروں انسانوں کے عقائد متزلزل کردیئے۔ عامہ مشکلمین وحكماء كالجحى مبي حال ربابه جماري زمائه ميں بھي بعينه يمي صورت

حال فیش آئی ہے۔ جس پر آج تک کسی نورنیس کیا۔ ابھی ناتو مسلمانوں میں نے معوم کی بناء پر کوئی نیا چرچا بھیل تھا۔ ندشک و شہبات بیدا: و ئے مقص چند ہوگ ہے جفوں نے نوتو یورپ ک شہبات بیدا: و ئے مقص جند ہوم ہ ذیبہ ہے واقتیت صصل کی تھی۔ صرف کن نیال پڑھی تھی نہ معوم ہ ذیبہ ہے واقتیت صصل کی تھی۔ صرف کن سائی ہاقوں اور مقلدانہ جوش عقیدت وحسن طن ہورپ ہے ایسی منائی ہاقوں اشہر و عالم کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے سیال ہے ویا کہ معوم جدیدہ نے اسمام کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے سیال ہے نیال کے حورہ بین کہ اسمام کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے سیال ہے نیال کہ اسمام کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے سیال ہے نیال کہ اسمام کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے سیال ہے نیال کہ اسمام کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے سیال ہے نیال کہ اسمام کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے سیال ہے نیال کہ اسمام کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے سیال کی جائے۔ کے چرہ نہیں کہ اسمام کا خاتمہ ہیں از سر نوتر میم و تمنین کی جائے۔ کے چرہ نہیں کہ اسمام کا خاتمہ فرصال جائے۔

خواہم کہ دگر بت کدہ سازئد حرم را! (میں جابت ہوں کہ حرم کعبہ کو پھر سے بت کدہ میں تبدیل کر دیا جائے)

تھیجہ یہ نکا کشکوک و شبہات خودتو ابھی نہیں آئے سے سر کر ان وگوں نے بارہ سے کر کہ انگریز کی تعلیم یافتہ نے بارہ سے بھیج کر جر ہی لیا۔ اور کہہ کہد کر کہ انگریز کی تعلیم یافتہ نوجوان مذہب کو نے بار کہدد ہے جی بی ۔ بیج بچ بوری نسل کوشکوک و شبہات میں غرق کر دیا۔"

شعركا ببلامصرعب:

دوش کز گردش نجتم گلہ ہر رُوئے تو بود (مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ بتوں کو ہے گھر اور ہے وطن دیکھتا رہوں) یشعربھی غبر خاطر کے حوالہ ہے پہلے درج ہو چکا ہے۔

( تذكره صفحه ۱۲۰۷ كليات غالب ۲۰۲)

"قضى القضاة فى الدين بكى كى شهادت امام بن تيميد كى نببت ، جن كى شهادت امام بن تيميد كى نببت ، جن كى شهادت امام بن تيميد كى نببت ، جن كى شائد عليه اورال كهم مشر بول كون ز هيا هيار والدوية في الاسلام بكى في أن كارديا كي مين الاسلام بكى في أن كارديا كي بين شيخ الاسلام بكى اوروه في الاسلام بكى الاسلام بكى اوروه في الاسلام بكى الاسلام بكى اوروه في بار الد من!

سس رائے ہو سمی بار اسے سن! (باسی سینا کی رئے بھی وہی ہے۔جواس سلسد میں میں کہتا ہوں)

شعركاب لامفرعدت:

آں کہ بر یکنائی وے در فن فرازنگی (عقل ودانش کے میدان میں ان کی یکنائی اور بے مثالی کے بارے میں)

غالب نے مفتی محمد سرالدین آزاد کی مدح میں جوقصیدہ لکھا ہے اس کا شعر ہے ( آذکرہ صفحہ ۲۳۹)

> '' بی ہے۔ '' کمال' ور''حسن' ہی ہیں ہے! مجازے۔ کدا گرتم بہاڑکا جماو اور سمندروں کا طوفا ن بھی اینے اندر بید کرلوجب بھی اس نے سامنے ایک اڑتے ہوئے '' بنگے کی طرح گرج نے سے اپنے تنین جبیں روک کیجے۔

> اً رئم ابنے سر وجھنے سے اور زبان کو بولنے سے روکو گے، تو سیائی کا فرشتہ اپنے سنی پنجوں سے تم کو گراد سے گا۔ اور حقیقت کا ہتھ تمحار ہے حتق کے اندر بیٹھ کرتمھاری زبان کوایک مدہوش و ہے اختیار

آدمی کی طرح کھول دے گا۔ سپی تی جب اپنی گواہی پھروں کو جلا کر دے عتی ہے تو انسان کی روح و دے عتی ہے تو انسان کی روح و زبان کب اس کے فرمانِ قضا ہے باہر رہ عتی ہیں۔ دنیا ہیں کامل طاقت اور ہیباک علم صرف سپائی کا ہے۔ یااس کے دوسرے عرف ہیں کہ سکتے ہیں کہ حسن کا۔ اس کے سواکون ہے؟"
ہیں کہ سکتے ہیں کہ حسن کا۔ اس کے سواکون ہے؟"
اینے سنگ ہر تو دعوی طاقت مسلم ست خود را نہ دید ؤ ہد کف شیشہ گر ہنوڑ!
(اے پھر تیری طاقت اور تحق کا دعوی تسلیم شدہ ہے۔ کیونکہ تو نے اب تک کسی شیشہ ساز کے ہنر ہے فیض نہیں اٹھایا ہے)

(تذكره ٢٥ كليات غالب ٢٦٣)

فرصت ز دست رفته و حسرت فشرده پاے
کار از دو گزشته و انسوں نه کرده کس!

(مایوی کا بیمالم ہے۔ کہ پچھ کرنے کا وقت ہاتھ سے کل چکا ہے۔
اس پرافسوس کرنے کے سوااور کوئی چارہ بیں ہے۔ جیسے مریض پردوا
کارگرنہ ہورہی ہواور کسی دُعامیں اثر ندر ہاہو)

(تذكره صفحه ١٥ الكليات غالب ٢٩٧)

<u>ئ</u>يل-

'' اورج کو ملکتے ہے کہ سمالہا سال کے متصل قیام کی بناء پر بے جا شہیں ۔اگر وطن کہوں ، نکلا اور رانجی پہنچا۔

دیں۔ اسرون ہوں مطااور را بی ہیاں خانہ دل نگہم نقب ہمی زو بہ بناں خانہ دل مردہ یاو اہل ریا را کہ ز میدان رفتم!

اگرچہ اکثر احباب واقارب آماد کا ہمری تھے۔ لیکن ول ہمت خواہ نے گوارانہ کیا کہ اس منزل انقطاع کی عزت کوشر کت رفقاء کے وائح ناتما می سے بقہ لگاؤں۔''

(میری نظر لوگول کے دول کے اندر جما تک بینے کی صلاحیت رکھتی متحی ۔ ان ریا کار لوگول کے لیے خوش نبری کی بات ہے کہ میں اس میدان کوچھوڑ رہا ہول)

#### (تذكره صفحة ٢٣٢ كليات غالب ٢٠٠٩)

اس مقالہ کوئتم کرتے وقت میں صرف اتنا عرض کرسکتا ہوں کہ مقالہ کا فاک ہناتے اور اس پر کام کا آغاز کرتے ہوئے مجھے اس موضوع کی وسعت کے امرفانات کا قطعا انداز و بہیں تھا۔ مگر سکتے وقت اس کے پھیلاؤ کا احاظ کر نادشوار ہوتا چر گیا۔ اس سے انداز ہ ہوا کہ اس موضوع پر اس سے قبل کوئی کا م کیوں نہیں ہور کا ہے۔ اس سلسہ میں صرف ایک آ وھ مضمون لکھ گیا ہے اور وہ بھی تحض متعلقہ اشعار کو جمع کرنے کی کوشش تک محدود ہے۔ اشعار سے کی استعمال ، ان کے رجمہ ، ان کے معالی کے اسطباق اور ان کے سیاتی وسباق سے تطعا تعرض نہیں کیا گیا۔ جس نے ان تمام پہلوؤں کو روشن کرنے کی حتی کمقدور کوشش کی ہے، اگر جہ ہران نی کوشش میں مزید بہتری کی گئجائش ہیشہ ، بی رہتی ہے مگر میں اعتماد کے سرتجھ اگر چر ہران نی کوشش میں مزید بہتری کی گئجائش ہیشہ ، بی رہتی ہے مگر میں اعتماد کے سرتجھ

کرستا ہوں کر موضوع کے س تھ پورا نصاف کرنے میں بردی حد تک کامیاب رہ ہوں۔

ہ لب کے اشعار اور موا نا ابو، کلام آزاد کی تخریروں کی روشنی میں ان دونوں نابغة رورگار ہستیوں کی شخصیات اور مزاجوں میں ہم آ ہنگی کے عن صرکی تلاش بھی ایک بہت اہم اور دی گارہستیوں کی شخصیات اور مزاجوں میں ہم آ ہنگی کے عن صرکی تلاش بھی ایک بہت اہم اور دی سے موضوع تا بہت ہوسکت ہے۔ لیکن اس کے لیے ملیحد و سے کام کرنے کی ضرورت کے میں ورت سے میر سے متنا ہے کا دامن اس موضوع تک وسی نہیں تھا اس لیے اس کی حدود دیک پہنچے بغیر بی میں اسپنے متنا لے کوشم کرد ہا ہوں۔

بی میں اسپنے متنا لے کوشم کرد ہا ہوں۔

#### 公公公

## كتابيات:

| •                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| س ری طرم تب ما عب را مه منتبدیم س اروو پار ارازی مورطیع ۵۰۰۵ء                   |     |
| تذكره مرتبه ما لك رام مكتبه جمال ارد و بازارلا بورسع ٢٠٠٥ م                     | ["  |
| مولا ناابوالكلام آزاد فخصيت اوركارة عصرته واسترفيق فجم المسلم بالشرزكراجي ٩٨٨٠٠ |     |
| والكلام آرادا ولي وتخصي مناهد مرتبة فعل حق قريش الفيصل بيبشر زطيع ١٩٩٢ .        | ~   |
| ترجه ن القرآن (جلدالال) ايوار كايم آرادي و بل طبع ١٩٨٠ .                        | -2  |
| البدال ك مختف ثاري اشر كمتبدر شيديد اوز مال الدبور                              | -4  |
| بدال ورابل فر ابلاق أرش دات ومباحث جاويد اختر بعني بيكس بمس مل ما طبع ٢٠٠٥ء     | -4  |
| النشية تراويو با ناغلام رسول مبر عاشر شيخ غلام رسول ميتذ سنز در جور طبيع ۹۷۸ ه  | 4   |
| فینها ن آز ومرتب جاویداخر بحثی در الکتاب ردویار راها بهور طبع ۵-۲۰۰             | ~ q |
| خطوط آزادم تنه ما لک رام یک ټاک ځمیل رود لاجورطبع ۲۰۰۳ <u>-</u>                 | 1=  |
| مناتیب بود کلام آر دمرتدا دسلمان شابجهان پوری دردوا کیدی کراچی طبع ۱۹۱۸،        | -11 |

# غالب كى مشكل بيندى

سی شام کے کلام پر ایب عنوان قائم کرنا جواس کے تمام شعری سر مایہ پر حاوی
جو، بہت مشکل ہے۔ چنا نچے غالب کی غزلوں ہیں ہی ا تناستو کے اور شعری رویوں ہیں ایب
تفاوت ہے کہ بیشتر تجزیے اور محاکے نارسائی کا اعتراف معلوم ہوتے ہیں۔ کوئی تنقید نگار
جب طویل بحث و تحییص کے بعد کلام غالب کے سی خاص پہلوکوان کا محضوص رنگ قرار
دیتا ہے تو مرزا کی شاعری کا معتد بہ حصان نودساختہ حصاروں کوتو ڈیٹا ہوامحسوس ہوتا ہے۔
و، قعہ یہ ہے کہ مرزانے اپنے کام کی بنیاد جس طرح کی لفظیات بنتی تد ایبراور تصور ات پر
رکھی ہے ان سب کا اعاطر کر پانا تمکن ہے۔ حالی جیسے مکتری اور تحن شناس نقاد کو بھی سرحہ
ادراک سے پرے مرزاک شاعرانہ خیالات کے پیش نظریہ کہنا پڑا کہ.
ادراک سے پرے مرزاک عمدہ اشعار کے جانچنے کے سئے ایک جداگانہ
معیار مقرر کرتا ہوگا، جس کو نامید ہے کہ اہل اضاف تسلیم کریں

### کے '(یادگارغالب بس ۱۱۹)

بيجي واقعه ہے كه غالب كے معاصر مواوى عبدالقادر رامپورى ادر تكيم آغاجان عیش ہے نے کرمرزاوا جد حسین یگانہ چنگیزی اور سلیم احمد تک ،غالب کومہمل کو ہے لے کر معمولی شاعرتک کہنے والوں کی ایک مسلسل تاریخ ہے اور سبھی نے اسے ذوق اور فہم کے مطابق أن اسباب كي نشان ، بي بھي كى ہے جو غالب كى عظمت يرسوايدنت ن لگاتے ہيں۔ ڈ اکٹر عبداللطیف کو غالب کے کا میں زندگ ہے ہم آ بنگی کی کی کا شکوہ ہے جوان کے نزد کیب پُر عظمت شاعری کی خیاوی شرط ہے۔ان کے خیاب میں غالب کاؤ ہن، خارجی دیں یا اجتماع ہے جمعی وہ ہم آسنگی پیدانہیں کر سکا جو ذہن اٹسانی کی وقعت اور ہلندی کے لئے تا گزیر ہے۔ غالب کی انفرادیت یر ظہار خیال کرتے ہوئے حسن عسکری نے بھی تقریباً بی بات زیاده پُر زوراور بہتر پیمائے میں جی ہے کہ غالب کے نزو یک روحانی بلندی کا فقط ایک بى تصورتها كەتعنىغات كوينىچ چېچوڑ كراويرائىس جېكەمىرانىس تعنىزت مىں رەكراوران تعنينات کے تہہ میں جاکر روحانی دیجہ حاصل کرتے ہیں۔ اس نکتہ کی وضاحت کے لئے عسکری صاحب تفول مثال بھی بیش کرتے ہیں کدد منصے مذاب روتے کس طرح ہیں؟ آ دمی جب روتاے وو واس یقین کا ظہار کرتاہے کہ دومرے انسان میری تکلیف کو مجھیں گے۔ غالب ا میں شاعر ہے جورونا جانت ہی نہیں۔انہوں نے جب بھی روئے کامضمون یا ندھ ہو محص خانہ يرى ك يئ مير صاحب جب روت بي تو يورا الله في درامه نظرول كے سامنے ہوتا ہے۔ان کے روئے کو مکھنے والے بھی موجود ہوتے ہیں اور دوسر بےلوگوں برأن کے رویے کارڈ عمل بھی ہوتا ہے۔ یا ہے تن تنہارو تے ہیں۔ ان کےرونے کا دوسرول پر کوئی رة عمل نبيس موتاه يسيم حيات عناسرز مروز بربوج تيس \_ ( تخليق عمل اوراسوب من اسا) حیرت اُس وفت ہوتی ہے جب غالب کے سب سے بڑے پار کھاورعقیدت مند خواہبہ جالی بھی مرز کے اس خاص رنگ کو ہیان کرنے میں اعتبذار کا لہجہ اختیار کرتے ہیں

اورصاف محسوس ہوتا ہے کہ کلام غالب کے لئے جداگانہ معیاروں کی ضرورت کا اعتراف کرنے کے باوجودوہ بھی غزل کے متحکم روایق معیاروں کی روشنی ہیں ہی غالب کی شاعری کرنے کے باوجودوہ بھی غزل کے متحکم روایق معیاروں کی روشنی ہیں ہی غالب کی شاعری کوبھی و یکھتے ہیں۔ غالب کی غیر معمولی خلیقی صلاحیت اور تو ت ایجاد کے اعتراف کے ساتھ ہیں ان کے جت دجتہ بیانات توجہ طلب ہیں۔

ار چونک مرزا کی طبیعت نہا بیت سلیم واقع ہو کی تھی اس کئے نکتہ چینوں کی تعربینوں سے ان کو بہت ہند ہوتا تھا اور آ ہستہ آ ہستہ ان کی طبیعت راہ پر آتی جاتی تھی۔ (یادگار غالب ہم ۱۲۳)

جب مولوی فضل حق ہے مرزا کی رسم وراہ بڑھ گئی ادر مرزاان کو اپنا خاص و مخلف دوست اور خیر خواہ سجھنے گئے تو انہوں نے اس تشم کے اشعار پر بہت روک ٹوک کرنی شروع کی ، یہاں تک کہ انہیں کی تحریک ہے انہوں نے اردو کلام میں ہے جو اس وقت موجود تھ دو تکث کے قریب نکال ڈالا اور اسکے بعد اس روش پر چینا بالکل حجوز دیا (یادگار غالب ہے ۱۱۳)

۔ ان اشعار کو ہمل کہویا ہے معنی ،گراس میں شک نبیس کدمرز انے و دنہایت جان کا بی اورجگر کاوی ہے سرانخام کیے ہوں گے۔

۔۔ انتخاب کے دفت بہت ہے اشعار میوفی الواقع نظری کرنے کے قابل ہے الن کے کاشے پر مرزا کاقلم نہ اُٹھ سکا یمکن ہے کہ ایک مُدَّ ت کے بعد بیاشعاران کی نظر میں تحظے ہوں گر چونکہ دیوان حجب کرشائع ہو چکا تھا اس لئے انہوں نے ان اشعار کا نکان فضول سمجھا (یادگاری نب جس اللا)

عالب کے تین حالی کارپہ بیردا روتیہ اُس شعر یات کا زائیدہ ہے جے خواجہ حالی مطاعه عالب کے لئے بے سود قر اردیتے ہیں اور سئے معیاروں کی ضرورت پراصرار کرتے ہیں۔ اور دہ نئی شعریات کن اصولوں پر قائم ہوں گ<sup>9</sup> اس کی ہیں۔ بیکن وہ نیامعیار کیا ہوگا ؟ اور وہ نئی شعریات کن اصولوں پر قائم ہوں گ<sup>9</sup> اس کی

نشان دن حالی نبیل کرتے اور حال ہے اس کی توقع بھی ہے گئے گئے اوکم ریختہ کی حدتمہ اس وقت شریل کی کوئی منتظم روایت ایک موجو انبیل تقی جس میں نا ہب کے دوراز کار استحار و ب اور خیالی مض مین کے لیئے پہندیدگی کا جواز فراہم ہوتا۔ شاہ نمیر اور ناسخ کی طبّ کی کا عمر اف کرنے کے باوجوداً سی عبد کا اولی معاشرہ نازک خیاں اور مضمون آفرین کو غزل کی روایت ہے ہم سبک نہیں پاتا۔ جوت کے لئے سب حیات میں انشا، ناسخ اور ش و نمیرکا ترجمہ دیکھا جا سکتا ہے۔

خود غالب نے اپنے ابتدائی دور کے کلام کے متعلق جس طرح اعتذار کا روتیہ انجار کیا ہے۔ مووی انجار کیا ہے۔ مووی انجار کیا ہے۔ مووی انجار کیا ہے۔ مووی عبدالرزاق ش کر کے نام اینے ایک خط میں مکھتے ہیں۔

" قبلہ ابتدا ہے فَمر تک تخن میں بیدل، اسپروشوکت کے طرز پرریخت لکھتا تھا، چنانچیا کی غزل کامقطع تھا:

> ظرز بیدل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خال قیامت ہے

بندرہ برس کی عمر سے پہلیس برس کی عمر تک مضابین خیالی لکھا کیا۔ وس برس میں برا اولیان جمع ہوگیا۔ تر جب تمیز آئی تو اس دیوان کو دور کیا۔ اوراق یک قلم جاک کئے۔
دس بندرہ شعر واسطے نمو نے کے دیوان حال میں رہنے دیئے۔ (ادبی خطوط غالب، مرتبہ مرزامجے عسکری جس مرابعہ مرزامجے عسکری جسکا)

محمد حسین آزاد نے ناتخ کے تربیمے میں ان کی خیال بندی اور مضمون آفرین کا د فاع کرتے ہوئے نہایت ہے کی بات کہی ہے کہ.

" خیال بند، طباع! ورمشکل پبندلوگ اگر چدا ہے خیالوں ہیں مست رہتے ہیں مگر چونکہ فیض پخن خال نہیں جاتا اور مشق کو بردی تا نیر ہے اس سے مشکل کلام میں بھی ایک لطف پیدا ہو ہ تا ہے، جس ہے ان کے اور ان کے طرف داروں کے دعووں کی بنیاد قرئم ہوجاتی ہے۔ (آب حیات جس مہم)

عبارت کا بین السطور آزاد کے بیرائی بیان سے بی ظاہر ہے کہ خیاں بندشعرا کے تین خودان کی اپنی رائے کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ:

" مشكل كلام مين بهي ايك لطف پيدا بوجا تا ہے "

ظاہر ہے کہ کلام کا شکال اطف کلام میں ، نع ہے کیکن فیض بخن اور مثق کی بدولت جولطف بید ابھی ہوتا ہے وہ اپنی نوعیت اور کیفیت میں غزل کے ہانوس طف اوراس کی تاخیر ہے لیا تھر میں مختلف ہے ، خیال بندی اور مضمون آفرین کا طف مہم سر کرنے ہمشکل گر ہ کو کھو لئے یا معنی دیریا ہے کو پالینے کا لطف ہے۔ جو عام انسانی جذبات کی تح کیک اور اس کی لطیف تنہوں میں ارتبی شرے حاصل ہونے والے لطف سے یکسر مختلف ہے۔

محد حسین آزاد مزید لکھے ہیں کہ فاری ہیں جلال، اسیر، قاسم مشہدی ،بیدل اور ناصرعلی دغیرہ استادگزرے ہیں جنہوں نے ائے نازک خیالوں کی بدولت خیال بنداور معنی یا سرعلی دغیرہ استادگزرے ہیں جنہوں نے ائے نازک خیالوں کی بدولت خیال بنداور معنی یاب لقب حاصل کیا۔ شیخ نے بھی ان کی طرز اختیار کی تو کی ٹرا کیا'' (آب میات ہیں ۱۳۲۳)

پس یمی فرق قابل لی ظ ہے کہ فاری میں خیال بنداسا تذہ کا طویل سلسداور مجکم روایت ہے جس میں مضامین خیالی کے لئے تحسین کی بنیادیں استوار ہیں۔ ریختہ میں دویا زیادہ سے زیادہ تین شرعروں کی انفرادی کاوشیں وہ بھی اکثر صورتوں میں ناکام اور بے مزہ! بھل جگر کاوی کی بیروش کیونکر قبول عام یا سند کا درجہ حاصل کرتی ؟

مشمس الرحمان فاروقی نے اپنے سیر حاصل مضمون ' خیال بند غالب' میں'' حالی ورمحمد حسین تراد کے دفاعی لہجے اور اعتبذ ار کے رویتے کومختلف فاری شعرا کے حوالے سے ایک مثبت اور توانا آواز میں تبدیل کرنے کی پرزور کوشش کی ہے۔اورایئے مقدمات کی بنیاد صائب اورطالب آمل كان اشعار يركى ب

> عشرت «معنی نازک بدست آوردن ست عيدما نازك خيالال را بلال لينسع وبس

(صائب)

صائب ز آشنائی عالم کناره کرد آل کس کہ فدر معنی بیانہ آشا (صائب)

دفتر بہ بیں کہ معنویاں چوں نوشتہ اند الفاظ را قُلنده و مضمون لوشت اند

(طالب آملی)

ف روقی کی طویل بحث و تحیص کے بعد اتن بات تو واضح ہوج تی ہے کہ خیال بند شعرا بہشمول غالب، عالم آشنائی ہے بمیشہ کنارہ س رے بیں۔ وہ اپنی لفظیات کے تراکیب، ستعاروں اور مضامین ہے ایسی فضائتمیر کرتے ہیں جوعام قاری کے لئے یکس نامانوس موتی ہے۔ ان کے کلام کا (Implied reader) مرادی قاری یا قار نین کا طبقہ احِيا نک تبديل ہوجا تاہے۔

مونے کے طور پرمتداول و یوان سے فقط چنداشعار مل حظہ ہوں:

ہر سنگ و خشت ہے صدف گوہرِ شکست فقصال نہیں جنوں سے جو سودا کرے کوئی

میکدہ ارچھم مست نازے یاوے شکست موئے شیشہ دیدہ ساغر کی مڑ گانی کرے نظِ عارض كلها بزلف كوالفت في عبد كم منظور ب جو كه يريث في كرك ہے وحشت طبعیت ایجاد پاس خیز یہ درد وہ نہیں کہ نہ پیدا کرے کوئی مستی ہہ ذوق غلفت ساتی ہلاک ہے موج شراب یک مڑہ خوابناک ہے جز زخم تینج ناز نہیں دل میں آرزو جیب خیال بھی ترے ہاتھوں سے جاک ہے برم ہے وحشت کدہ ہے کس کی چشم مست کا شیشہ میں نہن پری پنہاں ہے موج بادہ سے متداول دیوان کے ان اشعار کے بارے میں مجموی طور پردرج ذیل با تیس کی

جاسکتی بیں۔

ال اشعار کی لفظیات ار دوروز مرہ سے بیانا یت دور ہے۔

۲۔ تراکیب نے خیالات کومزید گنجلک اور معنی کوژولیدہ بناویا ہے۔

۳۔ اجزائے شعر میں اکثر مقد مات محذوف ہیں اس لیے یا ہمی ربط کی تقہیم کے لئے بعض تمہیدی بیانات ناگز مرین ۔

س- معنی الفاظ ہے بہت زیادہ بیں ،اس نے اشکال کاموجب بیں۔

۵۔ شعر کا مضمون بھی اجنبی ہے۔ قند ماکے کلام میں ان مضافین کی روایت عام طور پر نظر نہیں آتی۔

۲۔ اشعار کاسرو کارتعقلاتی اور بڑی صد تک تجریدی ہے۔

ے۔ ان اشعارے دابسۃ لطف ، تخلیقی اور وجد ٹی کے بجائے تعقلاتی اور تعمیری نوعیت کا ہے۔

۱۵۰۰ اور آخری بات بید کداین جگر کاوی اور نکته ری سے قاری جب تک مقرعول کامنطق ربط درست کرتا ہے، جذ بے اور احس س کا پورا نظام در ہم برہم ہو چکا ہوتا ہے بلکہ ذما نی عرصے کی طوائت کے سبب بید نظام قائم بی تیس ہو پاتا۔

خود غالب کے اپنے بعض اشعار کی تشریح سے بھی ان کی مشکل پسندی اور اس مشکل پسندی اور اس مشکل پسندی اور اس مشکل پسندی ور اس مشکل پسندی ور اس مشکل پسندی ور اس می مشکل پسندی ور اس می مشکل پسندی ور اس میں بد

قولِ حالی'' دہ گرمی اور تا نیرجو شعر کی جان اور غزل کا ایمان ہے' کیوں کر سلامت رہ عتی ہے۔

قاضی عبدالجمیل جنون بر یلوی کے نام اپنے خط میں قطرہ ہے بس کہ جیرت سے نفس پرور ہوا نظر جام ہے مراس و رشتہ گوہر ہوا

ى ترت كرت بوئ كلية بن

مطنع میں خیال ہے وقیق گر کوہ کندن اور کاہ برآ وردن لیعنی لطف زیادہ ہیں کہیں لکھتے ہیں'' مولوی صاحب کی لطیف معنی ہیں واد وینا'' کہیں'' یہ مضمون سیجھآ غاز جا ہتا ہے''۔ وغیرہ وغیرہ

"اے اریٹ بھر سوخت کی ہے' کے معنی جب حلی نے خود خالب سے دریافت کی تو فرمای کے اس نے یہ فرمای کے اس نے یہ فرمای کے اس نے یہ بات کن کر کہا کہ پھر مصرعدای طرح کہتے'' جزنالدنشان جگر سوختہ کی ہے' لیکن خالت کن کر کہا کہ پھر مصرعدای طرح کہتے'' جزنالدنشان جگر سوختہ کی ہے' لیکن خالب کوش رع عم پرچن پیند نہیں تھ اس لیے شعر کے عام نہم ہونے سے تا ہہ مقد ورجیح تھے۔''

واقعہ میہ ہے کہ مرزا کی طبیعت عادت حددرجہ ایجاد پہندتھی اور تخییقی وفور بھی ہے ۔ انہیں اس حقیقت کا نہ صرف علم تھ بلکہ اس کا شدیداحس س بھی تھا کہ انہیں نثر اارش عری ، کسی کی بھی داو'' بانداز ہ بیت' نہیں ملی ، مرزا کے خیالات ایسے بلند اور طبیعت اتنی پر چوش تھی کہ رسوم وقیو د کی پابندی کا نہیں شعور نہیں تھا۔ تمام معاصرین ان ان کے ممالے نہ مرزا بجھتے بھی میں تھے۔

ہر چید در گفتار فخر تُست آل ننگ من است ایسی صورت میں" گنجفد باز خیال فقط اخص الخواص کواچی محفل میں باریابی کی

ا جازت دیتا ہے تو کیا تعجب!

محرحسین آزاد نے ناسخ کی نازک خیالی اور خیال بندی کے اسب بتائے ہوئے ہدولچیپ بات بھی کھی ہے کہ:

" درجع طبیعتیں ابتدا ہی ہے پرزور ہوتی ہیں۔ فکر ان کی تیز ورخیالات بلند ہوت ہیں۔ گراستا دہیں ہوتا جواس ہونہا رچھیو کوروک کرنظالے اوراصول کی ہا وں پر انگائے۔ پھر اس خودسری کوان کی'' آسووہ جانی اور ہے احتیاطی زیادہ قوت دیتی ہے جو سک جو ہرشاس یا بخن فہم کی پروانہیں کرتی۔ وہ اپنی تصویریں آپ تھینچے ہیں۔ اور آپ ان پر تر بان ہوتے ہیں' (آب حیات ہے ۱۳۳۳)

ملحوظ رہے کہ ناتخ شاعری میں سے شائر دہیں تھے۔اگر آب دیات کی روابیت پر تجر وسد کیا جائے ناق شاعری میں سے دن اغیار کی ظربچا کرا پی غزلیل میرصاحب کی خدمت بیل بہ خرض اصداح لے گئے لیکن خدامعلوم میرصاحب نے ناشخ ہے کیا کہ مدمت میں بہ خرض اصداح لے گئے لیکن خدامعلوم میرصاحب نے ناشخ ہے کیا کہ یہ دیا کہ دل شکت ہو کر واپس جلے آئے اور یہ کہا کہ میرصاحب بھی آخر آ دی بیل فرشتہ و نہیں! این میں اصلاح دول گا۔

> "جُو كومبداء في من كے سواكسى سے تامدنييں۔ اور عبد الصمد محض ايك فرضى نام ب\_ جو تكد مجھ كولوگ بے است دا كہتے ہے ان كا

منھ بند کرنے کے لئے میں نے ایک فرضی استاد گڑ ہولیا ہے'' (یادگار غالب ہے س۱۱) باخذ فیض زبداء فزونم از اسلان کہ بودہ ام قدرے دیر تر درال درگاہ فاطرنشال رہے کہ بیہ معاصرین پراپی برتری کا اظہار نہیں بلکہ نہایت لطیف شاعرانہ حسن کے ساتھ اسلاف پر بھی اپنے غوق کا اعلان ہے۔ نہیں کہ سکتا کہ غالب کے سلسلے میں میر کا دافعہ سے یا غدوالیکن یادگاری لب

نہیں کہ سکتا کہ غالب کے سلسلے میں میر کا دا قعہ نیج ہے یا غدالیکن یا دگار غالب سے سلے میں میر کا دا قعہ نیج ہے یا غدالیکن یا دگار غالب سے سلے کر تنہیم غالب کی مشکل پہندی کسی "سے سلے کر تنہیم غالب کی مشکل پہندی کسی "سے مردافکن" کے حریف کی منتظر ہے۔

## غالب اورافسانے میں تعبیری

یونانی دیو مالاسے مروی ہے کہ علم اور جنگ کی دیوی استھینا ،اسے باپ زیوس کے سرسے پوری طرح تشکیل شدہ اور سلح نمودار ہوئی تھی۔ جھے محسوس ہوتا ہے کہ اردو میں افسانوی اوب کی تنقید ... علم ور جنگ کا مقدس امتزاج .... بھی اس طرح سر آغاز تک آئی ہوگا۔
ہوگا۔

آتا ہے کہ جس کا ذکر انگریزی ناول کے حوالے سے بنری جیمز کے بائی مضمون 'آرف آف فکش' میں ملتا ہے '' ب سے تھوڑ ہے دن پہنے تک بیفرض کیا جاسکتا تھا کہ انگریزی ناول وہ نہیں ہے جے فرانسیسی میں adscutable کہا جاتا ہے۔ اس کا انداز ایسانہ تھا کہ کوئی نظر یہ ''یقس اور اپن شعور اس میں کارفر ماہے کہ وہ ایک فئی عقیدے کا اظہار، او تخاب اور تھا بل کا نتیجہ ہے۔' 'جس شمر کا الحراسادہ لوتی (naivete) اس دور کے انگریزی ناول سے منسوب کی جاری تھی ، وہی کیفیت ، بھارے نقادوں کو اردو افسانے پر طاری نظر آتی رہی منسوب کی جاری تھی ، وہی کیفیت ، بھارے نقادوں کو اردو افسانے پر طاری نظر آتی رہی ہے۔ گویا پر یم چند سے لے کرمنٹو اور بیدی جیسے ایک ایک حق قول کر کھنے والے فن کاروں سے کا سررا کام تقیدی شعور کے بغیر ہی سرانجام پا گیا۔ تقیدی خود آگی ہی کے جن اجز اکی شعور نے بغیر ہی سرانجام پا گیا۔ تقیدی خود آگی کے جن اجز اکی شان وہی جیمز نے کی ہے ، وہ اردو افسانے کے لیے قطعاً نظینیں۔

بیں اہلِ خرد کس روشِ خاص بیہ نازاں پایستگی رسم و رو عام بہت ہے

تنقید آگے بڑھتی ہے تو روش خاص ہے رہ عام بنتی ہے۔ کی بھی صنف کی تنقید کا زور اس صنف کی ابنی حالت اس کے فن کا روں اور فن کے قدر دانوں (یاعوام الناس) کے درمین خصوصی رشتوں پر مخصر ہے۔ گاشیے (Gautier) نے جب کہا کہ ''شہنشاہ جولیس دوم کے زمانے میں آرٹ کی تنقید کا کوئی وجود نہیں تھ'' تو اس کا ش فی جواب آسکروائنڈ نے دیا کہ بونانی تو فن کے نقادوں کی پوری ایک قوم شخے ہے۔ ہے کس شجیدہ تحریر میں وائلڈ کا حوالہ دینابات کو چنگیوں میں اڑانے کی کوشش معلوم ہوتا ہے، گر جھے س کا مضمون ''دروغ گوئی کا انحطاط'' اب بھی دل کش معلوم ہوتا ہے ،گر جھے س کا مضمون ''دروغ گوئی کا انحطاط' اب بھی دل کش معلوم ہوتا ہے (اب بھی دل کش ہے ترا مصن گرکیا کہے!) اور اس کا مرکزی عکت قابل توجہ کہ فن فطرت کی نقالی ہیں کرتا بلکہ فطرت فن کی نقالی کرتی ہے تھیں ہوتا ہے۔ اس ذمہ داری کو مرانی می نقالی کرتی ہے تین ہوتا ہے۔ اس ذمہ داری کو مرانی میں نقالی کرتی ہے تین ہوتا ہے۔ اس ذمہ داری کو مرانی میں دینے کے لیے فن کار، تنقیدی نظریے سے ٹیس ہوتا ہے۔ وائلڈ نے اپنے ایک اور

مكا من القاد بطور فن كار" ميں، جس كى سرخى مجھے بہت لہورُ لاتى ہے، تنقيد كے فن كاران منصب ہر برازوردیا ہے کہ اگر تنقید نہ ہوتی تو فن اپنے آپ کو ذہرائے ج تا۔تمام تر تخیلاتی فن خود آگاہ اور دانستہ ہوتا ہے، اس کیے تقید کا فریضہ سے کہ جو پھے تھے تی ہوا ہے اس کی تخ یب کرے، اور وہ بھی اس طرح کہ دوسرے زمانے اور دوسری جگہول پر جو کچھ ہوچکاہے، وہ موازئے کے غرض ہے سامنے لے آئے۔ ٹن اغرادی ٹن کاروں کے کھائی انکشاف رمنی ہے جب کہ تقیدی قوت ''تمام سل کے تجربے کا نچوڑ'' سامنے لے کر آتی ہے اورای طرح وہ تناظر فراہم ہوتا ہے کہ جس سے فن یارے کوسمجھا اورسراہا بھی جاسکتا ہے۔ وائلڈ کے ان خیالات سے بحث کرتے ہوئے رجے ڈ ایل مین (Ellman) نے ''زوال يستدى كى افاديت "بين خلاصة كلام يون كياب كه تقيد وه ذريعه ب جس كى مدد ي اظہارائے ثقافی ntecedants ، کی شاخت کرسکتا ہے۔ اردوافسانے کی تقید پر چند ا یک حالیہ کمابوں کی اشاعت ر مارے خوشی کے، تمارے نقاد ان antecedants کو فراموش کیے جارہے ہیں۔ یہ سی طرح سے مستحسن نہیں۔ دنیا کی یامال ویابستہ تصویروں کومٹا کرنی صورتیں ڈھائنے کے لیے دائلذا بک وع کی خلاقات تخ یب کاری اور جیش روی کو فن کارا درفن کارکے اندرموجود نقاد کے لیے ما زمی سمجھتا ہے۔ اردو کے افسانو کی ادب کوخود شناس کے مرحلے پر ملنے والے ابتدائی نقاد وں کوان ہی صل حیتوں ہے بہرہ مند ہونا جا ہے تھا۔الی خلا قانداورانقادی شخصیت غالب کی تھی جن کے ہاں اردو کے افسانوی ادب کے باضابطهاور باقاعده نقوش مرتب شكل ميس ملتة بين يشرط صرف ويجيف ك ب-

افسانوی اوب کی تنقید کے ماضی ہے انکارکا موجودہ خیال،خوداس اولی سرمائے کے بارے میں از حد شک نظراور محدود تصور کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ بجھتے ہیں کہ متفرق اور فرد فرد کتابوں کا ڈھیر ایک منظم اور مرتب ''روایت'' ہے، تو پھر ہمیں بہت لیم کرنا پڑیگا کہ دہ خود آگی جو تقید کی بنیاد کھیر تی ہے، اس ''روایت' کے لیے جز ولازم ہے،

اویرے چھڑ کی ہوئی یا منسمنا اضافہ کی ہوئی ٹانوی کیفیت نہیں۔غورطلب بات سے ہے کہ اس فنی خود آگی کی صورت کیاتھی اور اس کا اپنے زمانے کی دہنی فضائے تعلق خاطر کیسا تھا۔ اگر یہ نکات فن آج کی سکتہ بند اصطلاحوں میں بیان نہیں ہوئے تو صرف اس بنایر ان کو تنقید مانے سے انکار کردینا سراسرکوتا ہ نظری ہے۔ افسانوی ادب کی تنقید کے اردو میں آغاز کاؤکر ، کرتے ہوئے مظفر علی سیدنے مثنوی کے بارے میں عالی اور فردوی کے رزمیے کے بارے میں شبلی کی تحریروں ہے بعض ایسی ہاتیں وریافت کی ہیں جو بہ قول ان کے'' فکشن کی تقید کے لیے بنیا دفراہم کرتی ہیں۔ "سیرصاحب کی نظرے محمد تسین آزادرہ گئے۔ حالاں کہ " آب حیات " و محققین کے بہتوں اکثر جگہ انسانہ بن جاتی ہے۔ آزاد افسانوی بیرائے ہے کچھالیے دوربھی نہیں میں۔سیدصاحب تو اس ہے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں اور رجب علی بیک سرور کے ہاں ہے الیم عبارتیں ڈھونڈ لائے ہیں اور''یوستان خیال'' پر غالب کی تقریظ کے اس مجلے کوار دو میں افسانوی ادب کی تنقید کا آغاز سمجھتے ہیں کہ ' واستان طرازی منجما فنون تخن ہے۔"مظفر على سير كى antecedants كى اس تلاش ير بعض مقطع چفظع نقاد بہت برافروختہ ہیں اور اسے رعایتی نمبردے کریاس کرنے کی کوشش قرار دیتے ہیں.... مجھے فاصل نقاد کے اس اعتر اض میں ذیرا بھی وزن نہیں معلوم ہوتا۔ غالب کے اس اعز از کو بہر کیفیت بی ل ہونا ج ہے کہ وہ اردو میں افسانوی ادب کے اولین باضابطہ فقادوں میں ے ایک ہیں۔"ز مانہ" میں چھنے والے تبھروں ،عبدالقادر سروری اور وقارعظیم وغیرہم کی جن تحریروں پر ہی رے نقاد حضرات، امتیاز اور اولیت کاسپرا باندھ رہے ہیں ، و واس تقیدی روایت میں انحط ط اور مدہ س نقادوں کے ہاتھوں اس کی درگت بننے کی ابتدا ضرور ہے ، اور ای حوالے سے قابل تغرین۔

میروانتی تجب کی بات ہے کہ نقادوں کوعبدالقادرسروری کے ہاں تو افسانے کی تنقید نظر آجائے اور حالی کے ہاں نظر نہ آئے۔ حالی نے ''مجالس النساء'' کا قصد لکھا تھا،اسلیے وہ

افسانہ نگاروں کی صف میں کھڑے ہیں۔اگر انہوں نے''مقدمۂ شعروش عری''میں مثنوی یر بحث کرتے ہوئے ایس با تیں نہ کھی ہوتیں جن کا اطلاق تمام و کمال افسانوی ادب پر ہوتا ہے، تب بھی وہ افسانوی ادب ہے براہ راست متعلق ہوتے ۔ یول بھی جدیدادب کے کون ہے مباحظ میں جس کے ڈانڈ ہے حالی کی پیش روی ہے نہیں جاملتے؟ یہا مگ بات ے کہ حالی کو اپنی تلقین کے مضمرات کا بورا بورا اور اشعور ندتھا۔ شبلی براہ راست تونہیں ، مگر مثنوی اوررزمے يراصوں مباحث چيرتے ہوئے افسانوي ادب ميں شامنيس كياج سكتا۔ بيد اعتراض بھی مجھے ہے وزن معلوم ہوتا ہے۔ فردوی ، نظ می مجوی اورامیر خسر و کو تھن اس وجہ ہے دیس نکالا دے کر کہ وہ نتر کے بجائے ظم میں لکھتے تھے،ہم اپنی افسانوی روایات کاجو تصوّر قائم کریں گے، وہ ناقص اور ادھورا ہوگا۔او رپھر شیخ سعدی علیہ الرحمة جوظم اور نثر دونوں کوحسب خو بش استعال کرتے ہیں ،ان کی '' گلتان' اور'' بوستان' کے بغیر کوئی نقاد روایت کا تصور سے قائم کرسکتا ہے؟ اور تو اور مولا تا روم کے بارے میں کی سمیں گے؟ افسانوی ادب کاذر بعد اظہار بہلے ظم تھی اور ہیئت، ناول اورافسانے کے بیجائے مثنوی اور رزمیدافسانوی ادب بهرے بال دوعظیم انقلابات سے دوجیار ہوا،نظم کی جگہ نثر اس کا ذ ربعهٔ انلہار بن کی اور چھاہے خانے کی مقبویت کے بعد کہانی ، زبانی کے بجائے تحریری اور اشائتی صورت میں تبدیلی اختیار کرلی۔ بہتبدیمیاں اچھی تھیں بابری، اس سے فی الوقت بجسئنيس مران تبديليوں سے بينتيج كہيں برآ منبيں ہوتا كمان سے يہلے ساراسر مايالنط اور منسوخ ہوجائے۔ ہی رے فاضل تقاد افسانوی ادب کی ردایت کو جامد مجھ رہے ہیں اور صرف اینے تناظر تک محدود که صرف مغرب کے زیراٹر تشکیل پذیر ہونے والی موجود و صورتوں کو قابل توجہ مجھیں گے، باقی کونبیں۔اہل تدبیر کی داماند گیاں۔میرحسن اور دیا شنکر تسیم کوار دو کے فسانوی اوپ کی روایت سے خارج سمجھنا بڑی زیادتی کی بات ہے۔اور نواب مرزاشوق کے بغیراس روایت کا تصور بھلا کیے کیہ جاسکتا ہے۔ مجھے تو ریختی دالے

جان صاحب بھی افسہ نوی ادب کے مطالع کے لیے اہم معلوم ہوتے ہیں کیوں کہ وہ ایک مخصوص لہجے کو قائم کر کے اس کے حوالے سے کر دار نگاری کی طرح شعر کہتے ہیں۔ اور اس مخصوص لہجے سے ایک کر دار کے خدو خال اُ بھرتے ہیں جیسے وہ شاعری بھی افسانوی می ختہ Fictional construct) ہو۔

اور پھر غالب۔ جائے جال ہے غالب اس کی ہر بات۔عمارت کیااش رت کیا ادا کیا۔غالب کی تقیدی اہمیت یمی بلائے جاں ہونے میں ہے۔ورنہ جب شاعری ان کے نیے ذریعہ عز تنہیں تھی تو پھر تنقید کس تار قطار میں ہے اوران کو نقاد ثابت کر کے کیامل جائے گا؟ پروفیسرمتاز حسین کی کتاب 'ادب اور شعور' میں یک مضمون شامل ہے جس کا عنوان مجھے پریشان کرتا ہے۔: "غالب ایک تہذیبی قوت"۔ میں اس کے معنی برغور كرتا ہوں ،آسكر وائلڈ كے مذكورہ مضمون كى طرح ، جال نذر ول فريتى عنوال كيے ہوئے۔ اس لیے بھر جا ہتا ہوں نامہ ٔ دلدار کھونا۔ بروفیسر صاحب مرحوم کامفتمون تو مجھ ہے عنوان ے آ کے بیس کھلتا، تا ہم آناانداز وضرورے کہ غاب اگر تہذی قوّت ہیں تو ان کا دائر ہ اثر سرف شاعری تک محدود نبیس ہوسکتا۔ بیاناممکن نھا کہ اردوافسانہ بھی اس اڑ کو براہ راست یا با واسط مسی شرح قبول نہ کرے۔ غالب اتنی بری تہذی تو ت بیں کہ اردو کے افسانوی ادب میں جابہ جادرا کے ہیں اور انسانے کے نقاد کے لیے ان ہے کئی کاٹ کرنگلنا ممکن نبیں۔ ہمارے نقادوں کوانسانے کے مقابلے میں شاعری پرتوجہ کی شکامت تو رہی ہے، مگر وہ افسانے کے ساتھ بیش ترسلوک ایس کرتے ہیں کہ اے ہم اللہ کے گنبد ہیں بند سرے رکھنا جائے ہیں۔ یہ exculsiveروتیہ افسانے کے حق میں زیادہ معنر ہے۔ ع لب کوتو بھرسو برس ہے او پر ہو گئے ، میں تو یہ کہوں گا کہ انتظار حسین کے افسانے بھی ایسی تہذیبی قوّت ہے ملو ہیں کہ آج ان ہے یکسر کتر اگر لکھنا، کیاافسانہ اور کیا شعر، ممکن ہی نہیں۔'' آخری آ دی'' میں انسان کی جون، اشتباہ میں پڑگئی۔اس سے افسانہ ہی نہیں بظم

اور غزل نے بھی اثر قبول کیا ہے۔ زبیر رضوی کی ظموں کا سعد ' برائی بات ہے' ، انتظار حسین کی بعض افسانوی کیفیت و شعری کیفیات کی شعری بیکر میں جسیم کرنے کی کوشش ہے۔ مغیر نیازی سے ثروت حسین تک ، جدید غزال کا منظر نامد ایک رنگین طیف کی طرت نگاہوں میں گھوم جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ بدید بر کی فر مائش پر ہواہو، گر کمار پ شی ، مجد علوی اور بعض دوسر ہے بندوس کی شعرائے منٹوکی ' جنگ' ' کے حوالے نظمیں لکھیں۔ ان نظموں کا بعض دوسر ہے بندوس کی شعرائے منٹوکی ' جنگ ' کے حوالے نظمیں لکھیں۔ ان نظموں کا منٹو پر کئی بھاری بھی محترم ہے۔ مجید امجد نے منٹو پر نظم کھی تھی (مشمولہ '' شب رفتہ'')، جو منٹو پر کئی بھاری بھر مقالوں سے زیادہ وقیع ہے۔ ادب کی تخلیقی قوت کے آگے نقادوں ک قائم کردہ یہ شعراور افسانے کی تقسیم ربت کے گھ وندے کی طرن ڈھہ جاتی ہے۔

بختے ہے جلوہ کل ذوق تماشا غالب بختے ہے جلوہ کل ذوق تماشا غالب چہم کو جاہے ہر رنگ میں وا ہوجانا دائے افسوس کہ اردو تنقید میں میچہم کم می واہوتی ہے۔

چھم تماشہ ہولا غالب افسانے کے رنگ میں بھی وانظر آتے ہیں۔ غالب کے دیوان میں کتنے ہی ایسے مقام ہیں کہ ذہن ان کوافسانہ بچھ کر بیکتا ہے۔ افسانے کی خن بخی کے نکات پراشعار کی چھوٹ پرتی ہے، اور مسکے حل طلب ہوتے دکھائی دیتے ہیں یابیا ندازہ ہوتا ہے کہ آئینے کے فرش پر کھڑے ہیں اور مقابل آئینوں کی دیواریں ہیں، آئینے میں رہا ہے۔ افسانے کا بیر بان بھی سراسر کا غذی ہے اور نقش شوخی تحریر کی فریاد کرتا نظر آتا ہے۔ کا فکا کی ڈائری پڑھتے ہوئے اور اس کی ان ذبئی کیفیات میں رہنے مسافرت کھینچتے ہوئے وراس کی ان ذبئی کیفیات میں رہنے مسافرت کھینچتے ہوئے دراس کی ان ذبئی کیفیات میں رہنے مسافرت کھینچتے ہوئے در سرے ہوئے، جہاں اشیا بیکھل کر absolutes میں تبدیل ہوگئی ہیں، کی ایک جگہوں پرغالب کی جوئے میں متحرک نظر آئیں اور صرف میں نبدیل ، آلیس روب گریئے اور بعض دوسرے فرانسی متحرک نظر آئیں اور صرف میں نبدیل ، تصوصاً نبالی ساروت کے Nouveau Roman کو پڑھتے ، وگئی ورشہ ہوا کہ ان اقیموں سے ہیں غالب کی معیت ہیں گزرا ہوں۔ میکن کو پڑھتے ، وگئی ورشہ ہوا کہ ان اقیموں سے ہیں غالب کی معیت ہیں گزرا ہوں۔ میکن

ہے کہ بیمیر ے over worked تخیل کا واہمہ یا محض خبط ہو لیکن بہر حال میرے لیے غالب کا آئینہ از حد تمثال دار ہے۔ بلکہ ہر تمثال جو ہرافسانہ ہے۔

جدید تقیدئے افسانہ گارے لے نقطہ نظر کو بہت اہمیت دی ہے عالب کا نقطہ نظر افسائے سے بعید بین :

بازی اطفال ہے دنیا مرے آگے ہوتا ہے شب در دزتما شامرے آگے

اس تماشے کا احوال ہی افسائے بنتا ہے۔ افسائے پر غالب کے سائے ججھے جابہ جا نظر تے ہیں۔ افسائے کے رموز پر بحث ہوتو اس ہیں بھی غالب کے بعض اشعار سے ایسے نظر تے ہیں۔ افسائے کے رموز پر بحث ہوتو اس ہیں بھی غالب کے بعض اشعار سے ایسے نکات فن ل سکتے ہیں جو مسئلے کے حل پر روثنی ڈالئے ہیں۔ ڈ کٹر احسن فاروتی افسائوی بیان کی مختف شکلوں بعنی ناول ، ناوسٹ اور مختفر افسائے کا فرق غالب کے ایک شعر کے حوالے کے بتاتے ہیں (مضمون ''ناولٹ 'مشمون'' اولی گئیق اور ناول'' کرا چی ۱۹۲۳ء)

"غالب كاحسب ذيل شعرايك يورى كهاني كبت ہے۔

میں نے کہا کہ برم ناز جاہے غیرے ہی بنس کے ستم ظریف نے مجھ کواٹھ دیا کہ یوں

یکی بات اگر مخضر فسانے کے طریقے پر بیان کی جائے تو برم یار کے سین میں معتوق اور عاشق کو دکھایا جائے۔ فیر کے ساتھ معتوق کا اختلاط دکھایا جائے۔ عاشق کی معتوق اور عاشق کو دکھایا جائے۔ فیر کے ساتھ معتوق کا اختلاط دکھایا جائے۔ عاشق کر خاش کو نکال دینا کہ میں ہے کہ کراٹھنا کہ فیر ہے تبی لازم ہے، اس پر معتوق کا از میں آکر عاشق ، کو نکال دینا کہ میں ہی فیر ہو۔ اس قضے کی ناولٹ بنائی جائے تو معتوق ، فیر، عاشق ، تینوں کو پھر زیادہ واضح کی جائے گا۔ موضوع تو وہی رہے گا کہ برم فیر سے نہیں چاہیا اور معتوق عاشق ہی کو فیمر ٹابت کر کے دے گا۔ گر تینوں کی کش کمش کے الگ الگ سین ہوں معتوق عاشق ہی کو فیمر ٹابت کر کے دے گا۔ گر تینوں کی کش کمش کے الگ الگ سین ہوں کے۔ تینوں کے کر دار کے وہ بہلولا نے جا نمیں گے جو اس کش کمش سے تعلق رکھتے ہیں۔

تینوں کی الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی۔اگر بزم یار بی سین رہے گاتو بھی متعدد بارسامنے لایا جائے گا۔معثوق کا غیر سے النفات اور عاشق سے انٹراف کلمل طریقے پر سامنے آئے گا۔ ورمعثوق کی ستم ظریفی کا کلمل ٹاٹر قائم ہوگا۔ پھر اسی قصے کو اگر ناول کے فن پر وُھالا ہوئے متعدد معثوق، متعدد عاشق اور متعدد غیر ہوں گے۔اب سب میں ایک مرز ضرور ہوگا گردو مرے بھی اس قدرا ہمیت ضرور احتیار کریں گے دیفیران کے قصے کا مرکزی ضرور ہوگا گردو مرے بھی اس قدرا ہمیت ضرور احتیار کریں گے دیفیران کے قصے کا مرکزی قصہ ناکمل رہے۔ بزم یار بھی متعدد اقسام کی ہوں گی۔ بھی کسی محل میں تو بھی دریائے قصہ ناکمل رہے۔ بزم یار بھی متعدد اقسام کی جول گی۔ بھی کسی محل میں تو بھی دریائے کنارے ، اور بھی سی ہوئل میں تو بھی کسی بیلک ہال میں بزم قائم ہوگی۔ برمعشوق اپنی فوعیت کا الگ معشوق ہوگا۔ اور اسی طرح عاشق بھی اور فیر بھی۔ تمام قصوں کے تارا پس

غرض کے شعر میں افسانوی واقعات کا ایک پوراسلسلہ بیٹا ہو ہے کہ ہیئت کے تق ضے کے حسب سے کھولا جاسکتا ہے۔ افسانے سے اس شعر کی می شعت افسانوی situation (اور مزید پچویشنز کے امکان) پر بٹن ہے۔ گویا افسانویت بیبال ابنی unfolding کے لیے واقعات کا تا نا بانا تیار کررہی ہے بینی اس شعر کا افسانہ ہو تو وہ واقعات کا تا نا بانا تیار کررہی ہے بینی اس شعر کا افسانہ ہو تا ہے واقعات کا تا نا بانا تیار کررہی ہے بینی اس شعر کا افسانہ ہوگا۔ بعض اور اشعار میں واقعاتی پچویشن کی بجائے ایک افسانون پیکر واقعات نظر آتا ہے جو اس قدر tangıble معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ لگایا ور ایا مسہ کو فسانہ محسول ہوا۔ اس شعر کا استعار آتی پیکر دیکھیے:

شور جوالان تھا کنار بحر بریس کا کہ آج سرو ساحل ہے بہ زخم موجۂ دریا نمک

مش الرحمن فاروتی نے ' تفہیم غالب' میں اس شعر کے اہم مفاہیم کی نشان وہی کی سے گردکا کی ہے۔ محبوب کا توسن ناز پر سوار ہوکر ساحل پر سے گزرنا، توسن کی تیز رفتاری سے گردکا اُڑنا، پُر شوری اور روانی کے باوجود سمندر کامحبوب کے سامنے رشک سے زخمی ہوجانا اور

تھوڑے کی ٹایول ہے اڑنے والی گر دساعل کا موج دریا کے زخم پر نمک بن جانا ، گویج پراغ سے چراغ جلنے کی طرح علامت سے علامت روش ہوئی جار بی ہے۔ پھرمعثوق کے لیے سوالیہ اسم کہ بیشور جولال کس کا تھا'' آج'' کے دن کی وضاحت ہے اسم زیانی کی بھی صراحت ہوجاتی ہے۔''افسانے کی شعریات'' میں شامل مضمون'' بیانیے کی قواعد''میں نو ڈوروف (Todorov) کہتا ہے کہ ہم بیانیے کو بہتر تجھ سکتے ہیں اگر ہمیں بیمعلوم ہوا کہ بير داراسم ہے اور بيل نعل ،ال كے ساتھ س تھاس كاالث بھى درست ہے كہ بيك اسم اور فعل کومتحد کردے کا مطب ہے کہ آب نے بیانے کی طرف پہلاقدم اٹھالیا۔ اس شعر میں غال ہے نے بیانے کی طرف میہ پہلے قدم اٹھا سیا ہے (ے کہاں تمن کا دوسراقدم پارپ) پھر اس شعر میں خود بیاہیے کی قو عد بروئے کار آتی ہوئی دکھائی دی ہے۔ شعر کامرکزی خیال (جوفاروقی صاحب کے بہ تول محبوب کے حسن رفیار کا استعارہ ہے) علامتوں کے ذریعے داشتے ہوا ہے اور پیٹھوس علامتی بیکرمعنی آفرینی کردے ہیں۔شعر کے اجزائے ترکیبی میں خود کمال کا تفاعل ہے کہ پوراشعر متحرک معلوم ہوتا ہے۔اس شعرے ذہن فورا آلیں روب گریئے کے نبریت عمرہ افسانے The Beach (اردوتر جمہ ' شب خون' نثمارہ ۱۳۰۰) کی طرف ج تا ہے۔ دورے ایک گھنٹی کی آ داز من کر تین بیجے ساحل پر دوڑنے ملکتے ہیں۔ اٹھتی برهتی موجوں کے آبنگ کے ساتھ ان کے سلیے سکیے قدم ریت پر فاصلے ناپ رہے ہیں۔شورِ جو یا کا سبب اتناہی بیراسرار ہے کہ جنتاعالب کے شعر میں۔ردب گریئے کا پیہ افسانہ Snapshots نامی کتاب میں شامل ہے جو ساری کی ساری ای اقلیدی precision کے ساتھ حرکات کے بیان برجی ہے، اور افسائے کی معنی آ قرینی ای تفصیل کے علامتی استعمال ہے ہوتی ہے۔ انورسجاد کے "استعارے" کے بعدے اردو میں علامتی ا فسانے کا دور دورہ ہوا تو ہے مگر علامت کے افسانوی استعمال کو بھینے کے لیے غالب سے بره کرکوئی اوراس فن کاما ہربیں۔ چندا شعار سے کے ہیں: اگر ترے ول میں ہو خیال وصل میں شوق کا زوال موج محیط آب میں مارے ہے دست و با کہ یول نہے

رہے اس شوخ سے آزروہ ہم چندے تکلف سے تکلف ہوں ہوں کھی تکلف ہوں مرطرف، تھا آیک انداز جنول وہ بھی 4

بجرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا اگر اس طرہ پر چے و خم کا چے و خم نکلے

> تو اور آرایش خمِ کاکل پیس اور اندیشه بائے دور دراز پیس

شب کہ برق سوزِ دل سے زہرہ ابر آب تھا شعلہ جوالہ ہر کی صلقہ گرداب تھا جہ

ایسے اشعار کو سامنے رکھ کر بردی آسانی ہے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ غالب اردو

کے سب سے پہلے اور سب سے بردے علامتی افسانہ نگار ہیں۔ علامتی افسانے کی معراج
جس نوع کی بیکر تراشی ہے، وہ غالب کا ایک عام انداز ہے اور اس کا مطالعہ علامتی افسانہ
نگار کے لیے تقید کی ورجن بھر کتابوں سے زیادہ سود مند۔

داستانوں ہے غالب کا شغف امر معلوم ہے، کیکن اس تکتے پر ہمارے تاقدین استانوں یا کہ یہ دلیا ہے کا شخف وقت گزاری یا شغل ہے کا ری جیسی کوئی چیز ہیں تھی ( گیان چند جین جیسے نقاد بھی واستان کو کار بے کارال سیجھتے ہیں) بلکہ واستانوں کی علامتی نہ داری ومعنویت غالب کے پیچیدہ ونفیس استعارہ ساز ذہن کو انگینت کرتی تھی۔ داستان غالب کے سمند شوق پر تازیانہ مہمیز کا کام ہی نہیں دیتی، علامات بھی فراہم کرتی ہے۔ چنال چہا کی قطعے میں واستان امیر حمزہ سے پیشعری پیکر حاصل کیے جاسکتے ہیں:

ڈرمعنی سے مراصفحہ لقا کی ڈاڑھی غم گیتی سے مراسینہ عمرو کی زنبیل

ان شعری پیکروں کی مناسبت کی داد و بیاتو در کنار، ان کواس حد تک نظراندار
کیا گیا ہے (غالب انسٹی ٹیوٹ دبلی کے ش تع کردہ دیوان غالب، مرتبہ ما مک رام میں
دوسرے مصرعے میں غنطی ہے ''ام'' کی زئیبل جھپاہے، جو بے معنی ہے۔ دیکھیے
ص ۲۰۰۰) داستان پر بنی ملامات پر شعری پیکر کی بنیادر کھنے کا سب سے زیادہ خو بصورت
اظہار غالب نے اس فاری قصیدے میں کیا ہے:

زہے دو پہنم تو در معرض سید کاری چو بختیارک و بختک بدمروم آزاری

پورے تھیدے کا مدائتی ڈھانچ داستان پرتی ہے اور میر عالب کی محض اُن کیا بذ سہ سنی کا نمونہ ہی نہیں، داستان کی تھیم اور اس کے مطالعے کو تخلیقی سطح پر بروے کارلانے کی ایک انوکھی کوشش ہے کہ داستان کی تنقید میں ایس کوئی اور مثال نہیں ملتی۔اردو کے نقادول کے بر خلاف، غاب کے اس تھیدے کا ذکر فرانسس پر پچٹ نے داستان امیر حمز ہ پر اپنی انگریزی کتاب میں کیا ہے، اس طرح راغد رسل وخورشید الاسلام نے اپنی مشہور کتاب میں اس تھیدے کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ لکھے جانے والے تواب رام پور کے نام میں اس تھیدے کا بھی دیا ہے: "فقیر نے آپ کی مدح میں ایک تھیدہ لکھا ہے۔ مشتمل اس النز ام بھی کا حوالہ بھی دیا ہے: "فقیر نے آپ کی مدح میں ایک تھیدہ لکھا ہے۔ مشتمل اس النز ام پر کہ تشمیب کی ابیات اور مدح کے اشعار میں حمز ہ واولا دحمز ہ وزخر دشاہ وغیرہ کا ذکر در میان

آئے۔ سووہ قصیدہ مجی شہرت یذیررے گا۔'(''سبد جین''۔ ۲۱راگست ۱۸۲۵ء) افسانویت ہے غالب کی شیفتگی اور ان کی فکر کے افسانے ہے مماثل مقامات کی تیسری صورت جومیرے ذہن میں آتی ہے وہ غالب کے خطوط کی ہے، جہال سے افسانے كالب بام بس دوحار ہاتھ بى رہ گيا ہے۔غالب كے خطوط كاجائز داس زاويے ہے انظار حسین نے لیا ہے۔ان کا خیال ہے کہ' بقدر شوق نہیں ظرف تنکن ئے غرال' والے شعر میں جس وسعت بیان کی خواہش کی گئی ہےوہ نٹری صنف ہے۔غدر کے بعد دہلی کی بربادی ایس تج به تها جوش عری میں سمت نہیں سکتاتھا بلکہ ناول کی وسعت ما نگتاتھا ،اوراگر بیصنف اردو میں متعارف ہوتی تو غالب بیان کا یمی بیرایہ اختیار کرتے۔ بہرحال ناول ہے متعارف نہ سہی ، غالب داستان شناس تو تھے۔ غالب کے سوانح نگاروں کی ایک روایت ریجی ہے کہ غالب نے نثر میں ایک قصد لکھنا شروع کیا تھا جو ناممل رہ گیا اور پھر کم بھی ہوگیا۔'' جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا'' کا پیکھیل غالب کو بھی مرغوب تھا۔ اس لیے انتظار حسین کے یاس گنجائش بہت ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔'' غالب و تی کے حوالے سے جو معاشرتی ناول لکھنا جائے تھے • ہ اس صنف کے نظروں سے اوجھل ہونے کی وجہ سےخطوط کی صورت میں بکھر گیا۔ان خطوط کو یر ہے اور دیکھیے کہ ان میں ایک بورے معاشرتی تاول کی بساط پھی ہوئی ہے۔'' کو یا عالب کی بن آھی'' ٹوائیلایٹ ان د تی'' کی منتشر صورت'' خطوط غالب'' ہے۔ اسکے ہوجود وہ س رے خطوط .... عدا حدہ ہمتفرق ، ذبقی معاملات سے وری طرح وابستہ ، مختلف لوگول کے نام مختف كيفيات من لكيم جانے والے ....ايخ طور ير أيك مكمل حقيقت كى تصوير بناتے میں جن میں ایک شخص کا ذاتی تجربہ اور اس کے پس منظر میں ایک بڑا معاشر تی سانحہ ابھر آتا ہے۔ ان خطوط کو ناول کی طرح پڑھناممکن ہے۔ آخر انگریزی ناول نے بھی تواین زندگی کا آناز مکاتیب کی جیئت میں کیاتھا۔انتظار حسین مزید لکھتے ہیں:'' نے اردوفکشن کی تاری غالب سے شروع ہوتی ہے اور اس نثر نے جوآ کے چل کر اردو تاول اور انسانے میں

مچیں پھولی، غالب کے خطوط میں اپنااؤلین اظہار کیا۔ 'انتظار حسین کی تنقید کے سرتھ مشکل سے کہ جب ن کی این تحریروں کے علادہ کی اور موضوع پر ہوتو کچھ strained اور بیٹھ Playful ی معلوم جوتی ہے۔ بہر حال ،ان کے اس مفروضے کو مانیں یانہ مانیں اس ہے ا یک نئی بصیرت متی ہے جس کی روشنی میں غالب کے خطوط کا مطالعہ ناول کی اس صنف کے حوالے ہے کیا جا سکتا ہے، جو غالب کے لیکشن نا آ فریدہ تھی۔ ماضی کے شدیاروں میں ای طرح سے نئ معنویت دریا فت ہوتی ہے اور نی ایس ایلیٹ کے برقول ، حال کے ادب کا مطالعہ ماضی کے اوب کو از سرنو تخلیق کرتا ہے۔غالب ہی ری تہذیبی اور او بی تاریخ کے عجیب ترین دورا ہے پر کھڑے ہیں. غزل کی کلا سکی شاعری کادائر و کمل ہور ہاہے اور نٹر جدید پیراہونے کی کوشش شروع کررہی ہے۔اینے اشعارے وہ جدیدافسانے کے فنی مواد کے قریب قریب بینچ رہے ہیں تو خطوط میں فارم یعنی ہیئت کے آس میاس بھٹک کرآگئے ہیں۔ میں اس بات کو کھن یک تاریخی حادثہ مانے کے لیے تیارٹیس کہ غالب ہے اردو کے افسانوی اوب کی تنقید کا باضابطه آغاز ہوتا ہے۔غالب اس آغاز کے لیے دہنی اور فنی طور پر تیار بھی تھے اور موزوں ترین فن کار بھی۔

روب گریے نے اپ کلیدی مضمون الایمن از کاررفتہ تصورات پر ایمن نقادوں کے اس دل پہند جملے کو ہمل قرار دیا ہے کہ فلال کے پاس کہنے کے لیے بچھ تھا اور وہ اس کو بہطریتی احسن کہدرہا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ ''اسکے برخلاف یہ کیوں نہ کہیں کہ حقیقی ادیب کے پاس کہنے کے لیے بچھ نیں ہوتا۔ [ با کل جس طرح شعرخوب معنی ندارد] اور اس کے پاس کہنے کا بحض ایک انداز ہے۔ اسے ایک نی کناتی کرنی ہے نہیتی ہے ، خاک سین …' کے پاس کہنے کا بحض ایک انداز ہے۔ اسے ایک نی کناتی کرنی ہے نہیتی ہے ، خاک سین …' بہطور نقاد غالب کی مہمی اہمیت ہے۔ یہ اس شاید اس بات کی وضاحت مفید ٹابت ہوکہ بہطور نقاد غالب کی مہمی اہمیت ہے۔ یہ اس شاید اس بات کی وضاحت مفید ٹابت ہوکہ بہطور نقاد غالب کی مہمی انتہاں کے لیے افتار وا متیاز کا بہت کے حال نظر آتے ہیں کہ افسانے کی تقید میں اولیت ، ان کے لیے افتار وا متیاز کا بہت کے حال نظر آتے ہیں کہ افسانے کی تقید میں اولیت ، ان کے لیے افتار وا متیاز کا

مزید کوئی سبب نہیں بن عتی۔ بہ قول انتظار حسین ، اس سے ان کے سرخاب کا پرنہیں لگ جائے گا۔اس کے برخل ف اس نقط آغاز برغالب کی موجود گی اس تقید کے نیے دم تنیمت ے،اے ڈھارس دیتا ہے۔آسکروائلڈ نے اپنے مکالے میں جس نقاد کی فن کاری ہے اتنی امیدیں وابستہ کر کھی ہیں، وہ فن کار کے اند رموجود ہے او ران تو قعات کو وہی تنقیدی ملاحیت بورا کرسکتی ہے جوموج ہم ساہیر تہنگ کی طرح فن کارکے اس قدر قریب ہے گزر کر آئی ہو۔ان معنول میں دیکھ جائے تو عالب نقابان کے درجے پر فائز دکھائی دیتے ہیں۔ نا لب کے تنقیدی عمل کا تجزید پروفیسرنذ براحمہ نے اپنے مضمون''غالب نقاد تخن کی حیثیت ے''(مشموبہ''غاب پر چند مقالے' وہلی، ۱۹۹۱ء) میں کیا ہے۔ پروفیسر صاحب کاحتمی خیال یہ ہے کہ تقیدی شعور کے اظہار کے یا وجود" نی لب کوسی خاص نظریے کا حال نہیں تھبرا یہ جاسکتااور ای وجہ ہے ان کونٹا دکھی قرار نہیں دے سکتے اس لیے کہ تنقید ایک فن کی حیثیت حاصل کر چکی ہے۔ اس کے صول و نظریات ہیں۔ غالب کے تنقیدی خیاد تاان تقاضوں کو کما حقد پورائیس کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی شبہیں کہ نقد الشعر میں وہ بڑا درجہ رکھتے تھے۔ " بروفیسر صاحب کے اس فصلے سے مجھے مود بانداختلاف ہے۔وہ سے جل کر ناب كے تقيدى شعورى وضاحت كرتے ہيں، وہ اپنى جگدا كيكمل استدال ہے: وہ شعروشاعری کے تقاضے ہے بہخولی دانف تنے ۔وہ اجھے اور برے شعر میں نہصرف فرق کر سکتے تھے بلکہ دونوں کے درمیان امتیا: کرنے کے اصول بھی مرتب کر سکتے تھے۔ وہ اصاف بخن میں ہرصنف کی ضرورت ہے واقف تھے۔وہ بڑے در ہے کے تخن فہم ہتھے۔ان کی بخن بھی اور و فیقہ رسی کا ثبوت اشعار کی تشریح، اصلاح کلام، انتخاب اشعار وغیرہ سے بوری طرح مجم مینجاے۔ ان کے شاگردول نے ان سے خود ان کے اور

دوسر ہے اساتذ ہ بخن کے چیدہ جیدہ اشعار کے مطالب دریافت کے تھے۔ غالب نے اشعار کی تشریح میں جو نکات پیدا کیے ہیں، ان ہے ان کے تقیدی شعور کا بنا جاتا ہے۔ شاگر دوں کے اشعار کی اصلاح ہے انداز ہ ہوتا ہے کہ وہ کس درجے کے شعر شناس اور دقیقہ رس تھے۔شعر میں ذراسی جزوی ترمیم ہے اس کو کہاں ے کہاں پہنچاد ہے تھے۔ علاوہ بریں ان کی تقریظات تنقیدی بصيرت سے خال نہيں۔اشعار کے انتخاب اور شعراک طبقہ بندی میں ان کا تنقیدی ذہن پوری طرح کارفر مانظر آتاہے۔ یہ بات مزید قابل ذکر ہے کہ ان کی تقیدی بھیرت صرف شعروشاعری کی حد تک محدود ناتھی ، زبان دا دب کے دوسرے مسائل میں ان كا انتقادى وبن يورى طرح كارفر مانظرة تا إداماءانشاء تواعد ، لغت مجمى معاملات ميں ان كى نا قىدانہ صلاحيت بروئے كارآتى ہے۔اس ميں كارم نبيس كەبعض امور ميں ان سے لغزش بھی ہوئی ہے، لیکن اس ہے اٹکاربیس کہ ان معاملات میں بھی ان کا نقطہ نظر اور لوگوں کے مقالبے میں زیادہ انتقادی ہے۔

ان وجوہات کی بنام پروفیسرصاحب غالب کو نقاد پخن تو تسلیم کر لیتے ہیں مگر اصول اور نظریات کی کی وجہ ہے نقاد مان میں نامل ہے۔ غالب کے تنقیدی عمل کی اتی عمد ہ تلخیص بیان کر دینے کے بعد پروفیسر صاحب نے جس دلیل کو بنیاد بنا کر غالب کو نقاد مانے ہے انکار کر دیا ہے، وہ دلیل بودی ہے۔ غالب اور ان کے دور سے دوسر سے نقادال پخن جن میں مصطفی خال شیفت بہ طور خاص قابل ذکر ہیں ، ان پراصول اور نظریات کی کی کا اطار قرنہیں ہوتا کیول کہ ان کا تعلق جس معاشرے سے تھا وہاں بیاصول سے شدہ مستمات ہے۔ ڈاکٹر

جانس پر لکھتے ہوئے ٹی ایس ایلیٹ نے ایسے معاشرے کاذ کر کیا ہے۔

A civilization which being settled, has no need, to inquire into the function of its parts.

اس لیے وہ غالب بول یا شیفتہ، ان سے آئی کے معنوں میں اصولی ونظری مہدت کی تو تع درست نہیں۔ ایلیت نے ''دی فنکشن آف کرٹمزم' میں تقید کو دومقہ صد کا تابع قر اردیا ہے، ایک فن پروں کی تو ضیح وردومر ے فراق تین کی تربیت۔ غالب کوال دونوں مقاصد سے سروکا رہے۔ بیاور بات ہے کہ دہ ایک نسل بعد پیدا ہوتے تو ش عری ک افا ویت کے مسئلے ہے بھی الجھتے۔ وہ جس معاشرے کے پروردہ تھے، اس میں زیادہ جم سوال ذوق شعری کی صحیح خطوط پر تربیت کا تھ۔ اور بہت تقیدی فریف مالب نے سرانج م دیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہ نقاد نہیں ہیں، فلطی بائے مضابین کی ایک اور مثال ہے۔

پروفیسرند راحد نے عالب کی مکھی ہوئی تقریظات میں موجود تقیدی بصیرت کا ذکر کیا ہے۔ مجھے اس سلسے میں خواجہ امان کی'' بوستان خیال'' پر تقریف (جو''اردو ہے معلیٰ' میں شامل ہے) بہت اہم معلوم ہوئی ہے، افسانوی اوب پر تقیدی بصیرت کے ممل معلوم ہوئی ہے، افسانوی اوب پر تقیدی بصیرت کے ممل معلوم ہوئی ہے۔ اس تقام ہونے وار تقیدی بصیرت کے ممل میں ہونے کا ایسا مظاہرہ کہاردو میں افسانوی اوب پر قائم ہونے وار تقید کا ایسا مظاہرہ کہاردو میں افسانوی اوب پر قائم ہونے کھا ہے۔ اس تقریظ کا ایک جملہ مظفر علی سیّد نے چٹا ہے اور اس افسانوی اوب کی تقید کا ابتدائی قرارویا ہے۔ یہ جمدا پی جگد نہایت ورجدا ہم ہے، مگر سیواضح سیات وسبوتی میں آج رکھا گیا ہے کہ جس سے اس کی غظیا ہے بھی اجا گر جوتی ہیں۔ مظفر علی سیّد نے ایک فقرے کا موالد دیا ہے گراس پوری تقریظ کو وہ اہمیت نہیں دی کہ جس کی وہ مستحق ہے نے ایک فقرے کا موالد دیا ہے گراس پوری تقریظ کو وہ اہمیت نہیں دی کہ جس کی وہ مستحق ہے اس کو بچھامی مختی ہو تار ہہ ہے اور اس سے اس کو بچھامی مختی کی گیا جاتا ہے پھر غالب ہونے کا فرائی گیز سمجھ جو تار ہ ہے اور اس سے کی ضد سے مجبور ہوکر'' نا چار خار فرائ کی موجہ ہوتی ہو ۔ غالب کا تقیدی شعور اس درجدر سیدہ اور لوظیا ہا کی وجہ سے توجہ کے لائل معلوم ہوتی ہے۔ غالب کا تقیدی شعور اس درجدر سیدہ اور اس کو تقیدی شعور اس درجدر سیدہ اور اس کی میں کی وجہ سے توجہ کے لائل معلوم ہوتی ہے۔ غالب کا تقیدی شعور اس درجدر سیدہ اور

پختہ ہے کہ رکی اور فر مائٹی تحریر جی بھی ایسے فئی نکات آج نے بیں کہ تحریر جی تنقیدی اہمیت بیدا ہوجاتی ہے۔ ' بوستان خیال' کی تقریظ جی بھی بھی بھی ہوا ہے کہ اس جی نظم ونٹر ، داستان اور تاریخ کے بارے جی ادو جی افسانوی اور تاریخ کے بارے جی ادو جی افسانوی اب برنکھ ہوا ہے۔ اور جی بان بانسانط بانسانط بانسانط بانسانط ہوتی ہے۔

تقريظ كابيرايئة غازتوجيطلب ب:

بیعبارت آرائی ضرور ہے گرمن سبت لفظی کے ساتھ ساتھ خیالات کے ربط نے حلازے قائم کیے ہیں۔ ' شہد زیبائے تن کے حسن ہوتائی سے مثال' ہے آغاز کام ، افسا نویت کے حسن کا invocation معلوم ہوتا ہے ، گرا سے ساتھ ساتھ ساتھ اس جمالی قی معیار کا قیا بھی ہے جس کی رو سے داستان سرائی بھی منجملہ فنونِ تن ہے۔ بے مثال حسن دالے نوب صورت چیرے کا یہ زاستان سرائی بھی منجملہ فنونِ تن ہے۔ بے مثال حسن دالے نوب موراس چیرے کا یہ زاستان سرائی بھی منجملہ فنونِ تن سے کہ جس کی مقصد منتبا ہے اور اس اس کے بہتر تنقیدی آغاز اور کی بوسکتا ہے؟ اس حسن کے حوالے سے ''مشہد و'' کے ایف تو آئے ہیں جو آئے بھی انسانوی ادب کی تقید میں بنیادی اجمیت کے حال ہیں۔ گران دونوں concepts کو ان کی پید کردہ تا تیر یعنی نگاہ کے لیے نور افز ااور خیال ہیں۔ گران دونوں concepts کو ان کی پید کردہ تا تیر یعنی نگاہ کے لیے نور افز ااور خیال کے لیے نجمن افروز ہونے کے حوالے سے اس معنی گیا ہے اور فور آئی اہل معنی کی نظر کا خلاز مدآ جاتا ہے جو صنعت اور کلام کے ساتھ مل کر ایک کھیل ستعار اتی پیکر تخلیق کی نظر کا خلاز مدآ جاتا ہے جو صنعت اور کلام کے ساتھ مل کر ایک کھیل ستعار اتی پیکر تخلیق کی نظر کا خلاز مدآ جاتا ہے جو صنعت اور کلام کے ساتھ مل کر ایک کھیل ستعار اتی پیکر تخلیق کی نظر کا خلاز مدآ جاتا ہے جو صنعت اور کلام کے ساتھ مل کر ایک کھیل ستعار اتی پیکر تخلیق

کرتا ہے۔ یہ استفاراتی پیکرا گئے ہی جملے ہیں متحرک نظر ہتا ہے جب ہم اسکی اثر آفرینی کا امرکان و کیھتے ہیں: ''اس لعبت دل فریب کی نظار گی ہے ہے ؛ دہ مست ہوج نے اور سے پیکر ہوش رہاد کی کر اہل معنی کے قدم صورت پرست ہوجا تے۔'' نشر کا لطف واضح ہے اور سے پورا کمرز اشایداس سے کی نشر سے چاہتا ہے کے جیسی شارجین نے نالب کے اشعار کے حوالے ہے کی میں میں میں میں میں استفاری کے بجے سیدھی تقیدی ہے۔ گر اس کا اگلا تکمز ابالکل بی صاف ہے اور استفارہ میں زی کے بجے سیدھی تقیدی فریان ہے

'' 'نظم میں اور ہی روپ ، نثر میں اور ہی ڈھنگ، فاری میں اور ہی زمزمہ،اردو میں اور ہی آ منگ۔''

یہ جمعہ دہری اہمیت کا حال نفر آتا ہے۔ نظم کی بالادی بلکہ مطفق اعنانیت کے اس دور میں یہ کہنا کہ ''نظم کے مقابع بیں نئر کی مختف خصوصیت کا اس دور میں یہ کہنا کہ ''نظم کے مقابع بیں نئر کی مختف خصوصیت کا اعتماد من جی ۔ اس ہے بہا نظم تمام ہتم کا مہنا مہنا کہ اس کے فریضے انجام دے رہی تھی ، جن میں قصد گوئی اور داستان طراز ک بھی شامل ہیں مگراب نئر اپناسرا تھی رہی ہواریہ بتا رہی ہے کہاں کا تخییق کمن طم ہے مختلف ہے اور نظم ہے بچھ کم تر نہیں ۔ اگراس جمعے ہیں نئر ، اینے بوت کے سے وائ پالے بیس سے نکال دی ہے تو جمعے کہاں دی ہے تو جمعے کے باقی ماندہ جمعے ہیں نئر ، اینے بوت کے سے وائ پالے بیس سے نکال دی ہے تو جمعے کے باقی ماندہ جمعے ہیں ادرو بھی اسی طرح اپنی تخییقی خود مختاری کا اعلان کر رہی ہے ۔ اب اس کا آبنگ فاری سے مختلف ہے اور اپنی ایک اہمیت کا حامل ۔ غیب کو فاری سے جو عشق تی اور فاری دائی میں ان کا جو مرتبہ تھا ، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ تا ہم وہ یہاں اردو کے تی ایک کے اپنے ذائی کے فاری سے مختلف قرار دے دہے ہیں۔ غالب بی کا شعرید

جو یہ کے کہ ریخہ کیوں کے ہو رشک فاری گفت غالب ایک بار پڑھ کے اسے منا کہ نول اب نظم میں بی نہیں ، نشر میں بھی ریختہ رشک فاری ہوسکتا ہے (یہ تقریظ غالب کے اردو خطوط کے زیانے بی کی تھی ہوئی ہے جو فاری زوہ او بی زبان پر روز مرہ بول چال فی زبان کی فتح کا ظہار ہیں ) نشر اور اردواونوں بی نسبتا نے تخلیق و سلے ہیں مگر اب جادو کی صرح سرچڑھ کر بول رہے ہیں۔ اور پھر یہ تصور کہ اردونشر کے ذریعے ہے ''شاہر زیبائے مرح سرچڑھ کر بول رہے ہیں۔ اور پھر یہ تصور کہ اردونشر کے ذریعے ہے ''شاہر زیبائے 'نین' تک پہنچا سکتا ہے ہنگیقی خو داعتہ دی سے چھسکتا ہوا تھیدی بیان ہے۔ اگلا جملہ ای سبک میں شروع ہوتا ہے مگر تنقید کارنگ گہر ابوتا جارہا ہے ، کویا تنقید اپنے آپ کو غالب سبک میں شروع ہوتا ہے مگر تنقید کارنگ گہر ابوتا جارہا ہے ، کویا تنقید اپنے آپ کو غالب ہے کا موار آئی ہے۔

میر د تواریخ میں وہ دیکھوجوتم ہے سیکر دل برس پہلے واقع ہوا ،افسانہ و داست ل میں وہ ہے دسنو کہ بھی کسی نے نہ دیکھانہ سنا۔

فسانہ و داستان کے خالصتاً تخیلاتی ، ورتصو راتی پہلوکی ، جو''بوست خیل' اور ''دطلسم ہوش رہ' وونوں میں بہت واضح ہے، بیاجھی تحسین ہے۔ داستان کا تاریخ سے تقابل وموازنہ آگے جا کراور تفصیل کے سرتھ بیان ہوا ہے :

ہر چند خردمند بیدار مغز تواری کی طرف باطبع مائل ہوں گے لیکن قضہ کہانی کی ذوق بخشی ونتاط انگیزی کے بھی دل سے قائل ہوں گے۔ ہوں گے۔

یہ تعصب ہارے ہاں اب تک ہاتی ہے کہ تاریخ کے ساتھ تو ایک اٹلکوئل قسم کی وابستہ کردی جاتی ہے اور افسانے کو محض کذب وافتر اکبہ کرٹال دیاجا تا ہے۔ سرسید احمد خان کوؤیٹی نذیر احمد کے اولوں پر جواعتر اض تھا اور خود حالی کو کیا داستان ، کیا شاعری ، ہر جگہ ہے جھوٹ کی ہوآتی تھی ، گرنا اب ان سے زیادہ جدید ورآج کے اصطلاحی معنوں ہیں "روشن خیال 'معلوم ہور ہے ہیں۔ ہنری جیمز نے ۱۸۸ ء کے مضمون میں افسانے کا سے کہ سے کردفاع کیا کہ یہ دروغ گوں کا عمرو فعل نہیں ہوا ورنہ بدا خلاقی کی طرف ، کل کرتا ہے۔

"سیا تواری می ممتنع الوقوع حکایات نیس؟ ناانسانی کرتے ہو یہ کچھ ہوت نہیں۔ سام اپنے قرزند کو بہاڑ پر پھنکوائے۔ سیمرغ اس کو اپنے گھونسلے میں اٹھالائے۔ پرورش کرے بہلوان بنائے۔ آ داب حرب وضرب سکھائے۔ پھر جب رشم اسفندیار کی لڑائی سے گھرائے زال اس اسم باسٹی کو بائے۔ سیمرغ کردان کبور کی طرح سیٹی آ واز بنتے ہی چلا آئے اورا پی بیٹ کردان کبور کی طرح سیٹی آ واز بنتے ہی چلا آئے اورا پی بیٹ سے لیے اس اور دواسے رسم کے زخم ایجھے کرے ایک تیردوشا خددے کرتشریف لے جائے۔۔۔۔۔انج "

دلیپ بات ہے کہ تاری سے بیتمام مثابیں جوغالب نے دی ہیں، وہ فردوی کے شاہ تامے لین افسانوی ادب سے ہیں اور اس سے تاریخ کے بجائے الثافسانے كامقدمه مضبوط :وتات - ٠٠ سرے كله يكي شعرا كى طرح غالب بھى " شاہ ناہے" كوتار يخى طور پرمتند مجھتے تھے۔ یا ب کی ایک حیثیت جس کو ہم کھھ بھول سا گئے، وہ مورّخ کی ہے(ہندوستان کے ایک اور بڑے فاری کو امیر خسر و کی طرح، مگر ان ہے مختف )۔ بہا درشاہ ظنر کے باب فالب خاندان مغلیہ کی تاریخ لکھتے پر ہ مور تھے۔جس کا ابتدائی حصہ · مهرینم روز · کی صورت میں موجود ہاور بقید حصه ' ماہ نیم ماہ' احاظ تحریر میں نہیں آ سکا۔ فالب سے تارشدہ تاریخی مواد کو فاری عبارت کا پیرایہ دے دیا کے تھے۔غالب 'مہرنیم روز'' کے مصنف ہونے کی تاریخی ذمہ داری قبول کریں نہ کریں ، وہ اس کے متن کے ذمہ دارتو ہیں۔ پھر'' دستنبو'' ہم عصر تاریخ ہے اس کی دلچیسی کی پوری دستاویز مجھ ہے۔ ندر کے جس سانے کے بعد انتظار حسین انہیں معاشرتی ناوں لکھنے کا خواہاں د میسے ہیں،اس سے غالب کی دلچیسی ایک مورخ اور تاریخ کی بربادی کے عینی شاہد کی بھی تھی.....تمام بڑے افسانہ نگاروں ، ناول نگاروں کی طرح وفت کے طلعم کے اسپر اور سکے طلسم کشا بننے کے خواہاں! لہذا اس ککڑے میں داستان اور تاریخ کا تقابل نہ تو ضرورت شعری کا نتیجہ ہے، ند محض حادثاتی یا تقاتی بلکہ یہاں تمام تر استدلال ایک تنقیدی مقصد کو بورا كرر با بي لينى مالب في داستان ك validation اوراستناد كي لي (ايخ تين) تاریخ کی مثال چیش کی ہے۔ میداور بات ہے کہ میدمثال دراصل خودافسانوی اوب ہے ہی ے، اویاداستان وافسانہ تاریخ کے محتاج نہیں ہیں بلکہ self-referential ہیں۔ کیا خوب ہے کدافسانے کی مٹالول ہے بے حد فاصلہ رکھتے کے باوجود، غالب اس مکتے پر بھی دسترس رکھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

تاریخ ور داستان میں تفریق محض عبارت آرائی کی خاطر نہیں بلکہ ایک اہم تفید کی تصور ہے۔ کلاسی یونائی او بیات میں اس کی نہیر می موشگافیاں موجود ہیں۔ ارسطو نے'' بوطیقا'' کے نویں باب کے آن زمین اس بارے میں کہا ہے۔'' اب تک جومیں نے

کہاہے کہاس ہے میہ بات واضح ہو ہی گئی ہو گی کہ شاعر کا تفاعل میں سے کہ وہ ان چیز ول کو بیان کرے جوواقع ہوچکی ہیں۔ دراصل اس کا تفامل ان چیز وں کو بیان کرنا ہے جوواقع ہوسکتی ہیں لیعنی جن کاواقع ہونا قانون لزوم یا قانون احتمال کی روشنی میں مسن ہے۔شاعر اور مورخ میں فرق بیبیں ہے کہ ایک نظم میں اظہار خیال کرتا ہے اور دوسرا نثر میں . . . اصل فرق پہے کہ مورخ صرف وہی ہاتیں لکھتا ہے جو ہوچیس اور شاعران ہوتوں کا ذر کرتا ہے جو واقع ہو سکتی ہیں۔" (عجیب اللّٰ ق ہے کہ بوطیقا کا بیر جمد بھارے دور کے سب سے بڑے غالب برست شمس الرحمن فاروقی کا ہے) بہتو مجھے نہیں معلوم کہ غالب کسی نہ کسی صورت میں ''بوطیقا'' کے استدال سے واقف تھے یانہیں۔ وجدانی طور پر ہی سبی ، وہ ارسطو کی تقیدی فکر کے قریب پہنچ گئے ہیں اور اس تقیدی تصور کو با قاعدہ استعمال کررہے بیں۔ یہ تو خیر نقاد کا کام ہے، کیکن تخبیقی فن کاربھی اپناجبوہ وکصادیتا ہے جس وقت وہ داستان کے برخل ف تاریخ کوسید ھے، سیٹ داقعات کا مجموعہ مجھنے دانوں کو ناانصافی کا طعند دیتے ہیں۔ غامب نے اپنی زندگی میں سے انقلابات زماندد کچھ لیے بتھے کہ تاریخ کا بموش رہا بلکہ تقریباً مبمل تفاعل ان کے تجربے کا حصہ تھا۔ بالکل جس طرح آج میلان کنڈ مرا ، کا راوی فوینتیس اور ناڈین گورڈیمر جیسے تاریخ گزیدہ ناول نگاروں کے تجربے میں شامل ہے۔ یا پھر شاید مجھے بیبال پر بورس پاستر ناک کا نام بیماجیا ہے جوش عربھی تھااور ناول نگار بھی ، وفت ے ماورا بھی اور وقت کا امیر بھی۔

تاریخ تجربہ بن کراف نہ نگارے لیے خام مواد بن جتی ہے۔ دامتان گوای سے
ابنا این گار حاصل کرتا ہے۔ تا یک بین بنیاد ہونے کے باوجود قصد گوئی کی اصل قوت ،
تو ت ایجاد ہے۔ غالب کا گلا جملہ اس نکتے کواٹھا تا ہے '' فرعون کا دعوی خدائی مشہور ہے،
شداد ونمرود کا بھی تاریخ میں ایبا بی مذکور ہے۔ اگر اہل طبیعت ایک پیملوان زیر دمت تمزہ و یکش رستم جیس قرار دیں اور ایک زمروش ہ گمراہ دعوی خدائی کرنے والامثل نمرود گڑھ

میں۔ گوایک ڈھکوسلا بنایا ہے مگر احجا بنایا ہے۔ انہیں روایات کاجریہ اٹھایا ہے مگر احجھا الخاياب موعظت ويندنبيل تربات نديمانه ب، سيرواخبارنبيل حجوثا فسانه ب...." داست نول کے تاریخی روایات پرجنی ہونے کواؤلیت دینے کے باوجود غالب اس ممل پر توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نکھنے والے نے ان روایات کاجو چر بااٹھایا ہے، وہ کیسا الله ما ہے۔ای طرح '' ڈھھوسوں' اور اسکے ساتھ بنانے کا غظ توجہ طلب ہیں اور داستانوں کی تنہیم میں مفید بھی۔ مطلسم ہوش رہا''میں سام ی دجمشید اور دوسر ہے جھوٹے خدا وک نے بزے ویچیدہ اسر پچرز کھڑے کررکھے ہیں۔ کہیں بل پری زادال ہے، کہیں دریائے خوں روال، اک طرف پرد وُظهرت ہے تو ایک طرف طلسم بائے ظاہرو باطن ،سمات برقیں موجود ہیں ، ججر و ہائے ہفت بلا ہیں ، پُر ہوں صحرا ہیں ، دریائے نیل ہے، طلسمی زنداں ہے، کتنے ہی مقاوت ہیں جن کی تفصیل ت واسمان گویول کی قوت ایجا دیر ہم سے اس طرح واوطلب کرتی بیں گویا ہم دانتوں میں انگی دیائے ہوئے جراں پریش سے طفل تو آموز ہوں۔اور اس کے باوجوداس طعمی پیچاک کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ جادوگر کے مرتے ہی دھا کا ہوتا ہے، بیرغل می تے بیں اور اکیک سکڑی سکڑ ائی حقیقت ظرآتی ہے جس کا رنگ روپ اڑ چکا ہے جو صد درجه معمولی ہے اور mundane حد تک غیرطنسمی بھی ایتنی جو بہ ظ ہرطلسم ہوش ر با نظر آتا ہے وہ بس ڈھکوسلا ہے، جس میں اگر کمال ہے تو بنانے والے کا۔"طلسم ہوش ربا" کا دات ن وہمیں بار بارجنگا تا ہے کہ 'بیدونیوشل ایک طلسم کے ہے۔''میرنے بھی''طلسم جہاں" کر کیب استعال کر کے کہاہے کہ "برجگہ یاں خیال ہے چھاور۔" طلسم جہال کے لیے ' ڈھکو سلے' کا بےصر precise لفظ ' بنانے' کے لفظ کے س تھ ال کراکیک نی معنویت تخلیق کرتا ہے۔ " بنائے" کے عام لغوی معنی سے لے کر محاور ب ك مطابق" بيوتوف بنائے" تك ور پرصنعت سازى ، كارى كرى كے مفاجيم تك ال لفظ کے shades محوظ خاطر رہیں۔مورفیس نے اپن تحریر Ei Hacedor میں (جواعم ہے یا

افسان الخلیق کار کے لیے ہی ' بنانے والے' (The Maker) کا لفظ تحریر کیا ہے ، گویا افسانے کی کا کنات کا خالق، دراصل خالق کا کنات ہے۔ اس کا کنات ساز قوت تخلیق پر بے صد غلوموں کرنے کے بعد جمیں اچا تک یہ یا دولایا جاتا ہے کہ بیرسب ڈھکوسل ہے اور جم محملو سلے بنانے والے۔ بندگی بے چارگ ۔ ڈھکو سلے ہے ایک مذاق ایک کھیل کا مفہوم مجمل میں نے والے۔ بندگی بے چارگ ۔ ڈھکو سلے ہے ایک مذاق ایک کھیل کا مفہوم مجمل قربت رکھتا ہے۔ بیانے کو اس طرح کا ایک game سمجم تا ہمری جیمز کو بھی پیند تھی اور جدید افسانے میں میکل بار بار سامنے تا ہے۔ اردومیں اس کی مثال داستان ہی سے ل سکتی ہے۔

اس نکڑے میں ایک آ وہ بات اور توج طلب ہے۔ غاب اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ تحریم میں 'موعظت و پند' نہیں۔ غالب کے فوراً بعد ڈپٹ نذیراحمداور سالی کے زیراثر قصہ گوئی پندو تھیجت بکہ نضیجت کا وسیلہ بننے والی تھی اور ان قصہ گوئی بندو تھیجت کی وسیلہ بننے والی تھی اور ان قصہ گوئی نیادہ کہیں بھی ندیمانہ نہیں معلوم ہوتا۔ غالب اپنے ایک نسل بعد آنے والول ہے بھی زیادہ جد بد ثابت ہوتے ہیں۔ اس نسل کے جوقصہ گوہمہ وقت تھیجت وموعظت نہیں کرتے ہیں قو ان کا مقصد قار کمین کی خواتی ونکی حالت سدھارنا ، ان کو دین بھر کی معلومات فراہم کرنا تھا۔ چناں چدرتن ناتھ سرشار کا ''فسانہ' آزاؤ' اخبار کا جزوبی نہیں عین اخبار معلوم ہوتا ہے۔ غالب واستان کوجھوٹا افسانہ (جھوٹا یعنی اخبار کی ضد ) قرار دے کراخبار بان کررہ جانے کے فریسہ بھی ہے۔ آئی کر ہے ہیں۔

اتی زمین ہموار کر لینے کے بعد، بات کو کمل کرنے کی غرض سے دہ جمله آتا ہے جو مظافر علی سند نے اٹھا یا ہے۔ '' داستان طرازی مجمله فنو ب خن ہے تو یہ ہے کہ دل بہلا نے کے لیے اچھافن ہے۔ عمر وکی عیاریاں دیکھو۔ حمز ہ کی میدان داریاں دیکھو۔ '' اس ایک فقرے کی تعریف میں سید صاحب بول رطب اللمان ہوئے ہیں ( گفتگو، مشمولہ ' حرف من وقتر ) '' یہ اردو میں فکشن کر ٹمر م کا نقطہ آ غاز ہے۔ تو مجملہ فنون خن ہونے کی صلاحیت اگر

بہت عام ہوتی تو غالب کو یہ سکھنے کی ضرورت پیش ند آتی۔ بقیینا یہ فقرہ کہا گیا ہے تو کونی معنویت ہے اور افسانے کی یا داستان کی ایک شکل ایکے کر کہا گیا ہے جوانیس مام شکلوں ہے اوپرائھتی ہوئی نظر آتی ہے اور جیمیرہ معیاری کلام تک پینچی ہوئی نظر آتی ہے۔' اس ہے تبل ایک جمعے میں نثر اور اردو کے ہے برابری اور اہمیت کا دعوی کیا گیا تھا، وہ اب واستان ير يوري طرح فو كس ہوج تا ہے كہ عوامى فن ہونے يا عوام لناس ميس مقبول ہوئے ك ، وجود داستان طرازی ، دوسر بے فنون تخن کی طرح واجب توجہ ہے۔ داستان طرازی اینے صنفی ارتقاک اس منزل پر بہنچ گئی کہ اب اے ایک باقاعدہ فن سخن کادرجہ عاصل ہونا یا ہے۔ غالب کا پیفقر ہ داستان کے فن شریف کے حق میں legitumacy کا دعویٰ ہی نہیں بلکہ اس کی فنی قدرو قیمت کے بارے میں تقیدی فیصلہ بھی ہے۔اور اس ففرے کے مین تنقید ہونے کے لیے اس کے علاوہ اور کیا ثبوت ہوگا کہ اس کے ذریعے ہے ایک نقاد دوسرے نقاد پراعتراض بڑ سکتاہے۔ شمس الرحمٰن فی روقی کا نام لیے بغیران کی طرف روئے تخن کر کے ،مظفر کلی سید کہتے ہیں ''جولوگ آج بھی فن افسانہ تگاری کو تجملہ فنون بخن نہیں سمجھتے یا مشزا شاعری کے مقابلے میں اے کم تر درجہ دینے سے زیادہ کوئی رعایت نہیں کرتے ، تو وہ غامب ہے بھی پچھلے زمانے کی بات کررہے ہیں۔''نقادوں کے ہاتھوں میں حربه بنے سے بھی زیادہ اہم بات اس فقرے کے اندر موجود ہے، جس کی طرف سیدصاحب نے گفتگو میں کے چل کر اشارہ کیا ہے۔ افسانے یا داستان کا منجملہ فنون بخن ہوتا دراصل ایک ایا کر امعیا رہے کہ جس پر شاعری یا افسانے کی افضیت کی بحث میں پڑے بغير ، افسائے کو جانچا ضروری ہے بینی اس طرح کافن پارہ ہونا ایک ایسی حالت یا کیفیت ے جس تک بہنچنے کے سے افسانہ inspire کرتار ہتا ہے کیوں کہ فی زمانداس کی صنعتی، تجارتی اورسید صاحب کے افاظ میں 'ضد تہذیب اور تہذیب شکن''شکلیں موجود ہیں۔ لبذا داستان طرازی کو ہرهال بیل منجملد فنون مخن کی طرف ہونا ہے، وربیدافسانوی تقید کا

آخرى وانتهائى معيارفن ہے۔

داستان طرازی دل بہلانے کے لیے احجافن کس طور بنتی ہے،اس کی وضاحت تقريظ كا كلے حصے ميں موجود ہے، جواب اصولى تنقيد ك مدار سے كل رتعبير كى طرف چلا گیا ہے۔ ملحوظ رہے کہ غالب ان کیفیات کی فہرست گنوا دینے کو کا فی سمجھتے ہیں کیوں کہ انہیں یقین ہے کہ پڑھنے والے ان کے response کا انداز و یا تعیں گے کل دوسفیات کی اس مختصری تقریظ میں سے افسانوی اوب کتفہیم اور تنقیدے کی ایک بنیادی اصول اخذ کے جاسکتے ہیں۔ ہمارے فقادا گرالی تحریر کورسی یا محض عبارت آ رائی ہمجھتے ہیں تو بیرہمافت نہیں ہے بکہ ایک ہول تا کے تہذیبی نقصان کی علامت ہے۔ غالب نے جن الفاظ کو ہصد ا ہتمام برتا تھا ،ان ہے معنی آفرینی کامقدر بورا ہوتا تھا۔ یہ یات اس لیے اور بھی اہم معلوم ہوتی ہے کہ ہم ان الفاظ کو آج کے مف ہیم کا پابند کریس تو معنی ہی بدل جاتے ہیں۔غالب کے اس جیلے کومتاز حسین نے اپنے مضمون''داستانوں کی ماہیت'' (مشمولہ''نقد حرف'') میں دہرا<u>ہ</u> ہے تگر'' دل بہلانے'' کے الفاظ کی دجہ ہے تفریخ اور معاشی فراغت کی طرف نکل سي مثلاً يبي ' بخن' كالفظ ليجيك ' (استان طرازي منجمله فنون حن ہے' تو نن كے بعد خن کی صراحت کیوں؟ آج ہیں رے نقادوں کو ہیچن غاب کا تکلف معلوم ہو۔''اردوئے معلیٰ'' میں شامل اگلی ہی تفریظ میں ، جو بہا درش ہ ظفر کے تصنیف کردہ رسالے ی<sup>ریکھی</sup> تی ہے ، غالب نے نطلق ویخن کی تشریح کرتے ہوئے تن کی مثالیں دی ہیں، اور اس کو کلام کی اُٹھان سے خسلک دکھا یہ ہے۔ معنی کے بیتمام شیڈز ہماری دسترس ہے نکل گئے ہیں اور افظ کے بجائے کلیٹے روگیا ہے جو تکلف کے موقعے برہم اب بھی بواں سکتے ہیں۔الفاظ اور معنی کا ساتھ چھوڑ ویے کا بیمل کس قدر ہول تاک ہے۔ کو یا زندگی کی شریانوں میں جربی چڑھ کئی ہواوران میں خون کی رفتار سُست ۔ تیند فالج کی طرح اعصاب پر جیمار بی ہواور زبان پراس فالج کے اثر ہے لکنت آگئی ہوجوموت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔

افسانوی اوب کی تقید میں غالب کے مقام ہے اب اس کے بعد بھی کوئی ایکار کرے تواسے سادہ لوح اور پذہد در گوش کے عل وہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہ قول غالب.

> ہجوم سافہ لوحی پیب گوش حریفاں ہے وگرنہ خواب کی مضمر بیں افسانے بیں تعبیریں

میشعر ہی رے نی دول کے حسن طن کو نمایاں تو کر بی رہاہے ، افسانے کے باب میں کیسی کیسی طلسم بندیاں اور طلسم کشانیال کر رہا ہے۔

نالب كن بنايال من افسانى كالنقيد دشت امكال تحى ، مگراس دشت ميں بهى نالب كن افسانوى اوران كى دل فريئ انداز بهى فل بر۔ وہ افسانوى اور كى تنقيد ميں بهى شريك غالب كا بيال ميں۔ اس بارے ميں جو آخرى بات ميرے ذبن ميں آتى ہوہ غالب كا يك فالعتا تنقيدى بيان ہے۔ مير مهدى مجروح كے نام خط ميں وہ لكھتے ہيں:

مولانا فی لب علیہ لرحمۃ ان دنوں بہت خوش ہیں۔ پہاس ساٹھ جزوک کتاب امیر حمزہ کی داستان کی اور اس قدر جم کی ایک جلد "بوستان خیال" کی آگئی ہے۔ ستر ویو تلمیں بادؤ ناب کی توشک خانے میں موجود ہیں۔ دن جم کتاب دیکھ کرتے ہیں رات بحر شراب بیا کرتے ہیں۔

کے کیس مرادش میسر بود اگر جم نہ باشد سکندر بود

واستان یا فسانے سال در ہے لطف بھالکی نقاد نے اٹھایا ہے؟ نہ کوئی اور غالب کے سے تخیقی تھر ف کے ساتھ داست نول کو بروئے کا رلایا ہے۔ بیتنقید کا مدر سانہ الٹ پھیرنیس، رعنائی خیال ہے۔ تنقید کی اس آ در تی منزل پر غالب کے علاوہ ہمارے الٹ پھیرنیس، رعنائی خیال ہے۔ تنقید کی اس آ در تی منزل پر غالب کے علاوہ ہمارے افسانوی ادب کے کم بی نقاد تین سکے ہیں، بسکہ دشوار ہے ہرکام کا آسال ہوتا.....

## امران میں نفترونہ بم غالب برایک نظر

بود غالب عندلیبی از گلتان عجم من زغفلت طوطی بندوستان نامیدمش

اپ فاری کام اورا بی ترک نزادی پر تازکر نے والے اسدالند فان فالب نے اپنے تصور میں جو برم آراستہ کی تھی وہاں وہ میر وسودا سے بینی ظہوری وصائب ہے ہم کلام اورع فی و بیدل کے ہم زبان تھے۔ فاری تقریباً ۸سوسال سے ہندوستان میں قدم جمائے ہوئے ویشی ۔ اوراس فاسے طویل عرصے اور غیر معمولی اوب پروردور میں وسط ایشیا اورایران سے آنے والی بیز بن ہندوستان کی علمی اوراد بی زبان بن چکی تھی۔ بیشہ رفاری گوشعرا اور فاری نولیس او پرون ورازوں نے ایک ایسے دبستان کوفروغ ویا تھا جو 'مطرز تازہ' فاری نولیس او پرون اورانٹ ، پروازوں نے ایک ایسے دبستان کوفروغ ویا تھا جو 'مطرز تازہ' وار' سبک ہندی' کے نام سے جانا گیا ہے۔ فالب سے پہلے بیسبک شعرائے عروج کو پنج کی تھی والے متعدد شعرااو ، چکا تھا۔ ظہوری بنظیری ،عرفی ، صائب وکلیم اور مقل دور سے تعلق رکھنے والے متعدد شعرااو ، چکا تھا۔ ظہوری بنظیری ،عرفی ، صائب وکلیم اور مقل دور سے تعلق رکھنے والے متعدد شعراالا ، جرنگاروں نے دسویں صدی ججری اور اسکے بعد اس کی ایک واضح شکل 'منفرد زبان' اور

طرزادام شخص کردی تھی۔ (بیدایک جدابحث ہے کہ اس کی ابتداایران ہے ہوئی یا خود
ہندوستان ہے )۔ بہر حال اس سبک کا خاصہ فاری کی روایتی سنتی اور کلا سکی طرز شعرے
آ گے قدم بڑھانااورا پے لیے ایک نئی راہ مقرر کرنا تھا۔ ایک جدیدایرائی تاقد کے بقول:

''طرز تازہ یا سبک ہندی در مقابل طرز قد ماقر ار گیرو.....
ودراو بیات این سبک کسست از سنت قدیم شعرفاری بدوضوح
احسا س می شود ۔ تاکید بہنو جوئی ، وتوجہ بدمضا میں نو و معنی برگاندو
تازگی اندیشہ و تخیل گرائی ورشعراصول بنیادی این سبک بودہ۔'
عالمگیری عہد کا شہر بید آس سبک کا ستاد ما، جاتا ہے۔

بیدل اور غالب کے درمیان تقریباً ڈیڑھ سوسال کابُعد ہے۔ اس عرصے میں ملک کے ساسی بحران، دربار شہشاہی کے انحطاط اور عمومی انتشار نے شعروادب کی فضا کوبھی لامحالہ متاثر کیا۔ فہ رس کی کساد ہزاری ہوئی اور عالب کے عہدتک پہنچتے جہنچتے اردو رفتد رفته فاری کی جگد لے چکی تھی۔اب عموم شعرا فہ رسی میں کہتے ضرور بھے مگر محض بطور تیرک و تنیمن اورال امرکو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ہندوستان کی اس قدیم روایت شعری ہے ببره پاب بیں۔میر ہوں یا سودا ہمومن ہوں یاذوق ان کو فاری کا شاعر نبیس ماناجا سکتا۔ حقیقت بیہ ہے کہ بیدل کے بعد ہندوستان میں فاری کا برواشاع غالب ہے۔ کہا جو رہے۔ ان کا فطری رجی ن فاری کی طرف تھا۔فطری رجیان خدامعلوم کیاچیز ہوتی ہے، ہوتی تھی ہے یانبیں۔ بہرحال غالب کا فاری کی طرف میلان تعمدی بھی ضرور تھا۔ایے کو اینے ہمعصرول سے منقر داور بالاتر اور بہتر منوانے کی خواہش ان کی ہمیشہ ربی ،اس سے متعلق ہے شارحوالے معتبر راویوں اور خود غالب کی تحریروں اور اشعار میں ہم تک پہنچے ہیں۔اس بات کا بھی یقینا ان کوا حساس تھا کہ فاری می ور ہ پران کی جوگر دنت تھی اور اس کے بے تکلف استعمل پر جوقد رت ان کو حاصل تھی ، و ہ ان کے ہمعصروں کومیسر نہیں تھی ·

## وحیست جداگاند بابرکار جمم را این آیه خاص است که برکن شده نازل

چٹانچہ انہوں نے اپنی وجہ انتمیاز فی رس کو بن یا اور اس کے ساتھ اپنی ترک نژادی کو کھی۔ ایک بڑی دلی کو کھی۔ ایک بڑی دلچسپ ہات کی طرف توجہ سیجے۔ خسر و کے والد سیف الدین محمود ان کی بیدائش ہے کچھ عرصہ پہلے بی ترکت ان سے ہندوستان آئے تھے، لیکن خسر واپنے ہندوستانی ہونے پرفخر کرتے ہیں، اپنے کو' ہندی زبان' کہتے ہیں.

طوطی ہندم کن و در ہندوی گویم جواب

مدعی گرزند این طعنہ مرا کر پی بند ایں ہمہ ترقیح جرا

آنست کی کاین زمین از دورزمن جست مرا مولد و مادی و وطن

برمکس اس کے غالب اپنے نام اورنسب کوقد یم سجو قیوں اور قرانیوں سے ملاتے

بیں۔اوراس پر گخر کرتے ہیں۔ وجہ وہی ہے جس کا ذکر سطور قبل میں ہوا، دوسروں پر فوقیت

رکھنے کی خواہش۔

اس کے علاوہ ایک دوسری زیادہ معقول وجہ میں تھی تھی کہ غالب بنیا دی طور پرغزل کے شاع سے ناری میں غزل کی روایت سیروں سراوں پرمحیط ہے۔ رود کی، کمال الدین اساووں نے شاع سے ناور ہیان کا معجزہ استادوں نے اس صنف کو معنی اور بیان کا معجزہ بنادیا تھا۔ غالب کوا ہے تنصوص افکار کی ترسیل وابلاغ کے لیے بیٹ مدیوں پرانی روایت اور نفسج یا فیڈ زبان ہی زیادہ مناسب معموم ہوئی۔

اب دیکھنایہ ہے کہ ایران کی سرزمین اوراک کے زبان وادب کے دلدادو، ایرانی استادوں کو اپنا پیشوا کہنے والے اور فاری کے ''نقشبا کی رنگ رنگ' کے سامنے اپنے اُردو کاری کو کھن ایک ابتدائی نقش کی حیثیت دینے والے عالب کے فاری کلام کوخود ایران کے ماقعہ مین اور مقتدین شعروخن نے کیا مقام دیا '' اس کی بخش کس طرح کی ؟ اس کو کس طرح کی اس کو کس طرح

سمجھااور پر کھا؟ تیر ہویں صدی بجری، لینی خود غالب کے زمانے سے لے کر دور حاضر تک کی اس مدت کوتین ادوار میں تقسیم کر کے ان پر ذیل میں ایک مخضر نگاہ ڈالی جار ہی ہے۔ اے عہد غالب:

ہم دیکھتے ہیں کہ عصر فالب بعنی تیرہویں صدی ہجری ہیں ہران کے نقد و تہرے میں میرزای ہندی کا وجود سراسر مفقود ہے۔ لیکن یات سیمیں ہرختم نہیں کی جاسکتی۔ ہرکنی کا و ذہن میں بیسوال پیدا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں تھا؟ ایران میں تیرہویں صدی ادبی تحول تا اور تحول تا اور تحول اور بیا تحول اور بیا کے بعد ایرانی میں تاریخ بیات کا زمانہ تھا۔ بوروپ کے شعر وادب ہے آشنائی کے بعد ایرانی ادبول اور ناقد وں کی توجہ نقد ادبی کی طرف برابر بردھ رہی تھی۔ اس کے باوجود بلام بلغہ ایک لفظ غالب اور ان کے فن و فکر کے بابت نظر نہیں آتا۔ بعض دفعہ بینے فیال خاہر کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ بید بین جاتی ہوگئے ہے اور این کے دوران ہند ایران روابط کم اور اس کی وجہ بید بین جاتی ہوگئی اس منظنت کے زوال کے دوران ہند ایران روابط کم ہوگئے ہے اور ایرانیوں کو ہندوستان کے شعر وادب اور لکھنے والوں کی اطلاع نہر ہی تھی، اس لیکن آگر فررائیا نداری اور دفت نظری سے سوچا جائے تو مجھے تو یہ کہنا ریت میں مندہ جھپا کر خوش رہنے کے متر اوف گئیا ہے۔

اس دور برنظر ڈالیے تو معوم ہوتا ہے کہ تیرہویں صدی جمری ، ۱۹ویں صدی عیسوی بیس دنیا کے بیشتر ممالک سے ایران کا Exposure پہلے سے زیادہ بردھ گیا تھا۔ یانی کے جہازوں کی بدولت آبدورفت آسان تر ہوگئی تھی ، Printing Press ایجاد ہو چکا تھا، فاری کے اخبار حکمت اور شریام صراوراستا نبول میں ، اور حیل المتین خود کلکت میں حجب رہا تھا، فائب کی وفات کے صرف پندرہ سال بعد لیمنی ۱۳۰۰ جمری میں مرز انصر اللہ بن محمد اصفہائی نے پانچ جدول میں تاریخ بندوستان دواستان ترکازان ہند' کے نام سے چھوائی تھی۔ ایران میں محمد حسین فروغی ، ذکاء الملک جیسادانشوراور تاقد موجود کے نام سے چھوائی تھی۔ ایران میں محمد حسین فروغی ، ذکاء الملک جیسادانشوراور تاقد موجود

تھا۔ اس منظرنا مے پر نظر ڈالیے تو عالب ہے ایرانی صاحبان علم کی ہے تو جہی کی وجہ سرف ہے خبری معلوم نبیں ہوتی ۔ سیدھی بات سے کہ ہم کو پسند آئے نہ آئے ،اس بوق جہی كالصل سبب تقداران ہندتعصب۔اس دعوے كى دليل كے ليے ايك ظر عاجل خصرف غید غالب بلکہ اس کے زمانۂ ماقبل پر بھی ڈان ضروری ہے کیونکہ نقدوا دب میں کونی بھی ر جحان ،طرز اور روش معاً و جود میں نہیں آتا۔ان رجحانات اورمیا۔ نات کا معرض و جود میں آنائے شاراجتائی، فرہنگی، عاجی اورفکری عناصر وعوامل کے اشتراک کا بتیجہ ہوتا ہے اور یہ مناصر ندوفعت بيدا ہوتے ہيں اور نديك لخت اختام يذير \_ يبي سبب ے كداولي اور تنقيدي ر جھانات بھی جو خاصی حد تک ان عن صریے ناشی اور متاثر ہوتے ہیں ، ماضی اور متنقبل وونول ہر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہندوست نی فاری گوشعرا کواریانی سنحنوروں ہے کمتر بیجھنے کا رجھان اریانی او بااور شعرابیس صدیوں تک رہاہے۔عصرصفوی میں اس ن سے ہندوستان ہجرت کرنے والے بیٹارش عراورا دیب دربارمغلیہ میں نہصرف درخوراحترام قراریائے اور مناصب عاليدكو بينيح، بلكم خل شهنشا بول نے ان ير انعام واكرام كى بارش كى - حياتى کیا نی، کلیم کا شانی، قدسی مشہدی اور متعدد دوسرے شاعروں کو سونے میں تو ایا گیا۔ آزاد بلگرامی کے مطابق قدی کے دہمن کوسات دفعہ جواہرات ہے بھرا گیا۔اس طرح کے انعام واکرام ہندوستانی شعرا کی فاری گوئی کے لیے تشویق کا باعث بے۔اب 'مشعر گفتن' فقظ ادلی تسکیس کے لیے نہ تھا، بلکہ اس کا سیدھارابطہ کسب منفعت اور روزی رونی سے موگیا۔ چنانچہ آلیس رخشیں رقابتیں اور رشک وحسد کا بیدا ہونا ناگز برتھا۔ اور بہیں سے شعروا دب میں بھی ای قومی اورنز اوی تعصب کا اظہار ہونے لگا جوتو موں کے مزاجوں میں موجود ہوتا ہے۔ محمود فترحی لکھتے ہیں:

> از خشتین سالهای منازر و بط فرجنگی \_اد بی ایران و مندنوعی رقابت میان شاعران ایران و فاری گویا شبه قاره آغاز گشت و به تدریج

این رق بت با بستیز و دشمنا مگی انجامید . "

ش ید اس ہند-اریانی تعصب اور نزاع کی پہلی مثالوں میں ہے ایک ہم کو ساتویں صدی اجری میں نظر آتی ہے۔ نظامی مین نظر آتی ہے۔ نظامی میں نظر آتی ہے۔ نظر آتی ہے

کو کہ پخسر و یم شد بلند زلز۔ در گور نظامی قَلند اریانی شاعر عبدی کی ہے ایل شاعر عبدی کی ہے ایل شاعر عبدی کی ہے ایل شاعر عبدی کی ہے بہت مشہور ہوئی

غلط افآد خسرو را زخای که سکبا بخت در دیگ نظامی

ایک ار انی شاعر نے ناصر علی سر ہندی کے صائب تیریزی پر برتری کے دعوے کا یوں جواب ویا:

اگر از اصفهان در مند ابله تر شود پیدا به فن شعر از تاصر علی بهتر شودا پیدا چدا جرا مرمندی گیدی تخن بی صرفه ی گوید نمی دند که در ایران سخن شمشر شود پیدا

ہندوست نی شاعر ایرانیوں سے ایک طرح کارشک ورق بت محسول کرتے ہتے اور دوسری طرف ایرانیوں کو ابل زبان ہونے کا زعم تھ اوروہ ''شعر ہند وتباران'' کو خاطر میں نہ لاتے ہتے۔ فنؤ حی نے جوموجودہ دور کے ایک جھدار ایرانی ناقد ہیں، یہت ایمانداری اور صفائی سے ایرانیوں کے اس تعصب کی فدمت کی ہے۔

ز بان طعن به بهندیان می کشودند - آن بارا اور تکلم به زیان فاری عایز می خواندند ، سروده بای آنراست و ناقص می شمردند وخود نیز یخت گرفآرغرورعجب شده بودند ..

مندوستان میں تالیف شدہ فاری تذکروں سے ان چشمکوں اور رق بنوں کا حال کھلتا ہے جوار انی اور رق بنوں کا حال کھلتا ہے جوار انی اور ہندوستانی شعراکے درمیان وجود رکھتی تھیں۔مثل کلما ق الشعرا، سفینئه خوشگو، تذکرهٔ شعرای کشمیر بھل عبر بسراج منیر بسرو آزاد و نجیرہ۔

شيدافتيوري لكصة بن

"اریانیان تنیم مندتوجهی به مبندیان رانشان نمی د مبند مرا به مبندی نژاد بودن به مقداری نه نهندوارجی نمی د مبند به '

منیر لا ہوری نے اپنے رسالے" کارنامہ" میں اپنے زمانے کے جارشہور شاعروں کوموردانقا دینایا (عرفی،طالب،ظہوری،زلاں) اورخودا پنے بابت بیاکھا

> "باید خود را به مرزخراس ن منسوب ساخت تاشعرم رابیذ سیند-اگر به صدافت بگویم که ابل جندم این سید کاران زمین خم را به فاک ساه برابرمی سازند-"

بیدل نے چہار عضر میں ایرانیوں کو تعصب سے دورر ہے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے ایک جگدانوری کی بجو بھی کامھی ہے۔

ایرانی ادبااور شعراشیہ قارہ کے فاری گویوں کے متعلق کیا رائے رکھتے تھے۔ جلا کی طباط کی اس عبارت سے اندازہ فرمائے:

"این د بره و د بربت نیست و این لغت سنسکریت و زبان گوالپر نیست که باوجود عدم قدرت ، در آن تصرف توانی نمود - این لبجهٔ در کی پاری است از مطالعهٔ قربتک نامه بای فاری زبان دان نتوان شد واز تتبع دواوین قد مااز پیشقد مان این وادی نتوان گشته یا

یہ بحث وجدال حزین اور آرزو کے معرکوں میں بھی اچھی طرح سامنے آج تا ہے۔ ہارہویں صدی تک بینچے پینچے پینچے پینچے پینچے پینچے پینچے پینچے ہے۔ ہوری صدی کا اور تیرہویں صدی تک بینچے پینچے پینچے پینچے ہے۔ اور اہل زبان اور غیر پیہوتو چھوڑ چکا تھا ، لیکن با قاعدہ علمی استدلال ، لسانی اور زبانی مقد یبول اور اہل زبان اور غیر ائل زبان اور عمی بحثوں کی شکل میں موجود نظر آتا ہے۔ والہ داخستانی ، آزاد بلگرامی اور آرز و کے تذکر ہے اس کے شہد ہیں۔

اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ذراچند قدم آگے بڑھ کرعہد غالب میں تشریف لائے۔ بیشک دربار مغلیہ رو بہزوال ہے، فاری زبان ابن گذشتہ روئن کھوچکی ہے، ایر نی امرااور شعرااور ابن علم کی تعداد ہندوستان میں کم ہوتی جربی ہے۔ فاری کی جگہ اُردوکا بول بال ہے۔ اب ہندوستانی شعرا پی مادری زبان میں شعر کہتا ہے، اندہ م باتا ہے اور شاہ کا استاد کہلاتا ہے، ملک وہی ہے، حکمر اب طاقت اب بھی غیر ملکی ہے، مگر اب اس کی خوشنودی کے لیے فاری شعر کہنا ضروری نہیں۔ لیکن صدیوں پرانے تعقبات محض خوشنودی کے لیے فاری شعر کہنا ضروری نہیں۔ لیکن صدیوں پرانے تعقبات محض برسوں میں نہیں بدلتے ،اس کا بین شوت بیسویں صدی عیسوی کے زبردست ایرانی نا قد اور زبان شن س ملک الشعر ابہار کاوہ شدید فقرہ ہے جو انہوں نے سبک شناسی میں ہندوستانی زبان شن س ملک الشعر ابہار کاوہ شدید فقرہ ہے جو انہوں نے سبک شناسی میں ہندوستانی فاری کے متحلق تج برفر مایا:

''نز دیک بود فاری را قلع وقتع بکنند''

اس دور کے نقداد کی کامحرک یاس نامہ یاعنوان خودایک ایرانی ناقد نے '' تعصب ملی ایرانی و ہندی'' قرار دیاہے:

''تحریک و بویای نفتد ادنی دراین دوره بیشتر از ہرچیز، ربیشه درمسئله قومیت وتفصب ملی ایرانی و مهندی داشته است." کیا ہم کواب بھی جیرت ہوگ کہ ایران میں غالب کا دور عالب کی تفہیم وتعبیر ونفقہ سے کیول معریٰ رہ؟

### تو ایکه محو بخن شمشران تیشنی مباش محکرغالب کے درز مانهٔ تست ۱۔ دورهٔ مشروطیت و پہلوی:

تا جاری دور کے اواخراور پہلوی دور کی ابتدامیں غالب کا نام ارا ن کے بعض ناقد وں اور فر بنک نویسوں کے بہال نظر آناشروع ہوتا ہے۔ لغت نامیہ وہند امیں غالب کا اندراج ہوتا ہے۔البتہ ایک دلیسی یا شاد دلدوز بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ایران کے بعض نامورادیب ان کے سیج نام ہے واقف نہیں۔سعید نفیسی جیسے لکھنے والے اپنی مشہور كتاب شبكار ماى نشر فارى معاصر من عالب "شيخ اسداللد غالب الد آبادى" كام نامى ے یادکرتے ہیں (ص ۲۵،سم)۔ دراص امران میں غالب کی تفہیم وتعبیر کا تناز ماضی تریب ہی میں ہوا ہے۔ چنا نجدان کی فکر اور فن بر مکھا جانے والا بہلا مقالہ صطفی طباطبائی كا ہے جو ا ۱۹۵ء میں محلة مہر کے سال ہضتم کے دوشاروں میں مسلسل شائع ہوا۔ بيد مقاله مرز ا کے احوال وا ٹار کی شرح برمشمل تھا۔اس کے بعد تقعی کدئی نے 'ہنرومردم' اور بخن میں غالب ہرِ دومقائے لکھے۔ امریعے افتثار، ڈاکٹر سجادی، لطف علی صورتگر اور چند دوسرے اس تذہ نے بھی غالب کے شعر کو مجھنے اور ایران کے شعر دوستوں کو اس ہندوستانی فاری گوش عرے کلام سے روشناس کروانے ک کوشش کی۔اس کے علاوہ کے 1924 میں مرکز تحقیقات فاری ایران و با کستان، اسلام آبادنے محمطی فرجاد کی کتاب "احوال و آثار مرز ااسد الله غالب "شائع كى جس يرمقد مه مشهور ايراني نا قد جعفر مجوب نے لكھا۔

فالب شناس کی طرف ایرانیوں کی بید کوششیں اس لحاظ ہے اہم ہیں اور امید افزاہمی کہ ایک مخصوص مدت گزرجانے کے بعد بی کسی شاعر بیاصا حب قلم کی صلاحیت اور شعروا و بیس اس کے مقام کا معروضی جائز ہ لیا جانا ممکن ہے۔ شاید بیگز رجائے والا زماند ہی وہ ضروری Distancing تھی جس نے ایرانی تقید نگاروں کو تعصیات سے بری کیا اور

انہوں نے غامب نے کہ مکی طرف توجہ کی لیکن اب و یکھنا پیچا ہیے کہ ان تقیدنگاروں نے ہندوستان کے اس غزل گو کے کلام کو کس طرح سمجھ ہے اس کی تہوں کو کس طرح کھویا ہے، اور کن خصوصیات خاص کی ہازیافت کی ہے۔

ان ، قدین کے تیمرہ اور تجزیہ کو بنظر عائر دیکھیں تو ایک حقیقت آشکار ہوتی ہے۔

پیشترہ قبلہ وفی الجملہ سرس ہے اور غالب کے احساس اور ان کی قکر کے روح کو تبین سجھتا۔

بیشتر مقالہ نگاروں نے ان کے سب بقکر اور مزاج شعری کی تہدیک پینچنے کی کوشش نہیں کی۔

میں بھی شرح کے بیے صرف میہ کہد دینا ہی کافی نہیں کہ فلاس بڑا عظیم شاعر تھا اور اس کا مقام

ادب کی دنیا میں مسلم ہے ۔ عظیم شاعر کوئی خطاب نہیں جس کے دے دید سے اس شاعر کی

ادب کی دنیا میں مسلم ہے ۔ عظیم شاعر کوئی خطاب نہیں جس کے دے دید سے اس شاعر کی

اہمیت تسلیم کرلی جائے گی ۔ ضرور کی ہیہ ہے کہ میر فی شعر مورد بحث شاعر کے کلام کے گنہ و

اہمیت تسلیم کرلی جائے گی ۔ ضرور کی ہیہ ہے کہ میر فی شعر مورد بحث شاعر کے کلام کے گنہ و

اور بعند یول تک جینچنے پھریے فیملہ کرتے کہ وہ کلام اور اس کا شرع عظمت اور اہمیت کے ستحق

اور بعند یول تک جینچنے پھریے فیملہ کرتے کہ وہ کلام اور اس کا شرع عظمت اور اہمیت کے ستحق

میں تو اس کے اسباب وعلل کیا ہیں۔ ذیل میں چند معرد ف ایرانی نافذین کے نقلہ غالب پر

اجمالی نظر ڈال کر اس بات کی تحقیق کی جاسکتی ہے کہ انہوں نے خالب کے فکروفن کو کہاں

تک سمجھا ہے۔

لعف علی صور گرکامقالہ ' نکتہ ای چند در بارہ اشعار اسداللہ خال عالب ایرانی
استادول کے عالب پر لکھے جانے والے چنداولین مقد لول پس شار کیا جاتا ہے۔ اگر پنظر
تعمق دیکھا جائے و کچھیا حساس ہوتا ہے کہ مقدار نگار نے خود عالب کے شعر کوئیں بلکہ ان
عمومی اور زبان زدخاص و عام آرااور تا ٹر ات کو ، پنے نقد کی بنیاد بنایا ہے جو گذشت زمان
کے ساتھ ان کے کا ثول پیس پڑے ہیں۔ وہ عالب کے فکر وفن کی وسعت اور اس کے بے
شار nuances کوئیوں جھتا یا بچھنے کی کوشش نیس کرتا۔ صور تگر عالب کے ''ابتکار معی''
اور ان کے ''فسیح وثیوہ' بیان کے معترف ہیں۔ ابتکار معنی درست ، یقینا غالب مبتکر کرتے

تھے اور ان کے شعر میں معنائی بکر دستیاب ہوتے ہیں لیکن اس ابتکار کی نوعیت اس کی Genesis کیاہے، اس پروہ روشن نہیں ڈالتے۔صرف بفضی اور شیوہ" کہددیے ہے ما سب کی طرز بیان کی خصوصیات آشکار نہیں ہوتیں ، شاید صورتگر بیدد ولفظ عمد ااستعمال کر کے اس ہندوستانی فاری گوش عرکو زبان و ن اور ' فاری دان ہونے کی سندعط کرنا جا ہے ہیں صورتگرو غالب کام میں حزان و ملال حاوی نظر آتے ہیں وروہ ان کو مالوہی اور تا مرادی کاش عرقم ار دیتے ہیں اشعار این شخن گستر پرشور ورنج کشید ہ کداز ابیاتش حزن و لال ونامرادي ي حيكد ـ "

مزید لکھتے ہیں کہ مرزا بجین ہے بی ایسے رٹی اٹھائے کہ گویا ہمہ تن در دبن گئے۔ مجھی یاپ مرگیا، بھی اولا وختم ہوگئی، بھی منھ بولا بیٹا جا تار ہا، قرض خواہوں کے پنج میں مچنس گئے ، بیار ہو گئے ،ان تمام بے در ہے غمول نے ان کو پیس کر رکھ دیااور وہ کی کام کے

> ایں گویندهٔ چیره زبان از تفازکودکی بارنج مای گونا گون قرین بود ـ گابی از کف دادن پیرفرزند دفرزندخوانده ای در مانی در شکنجهٔ عام خوا بان و بیماری ....تم بای درد نی مثل کو بی تن شکستهٔ وی را زیرفش رداشت و برای دی کاردیگرمیسر نبود۔

ان سطور کا مرجع غالب تام آورتو کیاراشداخیری کی کہانیوں کا کردارالبنة معلوم ہوتا ہے۔ یہ تاثر صرف اس تاقد کا ہو مکتا ہے جو مرز اے کلام میں الجلتے جوش ،مرخوشی ،آتش باری عُم کی نشط انگیزی اورخزال میں پوشیدہ بہاری لالدکاری سے واقف ند ہو

این طشت براز آتش سوزان بسرم ریز ہر برق کہ ٹی صرفہ جبد پر اڑم ریز

یارب ز جنون طرح عمی در تظرم ریز مد بود به در قالب د بوار و درم ریز از مهر جهاتاب اميد نظري نيست م خوان كه عبث كرم شود در دلم افكن

مشتی نمک سوده به زخم هگرم ریز صد شعله بیفشار به مغز شررم ریز خارم کن و در ربگذر جاره گرم ریز سمیم که به افث ندن الماس نیرزم این سوز طبیعی تکذارد نفسم را مسکین خبر بذبت آزار ندارد

نم ما محالہ بہود اور بے دلی پیدا کرتا ہے اور عالب کی فاری شاعری سراسر تغیر ،
تموجی آرز داور حرکت ہے جس کے ظہار ورابلاغ کے لے ایک پورااستعاراتی نظام اور
علامات کا نگار خانہ موجود ہے۔ لیکن شاید اس طسم کی کشود کے لیے ایک مخصوص رمائٹیک
علامات کا نگار خانہ موجود ہے۔ لیکن شاید اس طسم کی کشود کے لیے ایک مخصوص رمائٹیک
معرف ایک مخربات کی شعلہ دری ، مندوستانی ذہن کی گنگا جمنی کیفیت درکار ہے۔ ذیل کی
صرف ایک خزل جوفی الحقیقت حافظ کی معرکۃ الآراغزل کی بیردی بیس کہی گئی ہے ، سرخوثی
معرف آئے ، تخیر ، تخرک اور بے باک آرز دکی شوخیوں اور تمن وں کاابیا بھر پور ظہار ہے کہ خود لسال
الغیب بھی عالمب برایمان لے آتے :

بیا که قاعدهٔ سمان گردانیم قضا به گردش طل گرال گردانیم

بکوچه برسر ره پاسبانان نگرداییم می آوریم و قدح درمیان نگرداییم تهی سبدز در نگستان نگرداییم زشاخسار سوی آشیال نگرداییم زشاخسار سوی آشیال نگرداییم

مگوشه ای منشنیم و در فراز کنیم گل انگنیم و گلالی بر مگذر پاشم به جنگ باج ستانان شاخساری را به صلح بال افشانان صحگاهی را

ز حیدر نیم من و توزماعجب نبود گر آفتاب سوی خادران گردایتم

مقالہ نگار تم طراز ہے کہ امتداد زمانہ نے غالب سے ان کی حسن پرتی چھین کی تھی اور دنیاان کو تیرہ وتار معلوم ہوتی تھی '' تا ئبات ایام ہمہ چیز ہای زیبارا پیش وی تیرہ کرفتہ واند وہکین جلوہ می داؤ'۔ میہ کہنا کہ گردش ایام نے خالب کوجس زیبائی سے محروم کردیا تھا،ان کے کلام کی ایک بہت اہم خصوصیت کو نہ جھنا ہے۔ ان کا پورا کلام اور خصوصاً فی رسی کام ، لطافت جوئی ،حسن دوسی ورلذت زیبائی سے بھراہوا ہے۔ اردد کا فقط ایک شعر ملاحظ فرما ہے:

واہے ہے پھر کسی کو لب مام پر ہوں زلف سیاہ رخ ہے یہ پریشاں کیے ہوئے

اور فاری کاتو پورا کلام حسن کے نشہ ہے سرش رہے:

تابم زدل برد کافر ادائی بالا بلندی کو نه قبای از زلف برخم مشکیس نقانی از تابش تن زریس قبای

ماراست بادهٔ که تو نوشی بروی گل گل در بس گل آمده در جنتجوی گل تا آب رفتهٔ باز بیابد به جوی گل

داریم در بوای تو مستی بوی گل تاگل برنگ و بوی که ماند که درچن در موسم تموز گلانی به تن بریز غالب، کی امنگ بھری طبیعت ہجرکو بھی وصل کی تمہید جانتی ہے ان کے اس انو کھے شعر کا مضمون میں نے و کسی فاری شاعر کے ہاں دیکھانہیں شعر کا مضمون میں نے و کسی فاری شاعر کے ہاں دیکھانہیں فراق و وصل جداگانہ لذتی وارد ہزا رہار ہرو صد ہزار ہار بیا

ڈاکٹر صور تگر مزید مکھتے ہیں کہ غالب اپنے ہم وطنوں کو دعوت فکر نہیں دیتے اور ان کے '' کارگر ہ بست'' کوئیں کھولتے :

> "در بنگامیکه معاصران اوبه آنار خویش می خواستند گربی از کار فروبسته دیگران بکشانید طبعی چنان روان چیزی منعکس نکرد."

یہ کام تو شاید کوئی مصلح تو م یالیڈر کرتا۔ غالب کا موقف اوامرونواہی کی تعلیم نہیں۔ ان کا نا بغد وزمرہ کے مسائل سے پر سے اور ماورا ہے۔ ان کی گرہ کشائی ذہمن انسانی کی بسط و کشاد کا وسیلہ بن جاتی بسط و کشاد سے مر بوط ہوتی ہے جونو بہنو خود عملی مسکوں کی بسط و کشاد کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ فقید مغول جیسی بھیا تک شاہی پر سعدی جیسے عظیم شاعر نے بجز چند اشعار کے کہیں اظہار خیال نہیں کیا۔ لیکن ان کی نئر ونظم نے جس طرح بنی نوع انسان کی عظمت اور اظہار خیال نہیں کیا۔ لیکن ان کی نئر ونظم نے جس طرح بنی نوع انسان کی عظمت اور غالب المعالم اور مسئلہ کشائی تھی۔ واللہ بھی بدلتے ہوئے تہذیبی افکار، اقد ارکی شکست وریخت اور ایک جے جمائے نظام کے درجم برجم ہونے کا تی شہر کررہے تھے۔ وہ اس بات سے بھی غال نہیں تھے کہ یہ تحول اور کے تغیر ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایساموڑ ہے، جس کے آگے و کھنے سے نگاہ قاصر ہے۔ لیکن ن کی وانشوری تاریخ میں ایک ایساموڑ ہے، جس کے آگے و کھنے سے نگاہ قاصر ہے۔ لیکن ن کی وانشوری تاریخ میں ایک ایساموڑ ہے، جس کے آگے و کھنے سے نگاہ قاصر ہے۔ لیکن ن کی وانشوری تاریخ میں ایک ایساموڑ ہے، جس کے آگے و کھنے سے نگاہ قاصر ہے۔ لیکن کی وانشوری تاریخ میں ایک ایساموڑ ہے، جس کے آگے و کھنے سے نگاہ تا سے محصق ہے بایاں سندر میں محفل کیا تا ور حیات انسانی کے ب بایاں سندر میں محفل کے میں میں جبھتے ہے۔ تغیر اور تبدل تو مداو میات ہیں۔

Old order changeth, yielding place to new
And God fulfils himself in many ways
Lest one good custom should corrupt all the world
(Tennyson)

عَالبِ قُرماتِ مِين:

صفای جیرت آئینہ ہے سامان زنگ آخر تغیر آب برجا ماندہ کا بتا ہے رنگ آخر

اران کے ایک اور ناقد علوی مقدم نے اپنے مقالے نظری برافکار غالب میں نئر ونظم دونوں کو اپنا موضوع بنایا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ان کا نثر کا تجریہ بہت کامیب ہے۔ وہ غالب کی فاری ترکیبوں اور اصطلاحوں کے construction سے بحث کرتے ہیں اور ان کے جزئیات کو خاصی محنت سے بیان کرتے ہیں۔ غالب کے فاری شعر کے بارے بیں یوں اظہار نظر کیا ہے:

''غرطهائے غالب خصابیص خاصد دارد ، آثار زیبا دروح بخش از طبع وقادوی تراوش کرده داد تنبع شاعران پیشین نموده'' نظیری کے تنبع کے ثبوت میں دہ غالب کی مشہور ہیت.

جواب خواج نظيري توشتهام غالب

کا حوالہ دیے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بیت کی روشی ہیں جب کلام غالب کو پڑھا جا تاہے تو اس کی معنی آفر نی ،طرز بیدا حساس ان کو کس وجہ سے ہوا ، اس کے متعلق صرف انداز ہ بی نگایا جا سکتا ہے۔ ایران ہیں جیشتر غزل گوتھوف اور عرفان کو اپنی غزل گولی کی اساس بناتے ہتے ، بچ بیہ کہ غزل گولی کو فروغ ہی ساتویں صدی ہجری کے بعد ہوا ، یعنی واساس بناتے ہتے ، بچ بیہ کہ غزل گولی کو فروغ ہی ساتویں صدی ہجری کے بعد ہوا ، یعنی گون ن اور وحدت الوجود کی آمیزش کے بعد ۔ شعرا ہے متصوف عمواً گوشہ نشینی اور عزلت گرفان اور وحدت الوجود کی آمیزش کے بعد ۔ شعرا ہے متصوف عمواً گوشہ نشینی اور عزلت گرنے کی تبلیغ کرتے ہے کہ حضور قلب اور معشوتی کی ذات کا عرفان اس طرح ممکن تھا۔ فرا کے معنی بہذاوہ اس نتیجہ پر پہنچ ہیں فرا کے داکڑ عدوی غالب کوغزل گو ، برجت اور حساس غزل گو مانے ہیں ،لہذاوہ اس نتیجہ پر پہنچ ہیں کہ لامحالہ وہ بھی ، ایران کے نامبر آوردہ غزل سرالیوں کی مانند ، عزلت گزیں ہول گے۔ سبکہ ہندی کی نامانوس تر اکیب اور اصطلاحوں نے ، دوسرے کئی ایرانی ناقدین کی طرح ، سبکہ ہندی کی نامانوس تر اکیب اور اصطلاحوں نے ، دوسرے کئی ایرانی ناقدین کی طرح ،

ان کوبھی غامب کے کلام کے روحیہ تک نہ پہنچنے ویا۔ وہ خود نکھتے ہیں کہ غالب کے یہاں بہت می ترکیبول ہے وہ واقف نہیں ،مثالی بیا پی زن ،فتند شناور کردن ،اور بے شار دوسری تراکیب۔

ڈ اکٹر عنوی مقدم نے نہ لب کی غزل کواس کی لطافت اور پر شوری کے ساتھ مجھنے کی کوشش کی ہے۔ معلقہ sweeping statements سیک ہندی کے کوشش کی ہے۔ معلقہ اوقات ان کے sweeping statements سیک ہندی کے تمام شعرا کوایک ہی صف میں کھڑ اکر دیتے ہیں۔ مثنل .

''خلاصہ آنکہ تمام خصا بھی شعرصا ئب ووحشی وکلیم وعرفی و طالب درشعر غالب و گیرشعرائے فاری گوی بندی وجود دارد'' ، دران کا نفتہ بخشی سے زیادہ توصفی معلوم ہونے لگتا ہے۔

محرعلی فرجاد کی کتاب مرزااسدائد خان غالب، کہی فاری کتاب ہے جو غالب کا اورال وہ تاراور افرون پر لکھی گئے۔ سطور فوق بیس نہ کورنا قد وں کے برخلاف، فرجاد نے خاصی توجہ سے میرزا کے آبنگ اور طرز کو بیجنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ غالب کا کلام صرف سیک ہندی ہی کی خصوصیات تہیں رکھتا بلکہ اس میں گاہ گاہ لقد ما کا انداز بھی نمایاں ہے۔ انہوں نے غالب کی غربل کے جن خصایص اور محتویات کا ذکر کیا ہے ان میں سے بیشتر وہ کی بیل جن کا اطباق اُردو فاری کے تقریباً ہریؤے شاعر پرکیا جاسکتا ہے، مثلاً تصوف، رندی، نکوہش ریا، شونی، مضمون آفرین، ججرو وصال کا قصہ وغیرہ۔ لیکن وہ محتقد بیل کہ غالب نے ان روایتی مضامین کے باوجودا بی غرب کو وصال کا قصہ کا صدود یت سے ہمکنار کروایا، جس نے ان کو بحبتہ اور قصہ غمشق کو نا مکر رینا دیا۔ ہی وہ اجتہا و کیا ہر دور این شاعری کی چار چوب سے نکال کر ذہمین جدید سے مصل کرتا ہے: بجو عالب کوروایتی شاعری کی چار چوب سے نکال کر ذہمین جدید سے مصل کرتا ہے: بجو عالم و آئینہ حرف جم و سکندر جوسع بجام و آئینہ حرف جم و سکندر جوسع

کی شیری اور واردات عاشقی کاستھرااور دل آویز بیان ہم کوخود بے خودنظیری کی غزل کی یاد ولوادیتے ہیں۔ مقالہ نگارآ کے لکھتے ہیں کہ غائب عرفی کی اس بیت کو، کیفیت عرفی طلب از طینت غالب تضمین کرتے بیانہ کرتے ،ان کے کلام کی اولوالعزمی ،خود آگا ہی ،خرد دو تی اور فکر بلندع فی سے متاثر ہونے کے واضح ترین جوت ہیں۔

صافظ کی پیروی کے ثبوت کے طور پر مقالہ نگار نے ان دونوں صاحبول کی ہم رو ایف غز اوں کو ابطور ٹمونہ پیش کیا ہے۔ حقیقت سے ہے کہ اس بدیبی پیروی کے علاوہ اگر صافظ اور غالب کی غزل گوئی کا مقایسہ کیا جائے تو کئی نقط ہای اتصال نظر آتے ہیں تشکیک مشکر دراسرار و رموز کا کنات، رندی وسرخوشی ، آزادگی و وارشگی ، ابااز تظ ہر۔ البتہ حافظ نے وادی عرفان کی جادہ پیائی کی اور غالب نے قلب انسانی کا عرفان حاصل کیا ۔ تمیجہ بہر حال دونوں نے ایک ہی نگالا:

ما فظ:

حدیث از مطرب و می گوی و راز د ہر کمتر جو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معمارا

غالب:

لاف دانش غلط و تفع عبادت معلوم ورد يك ساغر غفست ب چدونيا و چدوين

بعض اوقات غالب نے حافظ شیراز کامضمون خفیف ی تبدیلی کے ساتھ بھی اپنی غزل میں شامل کیا ہے،مثلاً حافظ کامشہورشعر:

> شی تاریک و بیم موج و گردانی چنیں ها کیا وانند حال ماسکساران ساحل ها غانب نے اس کو یول نظم کیا:

جوا مخالف و شب تار و بحر طوفان خیر سسته لنگر تشتی و ناخدا خفت ست

البته غالب کاشعر "کسسة لنگر کشتی"، "و ناخدا نفت ست" کے وسلے ہے حافظ کن شب تاریک وگرداب ہائل" کومزیر آگے بڑھا تا ہے اور بیم ناک تربنا تا ہے۔
ک"شب تاریک وگرداب ہائل" کومزیر آگے بڑھا تا ہے اور بیم ناک تربنا تا ہے۔
علوی مقدم کا خیال ہے کہ غالب لذات دنیوی کے زیادہ معتقد نہ ہتھے اور گوشہ

نشینی کی دعوت دیتے ہیں۔

فرجاد بہندوستان میں فاری کی آمد ور ترویج کے بیان سے اپنی کتاب شروع کرنے کے بعد عصر فالب کے سیای وراجتی کی احوال کاعمدہ تجزید کرتے ہیں۔ احوال زندگانی غاب کوفاضل مصنف نے تیرہ عنوانات کے تحت بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک عنوان ' غالب دمسایل اجتماعی و ند ہی واد بی عصراو' کے ذیل میں فرج و نے مرزا کی شخصیت اور کردار کا جائزہ اس دور کے لیس منظر میں لیا ہے اوران کے اشعار اور فکر کو اس مخصوص اور کردار کا جائزہ اس دور کے لیس منظر میں لیا ہے اوران کے اشعار اور فکر کو اس مخصوص نرا نے کارد عمل کہ ہے۔ فرج دیس بیل ایرانی ناقد ہیں جس نے غالب کے کلام میں فلسفیا نداور تعقال موضوعات اور افکار کی بازیافت کی ہے۔ انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ سے انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ سے اور قد کی ٹیم ترین زہ ندھا تان کی سبک ہندی کی شاعری کا جمیشہ سے ایک اہم خاصد ہے ہیں اور قد میم ترین زہ ندھا تان کی سبک ہندی کی شاعری کا جمیشہ سے ایک اہم کی طرف انہوں نے خاص توجہ وروائی ہے کہ عال بے کہ غالب کی شاعری کا سب سے اہم پہلو یمی حکیما نداور قسفیانہ فکار ہیں:

 میں اور دوتوں کی غز نوں کا مقایسہ کرتے ہیں: غالب:

گویند که در روز انست از ره مستی حرفی ز لب کافر و دیندار برآمد

روی.

بر لحظه به شکلی بت عیار برآمد بردم به لباس دگر آن بار برآمد

حقیقت یہ ہے کہ اہمی تک روی اور غالب کی باہمی مما تکت برخ طرخواہ کام ہیں ہوا،فرجاد صحب نے اس رائے کی نشاندہی کی ہے اور اس پر آئے قدم بر سانے کی ضرورت ہے۔

غاب کووہ'' ماشق طبیعت'' کہتے ہیں۔ان کے بہاریہا شعار کوففل کرتے ہیں۔ اوران کو''اغہ ظومعانی دقیق شاعرانہ' ہے مرشار بتاتے ہیں

باز پیظام بهدر آورد باد مرده بهر روزگار آورد باد نیکوئی در رنگ و بوی افزود دهر تازگ در برگ و باد آورد باد

لعنى من ظرفطرت م تعلق اتن كثرت سے تركيبيں اور الفاظ دستياب نه جوں۔

نر جود نا لب کی منتو یول کوایک اہم اور شخص مقام و یتے ہیں۔ان کا کہناہے کہ و ه مثنوی نے ماہرات و ہیں اور ان کے شعر' با بہترین اشعار فاری ہرابری می کند' فصوصاً مثنوی'' چراغ دیر' کو بناری کے ' سواحل سرسز رود خانہ' '' خیبا نف کی زیبا' اور'' وختر ان پری رو' کے خوبصورت اور متفر لیبان کے بیے فر جاومنفر د مانتے ہیں۔ غالب کاس قی تامہ نظامی کی پیروی ہیں کہا گیالیکن غالب اس میں نظامی کے سے بے ہیں کرتے ہوئے انہیں کرتے ہوئے انہیں کرتے ہیں اور فر ہا د بہت و کچیس کے ساتھ غالب کے اشعار کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نظل کرتے ہیں اور فر ہا د بہت و کچیس کے ساتھ غالب کے اشعار کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نظل کرتے ہیں :

بیاساتی آئین جم تازہ کن طراز بساط کرم تازہ کن مبادا نظامی زراہت برد بہ دستان سوی خانقاہت برد فریبش مخور چوں می آشام نیست ستم دیدهٔ گردش جام نیست عالب کے ذری کلام پر نفتر مجموعی کرتے ہوئے سبک ہندی کے خصایص کابیان

عاتب ہے وہ رہ طام پر صد بھوں مرتبے ہوئے سبک ہمدی ہے دھا ہیں فابیان اوراس کے ذیل میں ان کاخود میرزاکی خصا یس غزل گوئی کا احاطہ کرتا ہزا اہم ہے۔ نویسندہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ کہنا کہ سبک ہندی فقظ عجیب وغریب مفاہیم پر بنی ہے سرامرغلط ہے بخنی است دوراز واقع ان کے عقیدہ کے مطابق ،حقیقت یہ ہے کہ یہ خصوص طرز '' اندیشہ ہای باریک''' معانی مکر'اور'' معانی نغز'' سے ناشی ہے اور غالب اس کے است د جس ۔

غالب کی نٹری تعدیف کاوہ نام بہنام ذکر کرتے ہیں اور ہرایک کے ذیل میں چند جملوں کے نفذ پراکتفا کر کے بطور نموندان کے افتہاس نقل کردیتے ہیں۔ دلچیپ بات بہ ہے کہ فرجاد، بنٹے آ ہنگ اول سے وہ عبارت نقل کرتے ہیں جہاں غالب نے سادہ نویس کی ہدایت کو پڑھ کر خوب اندازہ کیا

جاسكتا ہے خود عالب سادہ فارى نثر لکھتے تھے.

خواننده از مقدمه کوتاه آبنک اون درمی باید که غاب به ساده نوی توجددارد

ان کو بیخبرنبیل که آنهنگ اول کے فوراً بعد میرزانے خود اپنی مدایات سے کمل روگرد نی کرلی اور مخلق اور مصنوعی فاری کھی اور ' بنشقن'' کو' رنگ گفتن'' نه دیا:

طرز غالب سے متعتق فرجاد کی بیرائے معنی خیز ہے کہ اس کو تبجینے کے لیے ہم
کوتا ٹیر سی طا بھر زفار ، افلا تی ند بہب اور مندوستان کی فربنگ و تبذیب کو تبجینا ضرور ک ہے۔

بطور خلاصہ ، ہم کہ سے بین کہ اس دور میں غالب کی تفہیم و تنقید کی طرف ، بران
میں پچھ سود مند قدم اٹھ نے گئے ۔ ضرورت میہ ہے کہ ان ایرانی ناقدین کی تحریر و تنقید میں
جو نکات غالب کے فار تک کلام کے اچا گر ہوئے میں ، ان کو وقت نظری کے ساتھ پر کھا جائے
اور ان تھا گی نظر سے مید دیکھتا بھی ضروری ہے کہ ہم سے مختلف او بی لیس منظر اور محیط رکھتے
اور انقطا می نظر سے مید دیکھتا بھی ضروری ہے کہ ہم سے مختلف او بی لیس منظر اور محیط رکھتے
والے ، ایک دوسرے ملک اور معاشرہ کے صاحبان ذوق مرز اکے بارے میں کیا رائے
دیکھتے ہیں اور ان کے کلام کے کن بہلوؤں پر ہم ان سے پچھ سی کھ سے جی ہیں یا ان کو سکھا سکتے

نقذ غالب، انقلاب اسلامی کے بعد:

دنیا کے ہرانقلاب کی طرح ۹ ہے 194ء کے انقلاب کے بعد ایران کے شعر وا دب بیل بھی ایک ہلیل اور تموج بیدا ہوا جومتعدد نے ادبی رجی نات اور تح یکوں کا باعث بنا۔ نے سیاسی اور فرہنگی محیط نے ادب اور شعر کو بھی ایپ دامن بی سمیٹ لیا۔ اوز ان ، بحور ، اصاف ف شعر ، ننزکی اقسام اور طرز نگارش غرض کہ ہر پہلوکور وایت سے آگے بڑھا کر انقلا لی شعور سے جوڑ گیا۔" اوب متعہد'' معرض وجود بی آیا۔ غزل سے غزل جماسی ، مثنوی عرفانی سے جوڑ گیا۔" اوب متعہد'' معرض وجود بی آیا۔ غزل سے غزل جماسی ، مثنوی عرفانی سے

حما سندع فانی تخلیق ہوئے۔ متداول اوزان اور بحور پیس سے تجربے کیے گئے۔ شعر پیس نمرہ بنی، نقد لیں اور عرف فی موضوعات سراز رہوئے۔ علامت اور استوں رے کی نئی جہت حلاش کی گئیں۔ عرفان ، فد بہب ، اخل ق اور فلسفہ کا امتزاج بے تاریخ پدی اور انتزاق افکار کا مرچشمہ بنا۔ ان افکار اوران Abstract topics کو زبان و بیان کا قالب دینے کے لیے شعرائے نئے نئے طرز اور سبک اختیار کے۔ اب کوئی ایک انداز ، کوئی ایک طرز حاوی نہ ربی۔ آئ کا ناقد ایران پی مروجہ زبان و بیان کے اسل میل کو'' سبک ممزوج" کا نام دیتا ہے۔ ابستہ دہ ایک اور بات کا معترف بھی ہے۔ دہ بید کہ آگر اس مخلوط سبک بیس کوئی ایک طرز زیادہ تمایاں ، زیادہ تقول ہے تو وہ ' سبک ہندی'' ہے کیونکہ ' مقاہم انتزاعی و تجریدی'' کوئیان کرنے کا سب سے effective اور کامیاب طرز یک ہے۔

سبک بہندی کی طرف توجہ ہونے کے ساتھ ان شعرا کی طرف بھی توجہ ہوئی جواس سبک کے است و تھے لیکن جن کا کلام اس وقت تک ایران میں نہ چھپا تھا۔ اقبال کا کلام اپ ، است کے سبب آیة اللہ خمینی کے زمانے میں جھ پا گیا۔ اور پھر تخر کار، عاب کا دیوان، غزلیات ور رہ عیات پر مشمل ، محمد صن حائری کے مقدمہ کے ساتھ عاب کا دیوان، غزلیات ور رہ عیات پر مشمل ، محمد صن حائری کے مقدمہ کے ساتھ 199۸ء میں پہلی ہواریان میں ش کع ہوا۔

حصوصيات ديوان غالب حياب تهران

حائری نے یہ و یوان پانچ نسخوں سے مقا مداور مقایداور تھے کرنے کے بعد تیار کیا ہے۔ اسخا و بلی بسخا نول کشور بہنے کیا ہے لکھنو بہنے کلیا ہے لکھنو بہنے کی ہوئے کی ہے جس ترقی اردو ادب لا ہور۔ و یوان بیس نسخوں کی جدول بھی دی گئی ہے جس میں پانچ نسخوں بیس درن ہرغزل اور رہائی کا صفحہ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مدون اور سخح نے بڑی محنت سے ان اغاظ اصلا صت اور تعبیرات کی فہرست تیار کی ہے جو ہندوستان اور پاکستان کی فاری بیس قدیم یا موجودہ ذیا نامی میں متروک ہیں متروک ہیں وقد یم یا موجودہ ذیا نامی میں متروک ہیں متروک ہیں متروک ہیں موجودہ ذیا نامی میں متروک ہیں ایکن جو آب ایران میں متروک ہیں

یاان کے معنی بدر سے ہیں اور یاوہ الفاظ ان معنی ہیں صرف ہندو یاک ہیں مروج ہے مثلاً فرتاب، آویزہ، قشقہ کلخہ، بہباو، برکالہ، برسم گزار، واکویہ، جنگی جنگی، کف، کر، اوریب، ابوار اور متعدد دوسرے الفاظ۔

صائری نے ان نئی اور خوبصورت ر اکیب کوجھی متعارف کروایا ہے جوخود غالب نے وضع کیس مثلاً '' رور مجمعت کی حریص ، بارنامہ بہعنی روئتی ، برنہا دیمعنی قانون ، دریش ہعنی تا تیر۔ اس کے علد وہ ان الفاظ کو چھائٹ ہے جن کو غالب نے دسا تیری کہاتھ۔ ان کی فاری غراوں ، مثنو یواں ، ربا حیوں وغیہ ہی تعداد ، معمولاً غزل میں تعداد ابیات اور اس متم کی بہت ہے۔ تفصیرات کو بڑی محنت سے جمع کیا گیا ہے جن سے غالب کے فن و فکر کا ایک ہے۔ متاصرات کو بڑی محنت سے جمع کیا گیا ہے جن سے غالب کے فن و فکر کا ایک ہوت و میں محنت سے جمع کیا گیا ہے جن سے غالب کے فن و فکر کا ایک ہوت ہے۔

ہ ازی کا مقدمہ میسوط اور معنیٰ خیز ہے۔ ان کی سوائے میں وہی واقعات درت ہیں جو ہندوست نی من ابع میں استیاب ہوتے ہیں۔ عبدالصمد وغیرہ کے بارے میں خود غالب کا

تو نقل کیا ہے اور اس کومعتبر بھی مانا ہے۔

ایران کے موجودہ ندہی ماحول کو مدظر رکھتے ہوئے غامب کے تشیع کی طرف میدان کا بہت تفصیل اور جوش سے میں اس کے تشیع کی طرف میدان کی شدت تقیدت کا بہت تفصیل اور جوش سے ذکر کیا گیا ہے۔

جہاں تک تفہیم و تعییر کا تعلق ہے تو حاری پہلے ناقد ہیں جنہوں نے تفصیل اور پڑی دفت نظری سے غالب کی فاری کلام کی برری کی ہے۔ غالب کی فکر، ان کی طرز مخصوص ،عدمتی نظام ، درویست الفاظ ، جذبہ کی حدت و شدت ، تصور کی گرمی اور نشاط کو زیادہ سے نیادہ تجھے اور تجزیہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک خاص بات سے کہ نویسندہ نے عالب کے اردو اشعار عالب کے اردو اشعار کا ذکر کیا ہے اور فاری ترجمہ کے ساتھ ان کے اردو اشعار کا ذکر کیا ہے اور اس طرح دونوں زبوں کے وسلے سے غالب کو بجھنا جا ہا ہے۔

عائری نے غالب کے تصوف اور عرف ل پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے ورکہا ہے
کہ اس جذبہ کی بدوست ان کے اشعار میں لطافت اور حسن بیدا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ان
کے قصایہ بھی اس سے سرشار ہیں۔ حائری کا ماننا ہے کہ غالب کے یہاں عرفان کی وہی
عیاشی مثیر یکی اور ' تعظیف احساست' ہے جو حافظ کے یہاں۔ ان کی مختلف غز وں سے
وہ اس بات کی شہادت لاتے ہیں:

نشاط معنویال از شرابخانه تست فسون با بلیان قصلی از فسانه تست

از وهم قطر گیست که در خود کمیم ما اما چو وارسیم جمال قلزمیم ما

ماہمیہ عین خود کم اما خود از وہم دولی درمیان ما و غالب، ماد غالب هانل است انسان کی عظمت کے بارے میں ہ تری غالب کے نظریہ کوا بنگامہ جیزا اور اشتد تی " کہتے ين:

صد قیامت بگدازند و به بم آمیزند تا ضمير دل ٻنگامه گزين تو شود جنت ان کی افسردگی کاعلاج نہیں ورتہ ہرارشیوہ ہیں اورصنم برتی ان کی واحد

عرادت۔

حائری معتقد میں کہ غاب کے کلام میں ایرانی اساطیر اور زرشتی فر ہنگ کی تا تیر بہت داضح ہے۔ وہ بہت ہے الف ظامل کرتے ہیں: رُ تدخواني ، فع ، آتشكد و، لهراسب ، جمشيد، سيا دوش شرار آتش زردشت در نهانم بود كه بم به داغ مغان شيوه دلبرائم سوخت

ان کی طنز نولی ،شوخی بخصوص ردیف قافیه کا استعمال ، نزنم ،رندی اور بیت ہے اہم پہلوؤں کا احاط بھی کیا گیا ہے۔ وہ کمتب وقوع کی شاعری کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہا گر چہ غالب کو ہم کمتب وقوع کا شاعرنہیں کہہ سکتے لیکن پھربھی واتعد كويى كامكدان كوحاصل تفااورانهول نے ال ميں بھی طبع آر، ئی كى ہے.

خواست کز ما رنجد و تقریب رنجیدن نداشت جرم غيراز دوست برسيديم ويرسيدن نداشت

ایک سب ہے اہم بات جس کی طرف حائزی نے متوجہ کیا یہ ہے کہ کو غالب نے فاری میں بہت ہےاستادوں کی چیروی کرنے کاذکر کیا ہے،لیکن حقیقت رہے کہ دہ ایخ

انداز مین منفرد مین:

درشعرفاری کسی ر موردمشورت قرارنداردشه از ذوق فطری خویش کمک گرفت به واین فن را به مرحلهٔ کمال رسه نید یه '

وہ میابھی کہتے ہیں کہ غالب نے لف بائے تمام حروف میں غزیس کہی ہیں اور اس سے خاہر ہوتا ہے کہ وہ تعمد أديوان کی تحميل کے ليے کوشاں تھے۔

بیدر یوان جدید، مروجہ فاری رسم خط میں شائع ہوا ہے اور پہلی یار فاری خوانوں کو ایک خوانوں کو ایک خوبصورت چھپ ہوا، معتبر قر اُت اور سیح تر تیب والا غالب کا دیوانِ فاری میسر ہوا ہے۔
ہم اس کے لیے ایرانی غالب شناسوں کے شکر گزار ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ بید دیوان اب
ایران میں باسانی دستیاب ہوگا۔ بہذا میر زاکے فاری کلام کی تفہیم و تعبیر کی طرف توجہ اور برطے گی اور دوسرے بہت ہے نئے کو شے اور پہلوس منے آئیں گے:

بیآورید گر این جا اود زباندانی غریب شهر سخن بای گفتی دارد

## حالى اورتفهيم غالب

مرزا عالب ان معدود ہے چندخوش نعیبوں میں ہیں جوگذشتہ ایک صدی ہے زاید عرصے میں زاید عرصے میں خواجی ہوں ہوئے ، چنانچاس پورے عرصے میں ارتکازاور قوجہ کی بدولت ان کی شخصیت ہے بھی نئے پہلوسا منے آئے ہیں اور شاعر می کے تفہیم وقعیر میں بھی امنیزات اورامکانات کے نئے گوشے منو ربوت رہوات اربالیا گئی ہے کہ شاید نی تعمیر کے امکانات باتی نئیس رہ گئے ہیں، لیعنی غالب فہمی اور غالب شامی کا جوسلسد یادگار غالب (۱۸۹۷) ہے شروع ہوا تھا، وہ آئی اپنا اوہ کمال پر پہنے چنا ہے۔ مواجہ ایسا وقت گزرنے کے ساتھ بردھتی گئی ہے۔ چنانچہ اس میں شک نہیں کہ یادگار غالب، حالی کے تمام تر انگسار کے باوجود ایک ایسا وقع دستاویز کی کارنا مہ ہے جس کی اہمیت وقت گزرنے کے ساتھ بردھتی گئی ہے۔ چنانچہ اسے ایک نیک نہاو، فر مال بردارش کرد کی عقیدت و محبت ہے لبریز ابتدائی گوشش کہہ کر اے ایک نیک نہاو، فر مال بردارش کرد کی عقیدت و محبت ہے لبریز ابتدائی گوشش کہہ کر اسے ایک نیک نہاو، فر مال بردارش کرد کی عقیدت و محبت ہے لبریز ابتدائی گوشش کہہ کر اسے ایک نیک نہا جاسکتا۔

خصوصاغالب کے اردوکام کی تشریح وتعبیر میں حالی کونہ صرف اولیت حاصل ہے بلکہ بیاا بھاری پھر ہے جس کو جو مے بغیر آ گے نہیں ہن ھاج سکتا۔

ال حقیقت سے بے شک انکار نیس ہوسکت کہ موجودہ سوائی اور کلام غالب بر العدوں اور کلام غالب بر العدوں اور کھال کے ال العدوں اور کھال کے ال العدوں اور کھال کے اللہ بر العدوں کی طرف توجہ مرکوز کرنا تھا جو ان کی بعض ذاتی کمزور یول کے سبب اکثر لوگوں کی انظروں سے اوجھل ہوگئے تھے۔ بہی وجہ ہے کہ موجودہ تھنیف میں غامب کی جانبداری، حمایت اور مدافعت قدم قدم پر صاف نظر آتی ہے۔ علاوہ ازیں آج جس طرح text محایت اور مدافعت قدم قدم پر صاف نظر آتی ہے۔ علاوہ ازیں آج جس طرح based تقیدی مطابعات کا عام چین ، معروضیت اور ذیکار کے کا رنا موں اور شخصی مع ملات کو خلط ملط کرنے سے عموماً احتراز کیا جاتا ہے ، پہلے اس روایت کا تصورنا بید تھا اور حالی بھی یقیناً اس سے مستقی نہیں ہیں۔

یہال بیہ بات بھی ذائن نشیں وئی جائے کہ حالی ایک نظریہ سماز نقاد بھی سے مقد مے میں چیش کردہ مشرقی شعریات کے بارے میں ان کے تقیدی مغروضات و تقدر میں وقعت اور اہمیت کا یہ عالم ہے کہ اُن کی گونج ایوان تقید میں سے بھی سی جاسکتی ہا سکتی ہے۔

حانی نے مقدے ہیں روایت اور جدّت کے اپ معروف نظر ہے کے ممن میں شاعری ہیں جن اوصاف یعنی سردگی ، اصلیت اور جوش کی و کالت اور جمایت کی ہے۔ کلام فالب کو اس کے مملی اطلاق کا پہلا اہم موقع اور پہلا ہدف کہا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے۔ جسکسی حد تک بنیادی تقیدی موقف سے انران بھی کہ جاسکتا ہے کہ جب فالب کی تغییر میں شاعران قکر کی جدت وندرت کونمایال کرنے کی نوبت آتی ہے تو وہاں فالب کی تغییر عیں شاعران قکر کی جدت وندرت کونمایال کرنے کی نوبت آتی ہے تو وہاں حالی کی میزین قدر بیسر بدلی نظر آتی ہے تاہم وہ اپنے اس بدلے ہوئے وہی رویتے اور تقیدی طریق کار کا جواز اس طرح چیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں:

''ہم ویکھتے ہیں کہ جب میروسودااور ان کے مقلدین کے کلام میں ایک ہی فتم کے جذبات اور مض مین ویکھتے ویکھتے ہی اک ج تا ہے اور اس کے بعد مرز ا کے دیوان پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ہم کوایک دوسراء کم دکھائی ویتا ہے۔''

#### مال مزيد لکھتے ہيں:

"مرزامعمولی سلوبول سے تا بہ مقدور بچتے تھے اور شاری مام پر چینانہیں چاہتے تھے اس لیے وہ بنسبت اس کے کہ شعر عام فہم ہوجائے اس کوزیادہ پسند کرتے کہ طرابیان اور طرابہ خیال ہیں جذیت اور فراما بن پایا جائے جس قدر بلنداور عالی خیالات مرز کے ریختہ میں نکیس گے اس قدر کسی ریختہ کو کے کلام میں نکلنے کی توقع نہیں ہے"۔

کارم غالب میں طرز بیان اور طرز خیال کی جدت وندرت کی حد تک مقد ہے کے بیان میں کی مرتک مقد ہے کے بیان میں کی خور یادہ تفاوت نیس ہے کیکن ریجیب بات ہے کہ کمی تشریحات میں حالی کھوم پھر کر ہمیشہ خود کوشعری موضوعات ومضامین کی وضاحت تک ہی محدود رکھتے ہیں ، چنانچہ یادگار غالب کی تصنیف کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں .

"اس کتاب کے لکھنے ہے شاعری کے اس بجیب وغریب ملکے کا موگوں پر ظاہر کرنا ہے جو خدائے تعالیے نے مرزا کی فطرت میں ودیعت کیا تھا اور جو بھی نظم و ننٹر کے بیرائے میں، مجھی فطرت میں ودیعت کیا تھا اور جو بھی نظم و ننٹر کے بیرائے میں، مجھی فطرافت و ہندلہ سنجی کے روپ میں، بھی محشق بازی اور رندمشر بی کے لباس میں اور بھی تھو ف و حت بل بیت کی صورت میں ظہور کرتا تھا۔ بس جو ذکر ان چار یا توں سے علاقہ

نہیں رکھتا۔اس کماب کے موضوع سے خارج سمجھا جائے''۔ وہ مزید قر ماتے ہیں:

"مرزاکو بحیثیت شعر روشناس کرائے اوران کی شاعری کا پابیہ لوگوں کی نظر میں جووہ گر سرنے کاعمدہ طریقہ بیرتھا کہ جو ہا تمیں مرزا کی خصوصیات سے ہیں ، وہ نقل کی جا کیں۔ جو کلام غل کی جا تا اس کی لفظی ومعنوی خو بیاں ، نزاکتیں اور باریکیاں فی ہرکی جا تیں۔

اس میں کوئی شک نبیں کہ کلام غالب کی تشریحات میں غالب کی شاعران فکر کی بلندی اور انفر ادبیت کونشان زد کرنے میں حالی کو بہت پچھ کامیا بی بلی ہے، تاہم انہوں نے اپنی تعبیرات میں نہ صرف بید کہ عالب کے ہاں فکری تنوع ، خلا قانہ ذبین کی بیدا کروہ معنوی تہد داری ، کا نئات اور انسانی آلام کے سیسے میں ان کی روحانی کرب اور گہرے فلسفیانہ سروکارکو بہت کم درخو یا متناسمجھا ہے، بلکہ ان شعری وقتی وسایل (Devices) اور جمالیاتی مرچشموں کی ہے جس کے فیل غالب کی تغییر کردہ اس مرتب شعری کا نئات میں ناویدہ مناظر کی ارزانی ہوئی ہے۔

ولی کے تنقیدی دعوؤل اور عملی انطباق کی صورت میں بعض الجھنوں اور دشواریوں کے باوجود بدایک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ یادگار غالب ترج بھی غالب شنای کے مرصلے میں ایک متحن ترین کارنامہ ہے جس کی منزلت میں وقت گزرنے کے ساتھ اضافہ ہوتا گیاہے۔

### غالب كے سواليدا شعار

پردفیسرعبدالتی صاحب نے کس قدر تجی بات کہی ہے کہ:

" غالب اورا قبال پرقیم اٹھانے والوں کا بہت جددم بھو نے لگآ ہے اور شع نفس فروز ال ہونے سے بہلے بجھ جاتی ہے۔۔ غالب شناس کے لئے صرف اردوہی کائی نہیں۔ غالب نے اپنے کلام کو تحق دیں اور کلام ایز و کہد کر خصوصیت کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ اس فن کی بلندی اور برنائی کو شرح و تنقید میں سمونا عبقری ذبن کی ذمہ داری ہے۔ شاید بہی وجہ ہے کہ حرف رو و درس و تدریس تک محدود ناقد - بن ادب کا غالبیات میں قابل ذکر کام فظر نہیں آتا۔ غالب شناسی میں نبی حضرات کو پچھ مقام و مرتبہ ملا ہے جو ذو آسان ہیں اور شعری و فکری آگہی ہے کسی قدر آشنا ہیں '۔

دراصل غالب کی بوری شاعری کئی کئی پرتوں بین لیٹی ہوئی ہے اس لئے شرح غالب لکھنے دالوں نے ایک ہی شعر کومختلف زاویوں سے دیکھا اور سمجھااور میں سمجھتا ہوں بج سمجھ اس لئے کہ غالب نے الفاظ کا تانا بانا بکھا ہے بن ہے کہ آپ جس سمت ہے تھی و کھا ہے نے تو دکھ رہے ہیں آپ کو وہی پچھ نظر آرہا ہے۔ اگر اس دور ہیں غالب سے پوچھا ہے نے تو شاید وہ اس کے پچھا ور ہی معنی بتا کیں اس سے کہ لفظ تو بے زبان ہے شاعر یاادیب اسے زبان عطا کرتا ہے گرمشکل میں ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں یہ پڑھنے والے زبان عطا کرتا ہے گرمشکل میں ہے کہ ایک ایک لفظ کے گئی کئی معنی ہوتے ہیں یہ پڑھنے والے کی بصیرت پرمنصر ہے کہ وہ اس کو کیا معنی پہن رہا ہے شاید جوش نے اس نکرت کو یوں سمجھانے کی بصیرت پرمنصر ہے کہ وہ اس کو کیا معنی پہن رہا ہے شاید جوش نے اس نکرت کو یوں سمجھانے کی کوشش کی ہے:

### الفاظ کے سر پرنہیں ہوتے معنی الفاظ کے سینے میں از کر دیجھو

گرقاضی عبدا خفار نے اس میں پھھ اور اضافہ کرتے ہوئے کہ '' خیالات ایک کرن کی طرح ہوتے ہیں اور لفاظ ایک ہول کی مانند کرن کو جال میں قید کرتا ناممکن ہے''۔اس بات میں کوئی شک نہیں کہ غالب ایک بیدار مغز اور فکر مسلسل لے کر پیدا ہوئے ہے اور ایسے خف ہرسوں میں عالم وجود میں آتے ہیں۔ہم آج جس غالب کو جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اسے جانے کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں اسے جانے کے لئے ہمارے پاس ان کی چند غزلیں یہ پھھنٹری اٹا ثے کے سوا پھے بھی مہرس ہے۔ہم ان غزلوں یہ نیٹری اٹا ثے کو بنیاد بنا کرغ الب بنی کا دعویٰ نہیں کر سکتے مگر کسی حد تک عالب کے ذبحن سے قربت ضرور حاصل کر لیتے ہیں۔

حضرات بیں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں گر جیسا کہ بیں پہنے عرض کرچکا ہوں کہ غالب کے کلام بیں اتنی پرتیں ہیں کہ برتشم کے ذہمن کے لئے بچھے نہ پچھ مواد مشرور لل جا تا ہے۔ بیں نے غالب کو ایک سوال بنا کر جب پڑھنا شروع کیا تو جھے غالب کے کلام بیں سوالات کی ہو چھار بلی نے غالب کہیں خود سے سوال کرتے ہیں تو کہیں قاری کے آگے سوال نامدر کھ دیتے ہیں ایکی تک اردو دنیا ہیں جس قدر کام غالب اور اقبال پرکیا آگے سوال نامدر کھ دیتے ہیں ایکی تک اردو دنیا ہیں جس قدر کام غالب اور اقبال پرکیا گیا ہے شاید ہی کی اور شاعر پراتنا کام کیا گیا ہو گرغاب کی سوالیہ شاعری کی طرف لوگوں کا

ر بنان بہت کم گیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں سوال میں بڑی طاقت ہے گر ہر شخص کوسوال کرنانہیں آتا جبکہ غالب کے سوالہ سے کا ندازی تجھزالا ہے اور پہی وجہ ہے کہ جو جوسوالا سے غالب نے دائر سے میں ہول یو انسانی مشکلات کی باہت وہ سب جواب طلب ہیں۔ غالب نے بہت سے سوالات اٹھائے ان مشکلات کی باہت وہ سب جواب طلب ہیں۔ غالب نے بہت سے سوالات اٹھائے ان میں پچھ کا جواب بھی دیا گر جواب میں ایک کسک باقی رہنے دی۔ سوال اپی طرف متوجہ کرتا ہے اور سونے برسہا گدید کہ غالب نے بیات شعوف سے بھی متاثر ہے۔ اگر ان کے اشعار کو کہ جولوگ ہم دیکھیں ان میں تصوف کا ایک بیش قیمت اٹا شیل جائے گا۔ اور دیکھا گیا ہے جولوگ تصوف کے کہتے سات میں تھونے کا اور دیکھا گیا ہے جولوگ تصوف کے کہتے سات میں تھونے کا ایک بیش قیمت اٹا شیل جائے گا۔ اور دیکھا گیا ہے جولوگ تصوف کے کہتے سمند رہی غوط ذان ہوتے ہیں توان کی فکر عام لوگوں سے جدا ہوجو تی ہے اس لئے غالب کے سوالی ایک ملاحظ فرما کمی :

نقش فریادی ہے کس کی شوخی تریر کا کاغذی ہے بیر جن، ہر پیکر تصویر کا

بیشعری ایک سوال بن کرقاری کوچونکا تا ہے۔ بیا لگ بات کہ ہم سوال کا جواب و سے سیس یاند و سے سیس یاند و سے سیس باند و سے سیس بیل اول مربخوری صاحب نے بہاں تک کہد و یا کہ ہند وستان میں ووئی الب می کتابیں ہیں اول و بداور دوئم و ہوان فی لب سے سے جیسا پہلے عرض کیا ہے کہ فالب کے دیوان میں ہرکس و میراور دوئم و ہوان فی لب سے موجود و ضرور ہے جیسے یہ پوری غزل سوال ہے۔

دلِ نادال تخمِے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے

دیکھنے کی بات ہے ہے کہ سوال کس خوبصورتی ہے خود سے کیا گیا ہے جبکہ ہرقاری جب اس غزاں کو پڑھے گانو وہ خود غالب کی جگہ خود سے مخاطب ہو گااور میسوالات اس کے ذہمن کو جہنجھوڑنے کے نئے مہمیز کرتے رہیں گے یا پھر مندرجہ اشعار ایک فلنفے کوجنم دیتے ہیں گر ساتھ ساتھ سوال بن جاتے ہیں:

وقت کی قلت کو محوظ رکھتے ہوئے ہیں صرف اشار تا چنداشی رپیش فدمت کر رہا ہوں مجھے پوری امید ہے آپ حضرات ہاتی ماندہ اشعار خود ہی ڈھونڈ نکالیں کے بیس تو صرف اپنی ہوت فارت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نالب کے دیوان میں رپھی قطعہ درج ہے جوا یک سوال نابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نالب کے دیوان میں رپھی قطعہ درج ہے جوا یک سوال بن کر رہا ہے ما حظ فر ما کیں ،

افطایہ صوم کی کیجے، اگر دستگاہ جو اس مخف کو ضرور ہے روزہ رکھا کرے جس باس روزہ کھول کے کھانے کو کیجے نہ ہو روزہ اگر نہ کھانے ، تو ناچار کیا کرے؟

مندرجہ بالا قطع کو بھی قاری مالب کا نداق سجھ کر آگے نکل جا کیں گے گریکھ فر بمن اس سے بھر پورایک سوال افعا کیں گے کہ ایک صورت میں کیا کیاج نے اور یہ آیک سوال بن ج نے گا۔ پھر ما ب حودا ہے سے کیا گئے ہیں اس کو فر بمن نشین کر نا ضروری ہے گا۔ پھر ما ب حودا ہے گئے ہیں اس کو فر بمن نشین کر نا ضروری ہے گر خامشی سے فائدہ ، اخفائے حال ہے خوش ہوں کہ میری بات سجھٹا محال ہے

وراصل معراج شاعر می انداز گفتگو ہے اور نی لب کو گفتگو کرنے کافس آتا تھ غالب سواں بھی کرتے ہتے اوراس کا جواب بھی ویتے ہتے مگر دونوں میں ایک سک باتی رہ جاتی تھی جوق ری کے لئے ہوتی تھی مثال کے طور پر رینغزل ما حظہ کریں

> ہر ایک بات ہے کہتے ہوتم کرتو کیا ہے؟ حمصیں کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟

یہ بچری غزل سوالیہ ہے اور سوال ''من قوشدم تو من شدی''کے دائرے میں ایسے پھیوائے گئے ہیں کہ ہر پڑھنے وال ان سوالات اور جوابات سے لطف اندوز ہوتار ہے اور بار ہاراس غزل کو پڑھنے سے لطف میں کی واقع نہیں ہوتی بلکہ ہر بارلطف بڑھت ہی رہتا ہے۔ آھے غالب کی ایک اور غزل دیکھتے ہیں اس غزل میں بھی غالب سوال وجواب کرتے نظر آتے ہیں

> عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا جوجانا درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہوجانا

یہاں بھی وہی انداز ہے کہ سوال کے ساتھ سماتھ جواب ہے تو ہگر قاری کے ذہمن کو بہت دورتک لے وہ تا ہے لیعنی ذہمن سوچنے پرمجبور ہوتا ہے کہ آیا ہے جو جواب ہے تو کیول ہے اس لئے کہ اگر قطرہ کو ہم ایک استعارہ وہ ان لیس تو بات خود پر آتی ہے لینی ہماری منزل کی ہے اور یہیں ہے ایک سوال اورا بھر تا نظر آتا ہے۔

یا بچر مندرجہ ذیل غزل کے چنداشعار مل حظہ فرما نیمی جوسوایات برہنی ہیں مگران میں ابن اسر بی کاوحد قا وجوداور شکرا جیاریہ کا ویدانت کا فلسفہ بھی موجود ہے جبکہ تجھ بین نہیں کوئی موجود بچر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ یہ پری چبرہ ہوگ کیے ہیں غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے؟ مبرہ وگل کہال سے آئے ہیں ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے

ما لب کے سوال کرنے کا طریقہ نرالانقدہ ہ صوال کرتے تو معلوم ہوتا جیسے سیدھی اور صاف بات بتارہ ہے ہیں ،مثال کے طور پر اگر مات بات بتارہ ہوئے ہیں ،مثال کے طور پر اگر میں اس غزل کا مطلع پیش کروں تو آب کی کہیں گے؟

بازیجئ اطفال ہے دنیا مرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشہ مرے آگے

سیشعریا مطلع جب میں یا آپ پڑھیں گے تواس وقت وہاں غالب کی جگہ میں یا آپ لے بین کے اور سوچنا تمروع کریں گے واقعی سید نیا کیا بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے؟ اور کیا بیباں جو پچھ بھی بور ہاہے وہ ایک تماشے سے زیادہ پچھ بیس ہے ہیں بیبیں سے ایک سوال ذہن کے کونے سے ابجر کرق ری کواپی لیسٹ میں سے بین سے رہے اب پچھ غالب کے مقطعوں کی طرف آتے ہیں اورد کھتے ہیں اس میں غالب نے کیا کیا سوال اٹھائے ہیں مثلاً یہ مقطع ملاحظہ کرس:

ہو چیس غالب بلائمیں سب تمام ایک مرگ ناگہائی اور ہے

اب سوال بیہ ہے کہ وہ بلائیں کیاتھیں اور مرگ نا گہانی کیاہے جہاں اس طرف ذہن گیا اور مرگ نا گہانی کیاہے جہاں اس طرف ذہن گیا اور ایک اور ایجرایا اس مقطع کوملاحظ فرمائیں:

ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یکنا تھے بے سبب ہوا عالب وشمن آسال اپنا اس مقطع میں چھے ہوئے کئی سوال ہیں سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ کیا عقل مند ہوتا کو گئی جرم ہے جو آسان دشمن ہوجاتا ہے ابھی ذہن ای تھی کو سلجھانے میں مصروف تھا کہ ساتھ ہی ہنر مندی کا ذکر آسی جبکہ دیکھا گیا ہے کہ ہنر مند ہون تو اقبال کی بلند کی ہوتا ہے بچر آسان ہے دہنر مند ہون تو اقبال کی بلند کی ہوتا ہے بچر آسان ہوتا ہے بچر آسان ہوتا ہے بچر آسان ہوتا ہے بچر آسان ہوتی ہے اور ہرتم کے ذہن رکھنے والے کے لئے جس طرز آسسودگی مبید ہو کیفیت طاری ہوتی ہے اور ہرتم کے ذہن رکھنے والے کے لئے جس طرز آسسودگی مبید ہوتی مبید ہوتی ہے وہ اور شعراء میں نہیں بائی جاتی اس لئے گام غالب اتبابی مقبول ہے جنٹ روز اول تھا اس لئے کہ ابھی بہت بچھ ہم کلام غالب سے خذکریں گے۔

# تفهيم غالب كے امركانات

سی بھی ادیب کی بڑائی یہی تو ہے کداس کی فکر ہرعہد کے شعور میں لہو کی طرح سردش کرنے گئے۔اس کی بصیرت سے تنی جمیرت کے چراغ جل اٹھیں۔اگر ایسا ہوتا ہے تو فنکار کے وقتھ پرایک فی تحانہ تبسم بھر جاتا ہے۔ غالب کے وقتے پرتبسم بھر روہ ہے جسے سمیٹنے کے لیے بم یہاں انتھا ہیں۔

عالب کی فکرتک پہنچنا ہی لئے مشکل ہے کہ وہ کروڑوں ،انسانی معجزوں کا عطر ہے۔ وہ محبت کی معظر وادی ہے۔ اس کے لیے توبس اتنا ہی کہن کافی ہے۔ بار ھے۔ وہ محبت کی معظر وادی ہے۔ اس کے لیے توبس اتنا ہی کہن کافی ہے۔ بار ھے۔۔ کاٹ۔۔۔وشن۔۔ چمک۔۔۔غالب توبس ادا۔اپنا جھوٹ ہے۔

ناب کی فکر کی آئی relevant کیا ہے؟۔ یک وہ پہلوجس کو بنیاد بنا کر میں نے ناب کو جھنے کی کوشش کی ہے۔

تنهيم غالب كامكانات كيا بير؟ بيموضوع غالب كيشعور كے مطالعے اور

چند نظریاتی مباحث پر نظر ڈالنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ (اول) یہ کہ غالب جا گیردارانہ ہا حوں کی پیداوار تھے جہاں چندعقید ہے روایت بن کرفکر پر صاوی تھے۔ (وویم) ووسرا سوال یہ تھ کو تھے۔ (وویم) ووسرا سوال یہ تھ کہ قد کہ قدیم وجد یدکی مشکل کوکس طرح سبھی یا جائے؟ تمیسرا سوال یہ تھ کہ مخصوص طبقے کے فر دہوئے کے فردہوئے کے باوجود شعور کی توسیع کس طرح کی جائے؟ اور کس طبقے ہے اپنی فکر کو جوڑا حائے؟

موجودہ عبد مخطیم الشان تجربت کاعبد ہے۔ دنیا گلوبل ویلنج میں تبدیل ہو پینی ہو explosions کا ہر سطح پر information ہور ہاہے۔ افہہ موتفہیم کی راہی کھل رہی بیں۔ ادراک وآگیں ہر گرہ کھول رہی ہے۔ انسان جاند پر قدم رکھ چکا ہے اور مفکر دوران میں سردارجعفری کی آ واز میں کہدر ہاہے۔ آج موی تہیں ہم سرطور ہیں'

ایسے برق رفتار دور میں غالب کے فکر داحساس میں نے امکانات کی تاش بے معنی کی نظر آتی ہے۔ لیکن غور ہے دیکھنے سے معنوم ہوتا ہے کہ بنالب اکیسویں صدی میں سائس اے رہے ہیں۔ غالب کی فکر کا بنیادی ستون عقل ہے۔ انہوں نے ابٹی مشہور مثنوی مفتی نامے میں عقل کو دنیا کو راستہ کرنے والی قوت کہا ہے

فروغ محرگاه روحانیال چراغ شیستان بونانیال

اورمننوی ایر گہر بار میں کا خات کو آ میند آگی ہے تعبیر میں ہے۔ جس کا ہرجلوہ اس شے کی ماہیت دریا فت کرنے کا مطاب کرتا ہے۔ غالب انیسویں صدی ہے اکیسویں صدی کا فاصلہ اس طرح سطے کرتا ہے

جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود گھر سے بنگامہ اے خدا کیا ہے؟ مبزہ و گل کہاں سے کے بیں ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ سے یک چیرہ لوگ کیے بیں غمزہ و عشوہ ادا کیا ہے؟ ن سب نے اقبال کی طرح جرمنی کاسفرنہیں کیا تھا۔ با قاعدگی سے فلسفہ کا مطالعہ انہیں کیا تھا۔ بیا تھا۔ بیا تھا۔ بیل کی سی سائنس کی لیب ہیں انہیں کیا تھا لیکن پھر یوں محسول ہوتا ہے کہ جیسے وہ موجودہ عہد کی سی سائنس کی لیب ہیں جیشے اس پمبلو پرغور کرر ہے ہیں۔ کیا سائنس صرف تخ یب ہے؟ کیا سائنس صرف اینم بم ہے؟ یا دہ تعمیر بھی ہے۔ عشوہ غمز ہا ادا کو بانے کی جستجو یہی ہے؟ بیدوہ پمبلو ہیں جن پر سائنس نے اب کی طرف رخ پھیردیا تو زہین محبت نے اب تک غورنہیں کیا ہے۔ جس وقت سائنس نے اس کی طرف رخ پھیردیا تو زہین محبت کی معطروا دی بن جائے گی۔ یا قوتی وگلا بی رنگ فض ہیں بھم جائیں گے۔

اکسویں صدی ترقی کی صدی ہے۔لیکن ترقی کی ان تبوں ہے لہوکا در یہ بعد رہا ہے الیا کیوں ہے؟ کس لئے ہے۔اسباب وعلل کے رشتوں پر عالب کی نگاہ ہے وہ د کی رہاتھ کہ احیا، پرتی، فرقد پرتی، دہشت گردی اور زرگری کے جھڑ انسان کوئس طرح خونی جڑ وں ہیں جبار ہے ہیں۔مہور مندر لبولبان ہیں۔ اس اکمیلی جاگر ہی ہے۔جوان جیئے سور ہے ہیں۔ نفرت کے جھڑ وں کو مجت کی باد صابانانے کے لیے عالب نسخ شفااس زمانے کو یوں عطا کرتا ہے۔ بہ تا ہے کہ دیکھوزندگی اندھی قوت نہیں۔ زندگی ہر کرنے کے لیے اس کا علم بھی ضرور کی ہے۔ اس کا علم بھی ضرور کی ہے۔ اس کا علم بی ہیں بین تا ہے کہ دیکھو اس کی ختی ہے۔ کہتا ہے کہ دیکھو آیاء واجداد کی تقلید کی ہت انسان کیے بنتی ہے۔ کہتا ہے کہ دیکھو ترثی میں سب سے بڑی رکا وہ ہے اس بت کو توڑ نے میں قر دعمل کی ساری نوعیت بدل جاتی ہے۔ عالب اطاعت تقلید کی جگہ تازہ توڑ نے میں قر دعمل کی ساری نوعیت بدل جاتی ہے۔ عالب اطاعت تقلید کی جگہ تازہ ترقی ختی ہو تا ہے۔ انسان کیے انسان کیے انسان کیے انسان کیے گئے۔ تازہ توڑ نے میں قر دعمل کی ساری نوعیت بدل جاتی ہے۔ عالب اطاعت تقلید کی جگہ تازہ تربیت افکار اور تازہ شریعت اجتہا دعطا کرتا ہے۔

درے و حرم آئینہ تھرار تمنا والمائدگی شوق تراشے ہے پناہیں

جس فنکار کے ذہن میں حقیقت کا تصور واضح نہیں وہ نے امکانات کی تلاش میں توازن کی جستی فنکار کے ذہن میں حقیقت کا تصور واضح نہیں وہ نے امکانات کی تلاش میں توازن کی جستی نہیں کرسکتا۔ فنکار میں ہے گہرائی اس وقت پریراہوتی ہے جب وہ نئی صدی کے سنگم پر

کھڑے ہوکر دونوں نکراتی ہوئی دنیا کی فکری بنیادوں سے گہری واقفیت رکھتا ہو۔ اور سارے تفادات کواپینے شمل میں جذب کر کے روح عصر کے ساتھ متحداور متصل ہوکر جہان تازہ کی تخلیق کا اش رہ بنمآ ہو۔ غالب کی فکر کا روش افق نے امکا نات کا آشیس ہراس طرح میں وتا ہے۔

ہم موحد ہیں جارا کیش ہے ترک رسوم منتیں جب مت سیکس اجزائے ایمان ہوگئیں

ن ب ک بینکر حیاء پرس کو دفن تی ہے۔ clash of civilization کے تصور کو تازیانہ انگاتی ہے۔ وہ سرحدیں بناتی نہیں سرحدول کو گرادیتی ہے۔ ہر رنگ جدد بدن ست رشتہ جوڑ لیتی ہے۔ عوامی گلویل ویلیج کے تصور کو حوصد بخشتی ہے۔ اکر دے کا نغمہ بیدار عط کرتی ہے۔ سے سے عوامی گلویل ویلیج کے تصور کو حوصد بخشتی ہے۔ اکر دے کا نغمہ بیدار عط کرتی ہے۔

سائنس جمور فکر کا حصار تو ٹرویت ہے۔ خالب موجود ویا قدیم۔ جھوٹے توانین کا وشمن ہے۔ مجبوب کی اداؤں پر پابندی اسے وارانہیں۔ جیاندنی کی ٹھنڈک اور وصبا کی تازگ کا وہ شیدائی ہے۔ مجبوب کی اداؤں پر پابندی اسے وارانہیں۔ جیانہ کی ٹھنڈک اور وصبا کی تازگ کا وہ شیدائی ہے۔ مجبوب نہ کا وہ شیدائی ہے۔ مجبوب نہ میں اعلیٰ متا م ویتا ہے۔ مجبوب نہ ماگٹ وہ انقلاب ومجبت میں تضار نہیں فکر کی انقلابی جست سارے حصار قردیت ہے۔

غنی ناشگفتہ کو دور سے مت دکھا کہ یوں بوس بوس بوں بوس ہوں منہ سے بھے بتا کہ یوں اور سے کو پوچھتا ہوں بیں منہ سے بھے بتا کہ یوں اگ اگ نوبہار تاز کو تاکے ہے بھر نگاہ چبرہ فروغ ہے ہے گلتاں کیے ہوئے

غاب کی مستبقل گیردانش، تضاد آشفا نگاہ برددر کے طبق تی نظام کی چیرہ دستیوں ہے آگاہ ہے۔ وہ محسوس کرر ہاتھا کہ ایک طرف تی تقیم اگلتے ہوئے ایوان ہیں۔ تو تمن طرف گرسنہ نگاہوں کا بازار سجنالازم ہے۔ غالب کے شعور میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ قالم شعفے اگلتا ہے۔

#### غارت گر ناموس نہ جو گر جوس زر کیوں شہرگل باغ سے بازار میں آئے

خالب ظلم کی چیل تی وجوب کو جاندنی میں بدل و یناجا بتا ہے۔ آ نسوؤں کے وائر مے میں موتیوں کی دکان سجان جا بتا ہے۔ اپنی نا قوال کلائی سے توانائی کی کلائی مروڑ کر فسر دمی کی پیٹانی کو عرق ریز و یکھنا جا ہت ہے۔ وہ روحانی جموروں کے مقابلے پر مادی نان کو ترجیح ویتا ہے۔ بتا تا ہے کہ جاند پر قدم رکھنا کافی نہیں۔ زمین پرتار کی نے جو ڈیراڈ اوا ہے اے کافن بھی وازم ہے۔

عالب تمام زندگ کونون کے دریا ہے گذرا لیکن بچھد نہیں فولا و بنمآ گیا۔
سوز بنمآ گیا ،ال کی ذات کیکر کے درخت پر پڑی ہوئی انگور کی بیل تھی جس کا ہرخوشہ زخمی اور
لہوہان تھا۔ لیکن پچر بھی استفامت لی معجز ہ سا ، نیوں کے ساتھ محکوم تو موں کے لیے نفہ
بیدار دیتاریا۔

غالب کوارائی دات گوارائی کی توجین گوارائی کی توجین گوارائیس تھی۔لکھتا ہے''اگر تمام عالم میں شہو سے نہ ہی ۔جسشہر میں رہتا ہوں۔ چاہتا ہوں وہال کوئی نظا بھوکا نظر نہ آئے۔۔'' غالب کا بہی منشور ہے۔اور اسے عملی جامہ پبنانا تفہیم غالب کے امکانات کو یا ناہے۔

## نقر غالب کے قش ہائے رنگ رنگ

عظیم شاعری عظمت کارازای میں پوشیدہ ہے کہ ہردور میں اس کی عظمتیں اور خصوصیتیں حب زمانداور حسب مزاج و فداق عصری مسائل کے اعتبار سے اپنی معنویت اور افہام وضہیم کے امکانات میں نہ صرف تبدیلی آتی چیس بلکہ اس کی جبتوں اور برتوں میں اف فہم وضہیم کے امکانات میں نہ صرف تبدیلی آتی چیس بلکہ اس کی جبتوں اور برتوں میں اف فہم وضہم کریں۔۔ بہن ہیں فہین فی رکی اوراہے عبد سے وابستہ اپنی زمین پر کھڑ استجیدہ اور فئہ دار ناقد اپنی ذات اور کا کنات کے تناظر میں افہم وضہیم کے حوالے سے اولی معیار اور جمالیاتی اقد اربدل کررکھ دیتا ہے۔ لیکن بیسب تبھی ممکن ہے جب شاعری میں امکانات اور تو ایک میں خیالات کا ایک ایسامعنی خیز آ ہنگ بیدا ہوج ہے جو بردی شاعری اور فیان قاری کے درمیان بیل کا کام کرے اور پھر وہ پئل اس عبد کے عام قاریمین کے سے رہ گذر بن جائے۔

غالب کاش را ہے ہی شاعروں میں ہوتا ہے۔ آئیس ہرعبد میں الگ اللہ انداز ے او رائے اینے اعتبارے جانبیا پر کھا گیا۔ ابتدامیں جس طرح حالی اور بجنوری نے سمجھااور پیش کی۔اکرام اور ہا مک رام کا انداز اُن ہے جُداگان تھا۔ بوسف حسین اور اضت محسین نے اپنے عہد کے حوالے ہے جانچا پر کھا۔ فاروتی اور صدیقی (کمال احم صدیقی) کا نقطہ نظر بہر حال مختلف تھا۔ بیان بزرگول کا کمال علم اور ذہانت و بصیرت و تھی ملدیق اُل کے کا نقطہ نظر کے تاقدین اور الکین اس ہے بڑی اور عظیم ہات تھی کہ غاہب کا ہر عبد اور ہر نقطۂ نظر کے تاقدین اور ترین کا موافق آنا۔ای لیے اور شاخ گارے علقہ میں پڑھے گئے اور پیند کیے گئے۔آتی تارین کا موافق آنا۔ ایک لیے اور کے علقہ میں پڑھے گئے اور پیند کیے گئے۔آتی تد غالب اور خالب فنہی کے و کرے فاری اور اردو سے نکل کر ہندوست کی بلکہ ونیا کی دوسری زبانوں میں پیسل چکے ہیں۔ راغہ رسل سنتالیہ پراکران۔ بون کمار قرماوغیرہ کی کتابیں اس کی زندومتالیں ہیں۔

مندی کے ایک عاشق غالب کا ورسیش شکل کا دعوی ہے کہ

"مرزاعالب اردوئے تنہ شاع ہیں جو ہندی ہیں مقبول ہیں۔ میر کوش لل کرتے ہوئے دوسرے بزے شاعروں کو بھی ہندی ہیں وہی وگ پڑھتے ہیں جنہیں اردواوب سے دلچیں ہندی ہیں وہی وگ پڑھتے ہیں جنہیں اردواوب سے دلچیں ہائی عالب کوالیے لوگ بھی پڑھتے ہیں جنہیں اردو کے کسی شاعرے دلچی ہندی زبانوں کی ہے شاعر سے دلچی ہیں۔ یہی صورت دوسری ہندی زبانوں کی ہے اور علی ادب ہیں جن ہندوستانی شاعروں کواہمیت حاصل ہے اور علی ادب ہیں جن ہندوستانی شاعروں کواہمیت حاصل ہے ان ہیں غالب کوئی مقام ملاھے۔"

يروفيسر نامور عنكي لكصة بين

" غاب غیر بیل اینوں سے اپنوں کے ایس عالب کی ہوئی آج ہماری ہوئی ہے ایسا کہنے والا تر ہوچن آج ہمندی کے شاعروں میں اکیلے جیل ہیں ای ٹر میں ٹر ملاتے ہوئے لیکن اپنے خاص انداز میں ایک دلیسپ تبعرہ شمشیر نے بھی کیا ہے۔ یہ کم خاص بات نہیں کہ ہندی دنیا ہیں غالب کے لئے ابناایک الگ خانہ ہے اور ہاتی اردو کے لئے الگ۔ اٹنے مشکل ش<sup>ع</sup>ر ہوت ہوئے بھی غالب ہندی کے قارئین کے اپنے ہوگئے۔'' اب ذرا نیا لب سے متعلق اردو نقادول کے ذہائت یا فطائت بھرے جملے بھی ملہ حظ کرتے چلیے :

"غالب اردو کاسب سے بڑا شاعر ہے۔"
"غالب ہردور کاشاعر ہے۔"
"غالب بردا گھا گھشاعر ہے۔"
"غالب بڑا گھا گھشاعر ہے۔"
"غالب گنجینہ معنی کاطسم ہے۔"
"غالب وجدان کے بیس ذبین کے شاعر ہیں۔"
"غالب الہامی شاعر ہیں۔"

"فالب كى ارضيت من ما ورائيت اور ما ورائيت من ارضيت ماتى ہے۔"

تمبيم غالب تعبير غالب اور تنقيد غالب سے متعلق السے نجائے كتے جملے اور فيلے اردو تنقيد كى دنيا ميں جھرے ہے ہے۔ فيلے اردو تنقيد كى دنيا ميں جھرے ہے ہے۔ غالب سے متعلق السے جو ذكا دینے والے جارح فتم كے فيصلوں اور فتو وال كے سلسلے كے نہيں ہيں كدا سے فيصلوں كے سلسلے كى ندكى حارح فتم كے فيصلوں اور فتو وال كے سلسلے كى ندكى راستے سے بجو دركى كے فيصلے سے جا ملتے ہيں۔ انسانی كارم كوالها كى كلام كہنے والا جمد اور اس كامران آئے بھى اپنى بولى ہوئى شكل ہىں ادب كى ايك مخصوص قار ميں رجا ب ب اس ليے كروہ ان كومو فتى آتا ہے۔

غالب سے متعلق جدید نقادشمس الرحمٰن فاروتی نے اپنی بعض تحریر وتقریر میں پُرز ورطریقہ سے کہا کہ ابتدائی جس نقطہ نظر کو لے کر چلے اور ہم نے جس انداز کی شاعری لیعنی علامتی نظام کی شاعری شروع کی وراس میں جو پُر بیج معنویت ہوا کرتی تھی اس کے لیعنی علامتی نظام کی شاعری شروع کی وراس میں جو پُر بیج معنویت ہوا کرتی تھی اس کے

لیے ہمیں کئی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنی پڑا۔ایسے میں غامب واحد شاعر ہیں جو ہیں حامی سے مشکلات کا سامنا کرنی پڑا۔ایسے میں غامب واحد شاعر ہیں جو ہی رہے کام آئے۔ ہمارا سہارا ہے ان کا تہددار معنوی تھے ماور پر بیج معنویت ہمارے لیے وُحد ل کا کام کرتی ہے۔ایک مضمون میں وہ لکھتے ہیں '

بروفيسر اسلوب احدانصاري كالبيخيال ملاحظه جوء

''غانب تقید کے سلسے میں ندتاری خزیادہ معاونت کرتی ہے اور ند آئیڈ ویو جی ،ان کی بڑائی کا تم م تر انحصار شیل کی نادر کاری اور افسوں گری یعنی الفاظ کی حتی اوسیع تو اتا ئیول کو بحد کمال بروئے کارل کر گنجینی معنی کاطلسم کھڑا کردیئے پر ہے۔''
کارل کر گنجینی معنی کاطلسم کھڑا کردیئے پر ہے۔''

پروفیسر شیم منفی جو تاریخ کی نفی تو نبیس کرتے تا ہم اپنے ایک مضمون نے لب اور جدید فکر میں لکھتے ہیں: ''جس طرح بید نیابظ ہرایک دوسرے سے بے ربط ، متصادادر مختف بہلوؤں ، حقیقتوں سے بھری ہوئی ہے اسی طرح یا ب کی ابنی اپنی ہوئی ہے اسی طرح یا ب کی ابنی ہستی بھی نیرنگیوں کا نگار خانہ تھی۔ ایک کا نئات اصغر محدود لیک نکار خانہ تھی۔ ایک کا نئات اصغر محدود لیکن مکمل ۔ کمیل ذات کا بہی بہلوغالب کی شخصیت اور شعور بر کرئی حدقائم ہمیں ہوئے دیتا۔ ''

حالا نکه سمارے جھڑے محدودیت وسٹر وطبیت کے بی ہیں لیکن شمیم حنفی اینے انہیں خولات کی بنیاد پر غالب کوارد و کا پہلے جدید شاعر قرار دیتے ہیں۔غرضکہ جدید تا دول نے غالب جسے متنوع شاعر کوائی مخصوص ومشروط نگاہوں ہے دیکھا۔۔ بیکوئی ایسی بری بات نہیں کہ ہر نقاد کو اینے نقط کنظرے و کیجنے اور مجھنے کا پوراحق ہے لیکن یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ \_\_' ورلیانی مادیت اور تخلیق عمل کے مابین کوئی تعلق نہیں ہے۔۔ بہتر یک (ترقی پسند تحریک) ادب کی تفہیم وشہیر پیداواری قوتوں اور تاریخ کے جدلیاتی روش کی در ہے رہی ہے اور غالب كا دونو س سے كوئى علاقة نبيس بـ " ـ يا غالب كے حوالے سے ادب كے بارك میں یے فیصلہ کرنا کہ تن بارے بھش انٹرادی شاعرانہ ، ذیانت وذکاوت کے پُر بھی عمل کی دین میں۔'ان سب پر بحث ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہنی جا ہے کہ بیا بحثیں کسی بھی بڑے شاعر ك تنهيى امكانات كى روش دليل ہوا كرتى بيں اور غاب اس يرصد فى صد كھر \_ أترتے میں تاہم جدید فکر کے حوالے ہے ایک سوال بہر حال قائم ہوتا ہے کہ غالب بڑا شاعر ہے اور اسکی بڑی شاعری کا بڑہ حصہ جدیدیت ہے پُرشاعری کی اساسی فکر کو جواز اور حوالہ ہے یعنی ان کے طرز وفکر کا سب سے بڑا معاون اور بہلغ تو پھر آج کسی جدید نقادیا بورے صلقہ جدید کی طرف ہے عالب پر کوئی منطقی اور استدلالی قابل ذکر کتاب کیوں نہیں لکھی جاسکی جوقکرو نظراورعلم و ہنر کی اعلی مثال چیش کرتی ہو۔ خیال رہے کہ بیسوال میں ہندوستان کے تناظر میں کررہا ہوں۔ تقہیم غالب، تعبیر غالب جیسی کتابیں نفذ کم ،شرح زیادہ ہیں اورشرح اور نفتر

میں بہر حال فرق ہوا کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ ایک طرف اتنا بڑا اعلان، ووسری طرف اتن برا افقدان \_ - بيط زبيل شكايت بهي بي - - بلك سوال بي تجسس ب- اس سال (٢٠٠٥ء) شميم حنفي كے غالب ير مكھے گئے نئے برانے مضامين كا مجموعه "غالب كى تخيفى حسیت' شائع ہو کر آئی ہے۔ سی سرا محمد سن کی کتاب ْ غالب۔ ماضی مطال مستقبل مجھی ش نع ہوکر آئی ہے۔ دونوں ہی کتابیں منجیدہ اور عمیق مطالعہ کا تقاضا کرتی ہیں۔کمل اور یک موضوی کتابیں تو ترقی پند نقادوں کے باس بھی کم بیں پھر بھی مجنوں گور کھیوری کی کتاب 'غالب شخص ۱ شاع مت زحسین کی کتاب نا سب ایک مطابعهٔ اور سرد رجعفری کاطویل مقدمه غیر معمولی امیت رکھتا ہے۔ احتث محسین کے دوطویل مف مین غالب کا تفکر اور غالب کی بنت شکنی اینے آپ میں آبانی دیثیت رکھتے ہیں۔ میں یہاں صرف ترقی پسند دو نقادوں کی مثالیں دے کرانی ہات ختم کروں گا۔ سر دارجعفری لکھتے ہیں " خود اورغیر خود کی تقلیم ایک ایسے تضاد کا یا عث ہے جو زندگی کو زندگی بنا تا ہے۔ بیدہ صدت ہے دوئی نہیں۔۔ لطافت ہے کٹافت جبوہ پیدا کر نہیں سکتی جن زنگار ہے آئینہ بادہ بہاری کا یہاں غالب ہیگل کی جدایت کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور ا قبال کے فلسفہ خودی کے ابتدائی فوش قائم کرتا ہے۔" بدی اور نیکی ـ ناقص اور کامل ـ ماده و روح ـ زندگی اور موت، ترک رموم اور ر کے ملت کے حوالے سے غالب کو جانبے پر کھا گیا جوزندگی کے غیرمعمولی عناصر ہیں۔ یہی نبیس ان میں رجائی عناصر اور امیدونشاط کی کیفیت کو تلاش کرنا ترقی پیندفکر کا عین انسانی و نظریاتی فریضہ رہا ہے۔ غالب کو محض چید گی یا مشکل پیندی کے بج ئے جدید علوم وفتون کے تناظر میں حیات و کا نئات کی سطح پر سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے جس میں تاریخ وتہذیب کامل براہ راست کارفر ماہے۔ تقریبا بینتالیس صفحات کا بید مقدمہ اپنے آپ میں ایک کتاب کی حیثیت رکھتاہے۔

اختشام حسین کے تاریخی و مادی فکر سے پُر یہ جملے ملا حظہ کیجیے

''انیسویں صدی کے وسط میں دنیابدل چکی تھی۔ غالب ایک

نے نظام حکومت اور طرز معاشرت سے کس حد تک واقف

ہو چکے ہتھے۔ غالب کی عظمت اس میں ہے کہ انہوں نے ترقی

کی علامتوں کو اور سائنس کے امکانات کو اپنے دائر و تخیل میں

جگہ دی۔ مغرب سے آئے ہوئے نظام کے ان پہلوؤں کو

مراہا جوترتی پہند تھے۔''

اختشام حسین نے غالب کوصرف ان کے عہد کی مبتندل صورتوں کے تناظر میں بی نہیں پر کھا بلکہ بار بار بیسوال اٹھایا کہ غالب آج ہمیں کیوں متاثر کرتے ہیں،کل کے اشتراک ساج میں غالب کی کیا جگہ ہوگی۔اضتام حسین نے اپنے ان مضامین میں غالب کو تاریخ و تہذیب، ماضی، حال اور مستقبل کے آئید میں رکھ کرد یکھ۔عوامی جدوجہد، تاریخ کی ان انقلا بی صورتوں کے حوالے ہے و یکھا جس سے غالب نہ صرف دو جار سے جھ بلکہ خود غالب شد ت سے محسوں کرد ہے تھے اس لیے کہ وہ مردہ پرست نہ سے بلکہ وہ مردہ پرتی پر چوٹ مردہ پرتی بر چوٹ کردے تھے۔

غالب جیسے عظیم شاعر کی تقید و تقہیم کے راستے صرف ترتی پسندیا جدید تقید تک پابذہیں ایسامکن بھی نہیں۔ آل احد سرور کلیم الدین احمد سے لے کرخلیل الرحمٰن اعظمی ، کمال احمد صدیقی اور اب مابعد جدید نقادوں تک جنبجتے جیں۔ فطری اور فکری اعتبار سے بیا یک تا گزیر عمل ہے جو مستقبل جی بھی جاری رہے گا۔ اس مختصر سے مضمون جی کسی طرح کا تقابل تا گزیر عمل ہے جو مستقبل جی کھی جاری رہے گا۔ اس مختصر سے مضمون جی کسی طرح کا تقابل تا تجزید مقصود نہیں یا کسی کو کمتریا ابتر ٹابت کرنا ہے وقت خود فیصلہ کرتا چل رہا ہے کہ غالب ک

غالب کے کلام کی ایک خصوصیت سے کدائ کی ہر قرائت
ایک نے معنی کے تج ہے کا تھم رکھتی ہے۔ نفتہ غالب کا تخوع کے
قرائتوں کے مختلف تج بول کا ہمیجہ ہے۔ جس کاس راطلسم جس کا
ساراوجودائ کے متن کے بندار میں چھپا ہوا ہے۔
فور تیجے اگر غالب ہمارے درمین نہ ہوت تو ہمارے
دلائل، ہماری تنقید کتنی کو تاہ ، کتنی محدود کس قدر بیٹیم اور کتنی کڑگال
ہوکر رہ جاتی ۔ آج اس کے تمول کا کیک بردا سبب غالب کا نام
ہوکر رہ جاتی ۔ آج اس کے تمول کا کیک بردا سبب غالب کا نام

#### متن كامسكه اورشار حين غالب

مرزاغانب کے کلام پرندان کا بیکہ، ویجھنا تقریر کی لڈت کہ جو اُس نے کہا میں نے بیجانا کہ گویا ہے تھی میرے دل میں ہے

صادق تابعنديدك

آ ہی وام شنیدن جس لندر جا ہے جھائے مدّعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا

ما ان کے اس تول پرضر ورغور کیا جا تا جا ہے

گنجین معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کہ غالب مرے اشعار میں آوے

مرزانے بہاں تخبین معنی نبیس بلکہ تخبینہ معنی کاطلسم کہاہے۔اورطلسم کی پہلی

پہچان ہے ہوتی ہے کہ وہ سی نہ ہوتے ہوئے بھی سی معلوم ہوتا ہے۔ شعری میں معتی سے

زیادہ معنی کاطلسم ہوتا ہے اور بیطلسم الفاظ کے انسلاک سے پیدا ہوتا ہے۔ غالب کواس بات

کا احساس بھی تی اور ادر اک بھی۔ اس لیے وہ اپنے قاری کو ہدایت دیتے ہیں کہ میر سے

اشعار میں الفاظ معنی سے زیادہ معنی کاطلسم بیدا کرنے والے ہیں۔ اس کا ایک ممکن معنی ہی ہی ہی

ہے کہ ہیں نے اپنی شعری میں افاظ معنی کی ترسیل کے لیے نہیں بلکہ معنی سے طلسم کی ترسیل

کے لیے استعمال کیے ہیں۔ مثال میں غاب کا ایک شعر ملاحظہ ہو۔

تر سون خاسشر و بلبل تفس رنگ

اے نالہ نشان چگر سوفنة کیا ہے

"يادگارغاب "ميس حالي لکھتے ہيں:

میں نے خوداس کے معنی مرز سے پو چھے تھے ،فر ایا کدا ہے کہ ایر بڑھ وہ معنی خود بجھ میں آ جا کیں گے۔شعر کا مطلب ہے کہ قری ہوا یک تفس کے قری ہوا یک تفس کے قری ہوا یک تفس خوری ہوا یک تعب خاکستر سے زیادہ اور بلبل جوا یک تفس عضری سے زیادہ نہیں۔ ان کے جگر سوختہ یعنی عاشق ہونے کا شہوت صرف ان کے جہنے اور بولنے سے ہوتا ہے۔ یہاں جس معنی میں مرزانے اے کا لفظ استعمال کیا ہے فل جر ہے بدان کا اختراع ہے۔ ایک شخص نے یہ معنی من کر کہا کہ 'اگر اے کی جگہ بخر کا لفظ رکھ دیتے یا دوسرام صرع اس طرح کہتے ''اے تالہ نشاں تیر سے سواعشق کا کیا ہے' تو مطلب صاف ہوجا تا۔' یا

آب نے دیکھ ؟ لفظ اے کو جز کے معنی میں کون استعال کرے گا؟ لیکن غالب نے ایسا کیا ہے۔ جن صاحب کا قول حالی نے نقل کیا ہے، ان کا ارشاد بالکل سجے ہے کہ اگر مرز انے بچائے اے جز کا لفظ رکھ دیا ہوتا یا مصرع ٹانی میں سوا کا لفظ رکھ دیا ہوتا تو بات واضح

ہوجاتی سیکن غالب نے اپنے سے جس شعریات کا انتخاب کی تھا اس میں اصل مطلب بیان کرنا مقصد شعر نہیں ہوتا بلکہ وہاں شعر میں معنی و مطلب کا "طلب کا مقصد شعر نہیں ہوتا بلکہ وہاں شعر میں معنی و مطلب کا "طلب کا "طلب کا موتا ہے۔ ظاہر ہے ایسے شاعر کی قدر شجی اور تفہیم کے لیے قاری کوشعر پر بار بار غور کرنا ہوگا۔ بار بارا سے کھولنے کی سعی کرنا ہوگا۔ بار بارا سے کھولنے کی سعی کرنا ہوگا۔ بشرح کے معنی بھی تو کھولنا ہی ہے۔

غالب کے اکثر شارحین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کی شرعیں طلب کے تعلیمی تقاضوں کی پھیل کرنے کے لیے تھی گئی ہیں۔ بدالفاظ دیگر اگر طلباکے تقاضے نہ ہوتے تو شایدوہ شرحیں لکھی ہی نہ جاتمی۔ یہاں ایک سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ کسی شاعر کے شرح لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ صرف اس لیے کہش عربذکورنساب میں شامل ے اور طلبا کی تفہیم کی رسانی وہاں تک ممکن نہیں؟ اگر ایسا ہے تو ایسی شرحیں نصابی تا ضوں کی تو پنجیل کرتی بین لیکن ادبی اورفی تقاضوں کی پنجیل نہیں کرتیں۔ کیوں کہ ادب کا قاری شعر انبساط حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے۔ وہ خیال پڑھنے کے لیے شعر کی طرف کیوں راغب ہوگا؟ وہ شعر پر متابی اس لیے ہے کہ أے جس چیز کی تلاش ہے وہ اوب کی اور کسی صنف میں أے حاصل نہیں ہو علتی ۔ اگر اس کی تسکین وشفی دوسری اولی اصناف ہے بھی ممکن ہوتی تو پھر وہ شعر ہی کی طرف کیوں راغب ہوتا۔ادب ہماری جذباتی ضرورتوں کی تحمیل كرتاب وه جميں انجانے جذبہ اور احساس ہے بھی متعارف كرا تاہے اور اس انجانے جذب،احس اور کیفیت ہے ل کرہم پر بھی وہی کیفیت طاری ہوجاتی ہے جو تر مکڈیزیر طارى بونى تقى اوروه " بوريكا" " بوريكا" كاراتها تقاراي بات كوغالب في ع

میں نے یہ جانا کہ گویا ہے بھی میرے دل میں ہے ہے تہ بھی میرے دل میں ہے ہے تہ بھی میرے دل میں ہے ہے تہ بھی نہیں بھولنا چا ہے کہ فن بھے ہے دیادہ محسوں کرنے کی چیز ہے میں ہے۔ چرہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چا ہے کہ فن بھے نے Joubert نے شایداس لیے کہا تھا کہ'' آ پکوشاعری کہیں نہیں ملے گی اگروہ پہلے ہے آ پ کوشاعری کہیں نہیں ملے گی اگروہ پہلے ہے آ پ کے پاس موجود نہیں ہے۔'' غالب کے شارجین نے متعدد نشر میں اس لیے کہی ہول گی

کرانب م و تنہیم کے معاصفی میں وہ دنسی سطی پرایک دوسرے سے مختلف ستھے۔ ایک نے بعد دوسری شرح کا آئیجی اس بات کا شوت ہے کہ مابعد شارح ماقبل شارح سے مختلف موج تحصول شرح کا آئیجی اس بات کا شوت ہے کہ مابعد شارح ماقبل شارح سے مختلف موج تحصول کرتا ہے۔ فی احساس و اوراک کا مجموعہ ہے، جسے اوراکی احساس و احساس اوراک کا مجموعہ ہے، جسے اوراکی احساس و اوراک کا مما یا جا سکتا ہے۔ احساس میں جب استدلال کی آمیزش ہوجائے تو ہم اسے وراک کا نام دے شیخ میں۔ اوراک اوراک کے راستے سے ہم فن پارے کے اسرار تک بینے کی کوشش کرتے ہیں جسے عرف عام میں افہا م و تفہیم کہتے ہیں۔

م زام حوم کے بارہ میں یہ کہن کہ وہ مشکل شاعر ہیں۔ یہ پچھ زیادہ سیجے نہیں ہے۔ہم انہیں مشکل شاعر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی زبان مشکل ہے۔ یہ بات بھی میں نہیں ہے۔اس لیے کہ میر، جے ہم نے سادہ یا آس ن شاعر سمجھنے کی منطی کی ہے وہ بھی آسان نہیں ہے۔ان کے بعض بعض اشعار کی زبان تو غالب ہے بھی زیادہ مشکل ہے۔ مشکل زبان ہے مرادعر کی یا فی ری کے اوق الفی ظ کا استعمال نبیں ہے کیوں کہ ہ م بول جا ل میں بھی ایسے انگنت الفاظ ہیں جن کے شفی بخش مغوی معنی ہم نہیں جائے ہیں وراگر جائے بھی میں تو انہیں سمجھانے میں ناکام ہوجاتے ہیں۔اصل میں غاب اس لیے مشکل شاعر تیں کہ وہ جمیں ننی یا بھارے اجماعی حافظے سے محوہ وچکی کیفیات واحب سات ہے روشناس کرانے کی سعی کرتے ہیں اور سامی شاعری کی سہل پیندی ہمیں ذہن پر زور نہیں ویپنے دیتی۔ داغ جن کوہم نے زبان کے چٹخارے ہشوخی اورصاف شعر کہنے والا مانا ہے وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے تبجھ اور سمجھا رکھا ہے۔ خیر، یہ توجملہ معترف تھ، بات یہ ہے کہ نا ب کی متعدد شرحوں کی موجود گی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہرعہد کی طرح برخض کا غالب بھی مختلف ہے۔ جو غالب حانی کی تحریروں سے سامنے ''تاہے وہ محمر حسین آ زاد ہے الگ ہے۔ بجنوری کے غالب سے نیر مسعود اور شمس الرحمن قاروتی کاغالب مختلف ہے تو نظم طباطباعی ہے جوش ملسانی کاغالب الگ ہے جب کہ شرح تعلیمی یا ذری ضرورتوں کے

سبب وجود میں آئیں ہیں۔ کیا بیخو دوہلوی ورجوش ملسیانی کی شرحول سے ایک جیسے شاعر فالب کی تصویر سر سنے آتی ہے جبکہ دونوں داغ اسکول کے شاعر ہیں یعنی دونوں بی داغ کی شعریات کا تنتیج کرتے ہیں اور جوش ملسیانی کے شاگرد کالی داس گیتار ضاجنہوں نے فامب کے بین اور جوش ملسیانی کے شاگرد کالی داس گیتار ضاجنہوں نے فامب کے بعض اشعار کی شرح لکھی ہے اپنے استاد سے مختلف نہیں ہیں؟ اور بیفتف سوچ بی ان سے ایک فالب کا مطالبہ کرتی ہے۔

و تیامیں عالب بہی کی بہت می جہات ہیں۔الہ آباد کے جنن تاتھ یا ٹھک نے غاب کے اردوکارم کاستنکرت میں ترجمہ کرکے غالب بہی کے نئے باب کا آغاز کیا ہے۔ سبھی نے اپنی اپنی طرح سے اینے اپنے غالب کوحاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہی راتعنق دوسر نے نی سروکار سے نبیل اس لیے ہم غالب کے لکھے ہوئے تروف تک ہی خود کومحدود ر کھیں گے۔ جورے شاحین نے عالب کی جوشرحیں کھی ہیں ن سب کی اپنی ابی ابیت ہیں۔ اُن کے مطالعے ہے ہم غالب کی دنیا کے مختلف دروازے دیکھتے ہیں۔ ان مختلف اسات کے درواز وں کو دیکھنے ہے جہاں قاری برغالب کی عظمت آشکار ہوتی ہے وہاں شارح کی صلاحیت و ملمی قابلیت کے سامنے بھی سرتھوں ہونے کوجی جاہتا ہے۔لیکن تعریف وتحسین میں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ شرح اصل متن کی ہو۔ شارح کتنا ہی عالم ہواصل متن میں تحریف وتصرف کاحق اسے حاصل نہیں۔اگر متن کومرضی کے مطابق یا مروج متن کے مطابق شرح تکھی جائے گی تو وہ اصل متن کی شرح کب ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب متن بی مخدوش و شکوک ہوتو وہ شرح کتنی معتبر وستند ہوگی بیسواں بھی بیدا ہوگا۔ جبیہا کہ ہم سب جانتے ہیں جاری مشرقی روایت میں ساعت اوّل رہی ہے ہی رے علوم منظوم ی اس لیے ہیں ہم انہیں حفظ کرنا جاہتے تھے۔ شاعری بھی اس ہے مستنی نہیں۔اس وجہ ے ہمارے شعری سر ما ہے میں اکثر و بیشتر تحریف وتصرف کاتمل راہ یا گیا ہے۔ تذكرہ نگاروں کے بہاں تو عدم احتیاط کی متعدد مثالیں موجود میں مثلاً محرحسین

آزادے "آبوریات" میں، غالب کے باب میں لکھاہے:

" تقریباً ٥٠ ١ اشعر کا ایک د بوان انتی بی ہے کہ ١٨٣٩ء ميں

مرتب ہو کر چھپا''

اب ديكھيے اس ايك جملے ميس كتني غلط اطلاعات بيں:

(۱) بقول کالی داس گیتا رضا و بوان غالب کا بیبلا اید بیش اکتوبر ۱۸۴۱ء میس چھیالیکن بید بوان ۱۸۳۳ء میں مرتب ہو چکا تھا۔ ت

(۲) کاظم علی خاں کے مطابق بھی دیوان کی اشاعت اکتوبر ۱۸۸۱ء میں ہوئی اوراس میں تعداداشعار ۹۹۱ تھی۔ ت

(۳) کاظم علی خان اور کالی داس گیتار ضادونو ل کے مطابق دیوان کا دوسراایڈیشن مئی ۱۸۲۷ء میں شائع ہوا۔ ہ

لیمی آزاد کی دونوں اطلاعات غلط ہیں۔ان کے بتائے گئے سال تک دوایڈیشن حجیب گئے سخے اور تعدادِ اشعار بھی • • ٨ آئیس بلکہ ٩٦ • انتمی جو دوسری اشاعت تک جبیج بہنچتے ہینچتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ دوسری اشاعت تک بھی تعدادِ اشعار تقریباً • • ٨ آئیس۔

ابمنن كمتعلق بهى " أب حيات " بى سايك مثال ملاحظه و.

آزاد لکھتے ہیں کہ''جس دن وہاں (جیل خانہ) سے نکلنے سگے اور لباس تبدیل کرنے کاموقع آیا تو وہاں کا کرتہ وہیں بھی ڑبھینکا اور بیشعر پڑھا:

> ہائے اس جارگرہ کیڑے کی قسمت غالب جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونان

اصل میں ہے نہیں حیف ہے۔ لیکن مید کرہ نگار ہیں۔ دیگر تذکرہ نگاروں سے بھی عدم احتیاطی کے سبب غلطیال سرز د ہوئی ہیں۔ میسجے ہے کہ تذکرہ نگاری بھی

تنقید کی ایک صورت ہے اور رہیمی صحیح ہے کہ تقید وشخفیل کا چولی دامن کا ساتھ ہے اس کے باوجود تذکرہ نگار کی فروگذاشت کو بعض اوقات ان دیکھا کیا جاسکتا ہے کہ وہ کئی بارساعی روایتوں پر تکمیر کرتا ہے تو اکثر اینے ماخذ کی نشان وہی نہیں کرتا۔وہ راوی کے متعلق تحقیق نہیں کرتا۔اس کیے ٹی سنائی باتوں کو بھی سبر وقهم كرديتا بيكن شارح توتفهيم وتفتيش كرتا ب-ات تومتن كالعين كرنابي ہوگا۔اگراساس ہی مشتبہ ہےتو عمارت کا احوال معلوم۔اس لیے شارح کا پہل کام بیر ہے کہ وہ معتبر متن کی تلاش کرے اور بیسلی کرے کہ زیر نظر متن متند ہے۔ دوہری اہم بات میر ہے کہ متن میں تحریف و تصریف کا حق اسے حاصل مبیں ہے۔ غالب کے شارحین نے میدکام بھی کیا ہے۔مثلاً '' آ وکو جا ہے اک عمر اڑ ہوتے تک' کواکٹر شارحین نے''ہونے تک' (لیحنی ردیف بدل وی) کردیا ہے تو ''زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھ آویں گے کیا'' کو'' آئیں كے كيا" كرديا ہے يعنى يهال مجى رويف بدل دى ہے۔ يبى حال شارعين

متن کے معاملے میں مرزا غالب کے اکثر شارعین مختاط نہیں ہے۔ ہمیں ہے ہی معلوم نہیں ہوتا کہ کس شارح نے کس نسخہ کو معتبر ومتند ما نا اور مستر دسخوں کو کیوں درخورا عنا نہیں سمجھا گیا۔ جب متن ہی مخدوش ومشکوک ہوتو اس کی شرح معتبر و مستند کیسے ممکن ہے؟ چندم تالیس ملہ حظہ ہوں۔ غالب نے کہا ہے:

مر لکھوائے کوئی اس کو خطاتو ہم سے لکھوائے ہوئی صبح اور گھر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے

انظم طبطبائی نے مگری بجائے اگر لکھا ہے۔ غالب نے مگر بہ عنی شاید بھی لکھا ہے۔ اگر شرطیہ ہے کیا اس تبدیلی متن سے معنی متاثر نہیں ہوتے ؟

ای فزل کے ایک شعر:

ہونی جن ہے تو تع فستگی کی داد پانے کی

وہ ہم ہے ہمی زیادہ نستۂ تینی ستم نکلے

سید وحیدالدین سلیم بیخود نے مرآ ۃ الغالب میں "مستۂ تینی ستم" کے بجاب

"سید وحیدالدین سلیم بیخود نے مرآ ۃ الغالب میں "حستۂ تینی ستم" کے بجاب

"سید وحیدالدین سلیم بیخود نے مرآ ۃ الغالب میں "حستۂ تینی سیم" کے بجاب

"سید وحیدالدین سلیم بیخود نے مرآ ۃ الغالب میں "حدیثہ میں جوفرت ہے وہ پوشیدہ ہیں ۔

ء كب كاشعرب:

جان دی دی ہوئی ای کی تھی حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا

ای طرح غالب کاییشعر:

گدا سمجھ کے وہ چپ تھا مری جو شامت آئے اُٹھ اور اُٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے اُٹھ اور اُٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے اس شعر کے متعلق چندقابل توجہ باتمیں پہلے مل حظہ ہوں.

(۱) چوتھی اش عت میں بہلامصرع بول مندرج ہے''گدا تبجھ کے وہ چپ تھامری خوشامد سے''۔ص۸۳

(٢) كِي المحدثار عين في آئے كى جگد آئى لكھ ہے۔

اس ضمن ميں مواديا امتي زعلى عربتى كامضمون " غالب كى اپنے كلام پر اصلاحيں"

مطبوعه آئینه غالب (غالب آج کل میں) کا بیا قتباس ملاحظہ ہو:
کا تب نے نادانی ہے''جوشامت آئے''کو''خوشامہ ہے' بنایا تھا اس کی
التب نے بادانی ہے''جوشامت آئے''کو''خوشامہ ہے 'بنایا تھا اس کی
التبحیج ہونے ہے رہ گئی۔ نمیجہ بید نکلا کہ مطبع چشمہ فیض دہ کی ہے ۱۸۸۱ء میں
اور شاید اس زمانے کے لگ مجگ منش نول کشور کے مطبع ہے اور ۱۹۰۸ء
میں مطبع نامی کھنو ہے جو نسخ جیب کر نکلے ان میں بھی اس غلطی نے جگہ
میل مطبع نامی کھنو ہے جو نسخ جیب کر نکلے ان میں بھی اس غلطی نے جگہ
میل مطبع نامی کھنو ہے جو نسخ جیب کر نکلے ان میں بھی اس غلطی نے جگہ

اس طرح بعض شخول کے کاتیوں نے ''شامت آئے'' کواپی نظر میں فلط یا نامانوں سمجھ اور'' آئے'' کو'' بی ' میں تبدیل کر کے شعر کو درست کردیا، چن نچ سرعبدا قادر مرحوم کے مقدے کے ساتھ جونسخہ لا ہور سے شائع ہوا تھا اس بی بھی یے قلطی موجود ہے۔ ارباب ذوق ان دونوں فعلوں کے محل استعمال اور ان کے معنی کے نازک فرق کواچھی طرح جانے ہوجے نے بی ۔ اس لیے اس تغیر کو برنم ادبا بیس قبول عام حاصل نہ جانے ہوجے تے بیں۔ اس لیے اس تغیر کو برنم ادبا بیس قبول عام حاصل نہ بیا ۔ اس میں اس کے اس تغیر کو برنم ادبا بیس قبول عام حاصل نہ بیا ۔ اس کے اس تغیر کو برنم ادبا بیس قبول عام حاصل نہ بیا ۔ اس کے اس کے اس تغیر کو برنم ادبا بیس قبول عام حاصل نہ بیا ۔ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو بیا ہیں قبول عام حاصل نہ بیا ۔ اس کے اس کی ان کے اس کی بیا ۔ اس کے اس کے اس کی بیا ۔ اس کے اس کی بیا ۔ اس کے اس کی بیا ۔ اس کی بیا ہیں قبول عام حاصل نہ بیا ۔ اس کی بیا کی بی بیا کی بیا کی

لیکن تظم طباطبائی، آئی، جوش ملسیانی اور بیخو دمو بانی نے آئی لکھا ہے تو حسرت مو بانی، بیخو و دباوی ، آئی تھا ہے دوباوی ، آئی محمد باقر، سُہا محبد دی، پوسف سلیم چشتی وغیرہ نے آئے ہی لکھا ہے۔

نورالدفات میں آئی درج ہے تو فرہنگ ، صفیہ میں آئے۔ اسٹی ٹیوٹ کے نسخے
میں آئی کھا ہے۔

ال سلسليم من أيك اورمثال ملاحظة و:

افسوں کہ دندان کا کیا رزق فلک نے جن لوگوں کی تقی درخور عقد گہر انگشت

(چونقی اشاعت میں دیداں)

بعض شارعین نے 'وندال' کی جگہ 'دیدال لکھا ہے۔ دونوں کے مطلب میں بھی فرق ہے۔ دینوں کے مطلب میں بھی فرق ہے۔ دیدان دودہ سے بنا ہے۔ دودہ کہ منی کیڑ اہیں۔ بقول ظم طب طبائی جمع اس کی دودہ اور دیدان جمع البحمع ہے۔ مہذب اللغات اور نوراللغات میں دیدان سے باب میں غالب کا یہی شعر درج ہے اور 'دندال' کے منی تو دانت ہیں ہی۔

بيخودموماني ،حسرت موماني ، نياز فتح پوري (مشكلات غالب)

ے دندال لکھا ہے تو نظم طباطب کی، بیخو دوہلوی، جوش ملسیانی، یا قر، سُہا، چشتی وغیرہ نے دیدال مانااورش کی گھی۔ آئی نے دندال اور دیدال دونول کی شرح کہ سے اور وض حت بھی کردی ہے کہ' اکثر شخول میں بج ہے دیدال کے دندال و یکھا گیا ہے۔'' بیخو د موہانی ، جیسیا کہ عرض کیا جدیکا ہے دندال کے طرف دار ہیں ، نے ایک اہم کلند کی طرف موہانی ، جیسیا کہ عرض کیا جدیکا ہے دندال کے طرف دار ہیں ، نے ایک اہم کلند کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہول نے طباطبائی ہے اختلاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ' یہ تعبیر معقول منہیں پھر آنگشت ہی کاؤ کرفضول کھہرے گا۔'' یعنی کیڑے خالی انگشت ہی کیوں کھا تیں گے؟ فیل ہر ہے کہ دلیل میں وزن ہے۔ نہورہ حمید ہی میں دنداں ہے نہیجہ گیتارضا، غالب نامہ (ازشیخ محمد اکرام) اورغالب انسٹی ٹیوٹ کے نہوں کی کوری کھی دندال درج ہے۔

الی متعدد مثالیس شرحوں میں موجود ہے۔ کالی داس گیتارضااور دیگر ماہر غابیات کی ان تھک کوششوں سے کلام غالب کا متن متعین ہو چکا ہے۔ ایسے میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ غالب فہنجی کے لیے اس متن کوسا منے رکھ کرکام کیا جائے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ متن میں تجریف متحسن نہیں ہے۔ اس کی صورت بنام ضیح وغیر ضیح بات کا خیال رکھا جائے کہ متن میں تجریف متحسن نہیں ہے۔ اس کی صورت بنام ضیح وغیر ضیح ہو یا بنام غلط وضیح ہے وہ متن کے ساتھ چھیٹر چھاڑ جے او نی ایمانداری نہیں کہا جاسکا۔

حواشي.

ار یادگار نالب از حواجه الطاف مسین هان جس ۱۱۰ عالب استی نیوت ، تی دیل ۱۹۹۱ء ۳- آب حیات آراد ص۲۰۲ عنانیه بک و پورکلکته، ۱۹۲۷ء

٣ ـ د يونن غالب ( كامل )تسخهُ گيت رف جس ١٣ ، سا كار پيبشر ،مبلخ ، ١٩٩٠ و م يوقيت غالب، ۋ كە كاظم ىلى خال بىس مىل، انجىن ترقى اردو( بىند ) بۇتى دېلى، ١٩٩٠، ۵\_ گیتارشایس ۱۱۰ کاظم علی خال یس ۲۱ ۱-آب حيات ازمحم حسين آزاد، ناشروي بس١٢١

كآبيات ا ۔ و پو ان خالب، جِوقتا ایڈیشن انطیق کا کیا نپورجون رجوایا ئی ۱۲ ۱۸ء (عکس ) ہل بہی پیشسر بہیمی ۔ ۱۹۸ء ا ۔ بیان فا ب بہجے گیتار ضا ہتار کینی آتیب ہے ، کالی وس گیتار ضا، سا کا رپیشر بہمبی ۸۸ ۱۹ م، ۱۹۹۰ء ٣ ـ و يو ب غالب، ( كال ) تاريخي ترتيب كي ساتهه، كالي داس تيتاره، الجمن ترقى مرده، يا منان ١٩٩٩ و ـ ١٩٠٠ و ۴ \_ د بیر ن نی ب ( نیکسی )مطبوعه اکتوبر ۱۳۸۱، ول پیلی کیشنز بهمبی ۱۹۸۷، ۵۔ویوان عالب (کائل) تاریخی ترتیب سے مساکار پبلشرز جمعنی ۵ رفروری ۱۹۸۸. 1 \_ و يوان غالب جديد أبحة حميد ميه بجويال استداش عب در ن أبيس \_ ٧ ـ د بوان عالب: عالب أستى نيوث بنى د على ١٩٩٤، ٨\_شرن د بوان أروه ب في اب تظم عليا على ١٩٦١ مرفر از برلس لكحتو ٩ ـ د يوان ياس مع شرح از حسرت موباني الأربخ اشاعت درج فييل. ١٠ ـ مر قالغالب سيدوحبيدالدين بيخود عني نيه بك ذيو، كلكته ١٩٨٥ ء ا الممل شرح دیوان عالب مولوی عبدا مباری آسی ،صدیق بک ڈیولکھنو سال اشاعت درن نبیس ( برر ڈ ں ) ۱۲\_مطالب الغالب سهامجة دى ( دومرى عكسى اشاعت ) ۱۹۹۸ء، مدميد برديش ارده ا كادى ، بيويال ۱۰۰ و بوان غاب به شرح جوش منسیانی ، باردوم ، سال اشاعت درج نبین -سه المبيان غالب شرح و يوال غالب آغامجمه باقر ،آزاد يک ذيوامرتسر ساپ اشاعت دري نيون ـ ۵۱\_شرح د یوان غالب بروفیسر پوسف ملیم چشتی بخشرت پیشک بایس، لا بور ( په کمآن ) با راوّل جنوری ۱۹۵۹ و ١١ \_ شرح د يوان مالب على مدسية محراحمه بيخو دمو باني انظامي بريس بلحنو ١٩٤٠ء القسيرغاب واكثر كيان چند، يغول ايند كشميرا كيدي بشرى تمر ١٩٨٦ وباردوم ١٨ ـ عالب نامه شخ محراكرام اشاعت تاني ١٩٣٩، 9<sub>1- يا</sub>د گارغالب · حال غالب انسٹی نيوث ، ننگ ديلي د وسرانکسي ايُديشن ١٩٩٧م ١٠- حارت توقيحي الكالى داك كيتارصا ساكار يبلشرز مميني طبع اول ١٩٩٩، ١٩ \_ توقيعيل ما ب از ذ كمرُ كالمم على خال المجمن ترتى ردو (مند) نني دبلي ١٩٩٩م ٢٢ \_ غالب كالى داس ميتار منا (انتخاب كام مع شرح)، ساكار پيلشرزممبي ١٩٩٨، ٣٣ فيهيم غالب كي ووترف كان داس كيتارضاء س كار پيلشرز ميم كي ١٩٩٩ء

۲۴ مشکات ما سب نیاز فتح بوری بنیم بک او بو مهندا نومبر ۱۹۱۱ء ۲۵ تعمیر خالب انبیر مسعود با کتاب نگر ایکهنو نومبر ۱۵۵ م ۲۱ آیک خالب خالب خالب نا مبا از جلل میں پاسلیشنز او او بان ، ویلی دومبری بارجول کی ۱۹۹۵ء ۱۲ آنجید تحقیق بهمید احمد نیخو دمو بانی ، از برد بیش ارد و کادمی باهندو ۱۹۵۹ء ۲۸ آنجهیم خالب خس لرحمن فارد تی منی بانسنی نیوت بنی دیلی ، ۱۹۸۹ء

### كلام غالب ميں ببيدلا نه جنون

نہ پوچ وسعت میخان جنوں غالب
جہاں یہ کاستہ گردوں ہے ایک خاک انداز
جنوں، اس سے بڑھ کر کہ صوفیانہ کلام کاایک ونکش بہلوہے، سبک ہندی
(اردو۔ فاری) میں بھی اس کی استعال، فراوان ہو چکا ہے۔ چنانچہ مرزااسد اللہ خال
غالب، اور اُس سے بہلے مرزاعبدالقادر بیدل کے زیادہ ترغزلیس، لفظ جنوں سے مزین
ہیں۔

جیرا کہ ہم سب جائے ہیں، سبک ہندی کا انداز ہیں، اِن دونوں شاعروں کے اشعار میں اپنے عروج تک بہنج گیا ہے اور بید دونوں شخنور، کمتب ہندی کی تمام بلندیاں طے کر چکے ہیں۔ اردواور فاری صوفیا نداشعار میں، جنوں اکٹر و بیشتر عشق کے مترادف کے طور پر آیا ہے اور مجنوں اور عشق بھی دو و بیکر فاعل کی طرح ان کے ساتھ ہیں۔ تو اِس سے بیر آیا ہے اور مجنوں اور جنوں ، صوفیا ندشا عری کے خاص ماحصل ہیں۔ موانا تا جلال الدین محمد ہنی ، اپنی مثنوی معنوی کے آغاز میں، بچھا شعار کے بعد

نی عدیث راه بر خون میکند قصه بای عشق مجنون میکندا

میرے خیال میں مجنون کا تعریف جنول ،اور بیان افسانہ عشق، یہاں پرضروری نہیں ہے، گریہ کہنا قابل ذکر ہے کہ اس مصرع میں ''عشق مجنون'' جان بخن ہے اور مولوی ''قصہ عشق'' سننے کے لئے بھی کودعوت دیتا ہے۔

جیبا کہ لغت ناموں میں بھی آیا ہے، عشق کامطب وہ کشش ہوتی ہے جوجنون، جنودی، بیتا بی، بدمستی اور دیوا نگی کے ساتھ ہو۔

ی گےزیا گی' شیخ ولی تراش عارف عظمی۔ شیخ نجم الدین کبری نے قل ہوا ہے اور اس میں جنول اور دیوا گئی کی تعریف الجھے انداز میں کی گئی ہے:

> عل از راه تو حدیث و افسانه برد در کوی تو ره مردم دیوانه برد بر لحظ چو من بزار دلسوشته را سودای تو از کصیه به بتخانه بردی

طكذااس تعبير مين حصرت امير خسر ود بلوى في محمى كها ب:

عقل درد سر است، زین معنی عارفان عاشق جنون باشند<sup>ی</sup>

توال طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جنون پہنے سے کلام صوفیانہ کا ایک دلکش موضوع رہا ہے اور شاید اردواور فاری صوفیانہ اشعار میں ایسے دیوان نہلیں کہ اُن ہیں جنوں کا ذکر خیر نہ ہوا گر شایدارد داور فاری صوفیانہ اشعار میں ایسے دیوان نہلیں کہ اُن ہیں جنوں کا ذکر خیر نہ ہوا گر حصرت ابوالمعانی کی توجہ اور اُس کے بعد کی توجہ ، جنوں کی طرف اُس قدر ہے کہ بھی مجنونیت کی حد تک پہنچ گئے ہے۔

بيدل نے فر مايا ہے<sup>،</sup>

حصرت ابوالمعانی کا کہمّا ہیہ ہے کہ جہاں ایک جؤنز ارہے اور اس جنون سمّاں میں ہمکون دآ رام کا خیال ، بیہودہ اورمحال ہے۔اس بارے بیس غالب کا قر مانا ہے کہ:

غدایا! خول ہورنگ امتیاز اور نالہ موزوں ہو

جنوں کو سخت بیتانی ہے تکلیف شکیبالی ہ

اس طرح عالب نے خداہے کوئی امتیاز اور عز تمندی نبیس ما نگاہے، کیول کہ

جنوں کاطانب ہے، اور جنوں، بیتا بی اور مستی کا اصلی خز انہ ہے۔

اس مطلب کوغالب کے یک فارس شعر میں بھی د کھے سکتے ہیں ا

جو يوی گل جنو نتازيم از مستی چه ميری؟ محسة

كستن دارد ام صدجاعنان اختيار ال

جیرا کہ ہم ذکر کر بھے ہیں کے عشق اور جنوں ، کمتب ہندی اور خاص طور پر حضرت بیدل اور غالب کے اشعار میں ، اکثر و بیشتر ساتھ ساتھ اور متر ادف کے طور پر استعمال ہوئے ہیں ، اور بھی بیدونوں ایک و دسرے کے جانثیں بھی ہوسکتے ہیں۔جیرا کہ بیدل

كال شعرين آياب:

ز خود تمی شود شور جنون تماشا کن به کام دل کلند ناله فی نیمتاں رقص بے اب اس شعر میں اگر جنوں کی جگہ ، بخشق آئے ، تو وزن کے علاوہ ، شعر میں کوئی دوسری خرابی نیمی آئے گی۔ عالب صاحب نے بہی کہا ہے: کس نے ویکھا جگر اہل جنوں نالہ فروش کس نے پایا اثرِ نالہ دلھای حزین م

راتم کی نظر میں ،غالب کی تا کیدال بات پر ہے کہ" اہل جنوں" کا پیشہ، نالہ فروشی نبیس بلہ مستی اور شورشگری ہے۔

حسر ابوالمع نی کے اشعار پرایک نظر ڈاسنے سے بینتیجہ اخذ ہوتی ہے کہ ذیل میں درخ الفاظ اور مفاہیم ہے، بیدل کی بیحد دلچیسی تھی ،اور بیان کے اشعار میں بہ کنڑت ملتے ہیں ، مثلی افغار میں ،خاموثی ، حیرت ،عدم ، فن ، وغیر ہ گران سب کے درمیال ، جنون ، غاب کوزیادہ پند آیا ہے اور ال کی خیالات میں سایہ انداز ہے اور ان کے اشعار میں مشہود۔

غالب نستہ کا جنوں ، بھی وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اُس کی پیچے غزلیں "جنوں" سے نبریز ہوجاتی ہیں اور میا تھے ماتھ ساتھ ، اسمد سے نبریز ہوجاتی ہے ساتھ ساتھ ، اسمد کی تعریف حیات بھی بن جاتا ہے۔ اس ضمن میں غالب کاوہ شعر سب سے پہلے قابل کی تعریف حیات بھی بن جاتا ہے۔ اس ضمن میں غالب کاوہ شعر سب سے پہلے قابل در رہے ، جواس مطلع پر شروع ہوتا ہے:

نگہ اس چیتم کی افزول کرے ہے ناتوانائی پر بالش ہے وقت وید مڑگان تماش کی ہ

كيره مصرعون بمشتل اس غزل يس جنول جار باراشعار مين ذكر مواب ملاحظة فرماية:

جنول افسردہ و جال نا تواں اے جلوہ شوخی کر گئی کی عمر خود داری بہ استقبال رعنائی

اوراس کے بعد غزل کے آخری تین اشعار میں اس کی تحرار ہے:

خدایا خوں ہو رنگ انتیاز اور نالہ موزوں ہو

جنوں کو سخت بیتانی ہے تکلیف شکیبال

جنون بیکسی ساغر کش داغ بلنگ آیا شرر کیفیت ہے، سنگ عرض ناز مینائی خراہات جنوں میں ہے اسدوفت تد کے نوشی بہ عشق ساقی کوٹر بہار بادہ بیائی ا

اس طرح ہم و مکی سکتے ہیں کہ غالب جنون کے راستے ہیں اپنے سلف پخن ، حضرت بیدل کے نقش قدم پر جیتے جیتے ، دام جنوں ہیں گر گیا ہے۔

بیدل کے پچھا کیے نشانات راہ ، غالب کے لئے راہنما ٹابت ہوئے ہیں ، دور فلک جنون کرد مارا مجل برآ درد بر خود زشرم بسیتم آخر سکناہ بینا

أور

بهار این چمن از بسکه وحشت اندود است زواغ لاله جنون پنتک میبارد

اورىي:

لب به خاموشی فشردم، ناله جوشید از نفس قید خود داری جنون بر طبع آزاد آورد

195

باسنگ جنون میکند انداز شرارم عمریست که دارد به نگه خواب گران بحث ا

اورآ فريس اس متيجه برينجية بين ،اوروه ا

ا۔ یہ کہ غالب کے اشعار میں، جنوں سے استفادہ، حضرت بیدل کے کلام کے زیراژے۔ ٣- يكرجنون غالب، اشعاركو، ايك صوفي شرنگ بخشا -

سے اور میبھی شاید کہ غالب کی در دبھری زندگی جواُس کو بادہ پیابی ور دیوائلی کی حد تک بے گئے تھی اُس جنوں کی وجہ بی۔

اس کیے غالب دنیا کو کاستگردوں اور خاک انداز خطاب کیا، ور میخاند جنون تک پہنچا،ادروہ وہی جگہ ہے کہ اس کی تو شیح وتنہیم سے عقل قاصر ہے۔

مواخذ اورمن بع.

ا\_مثنوی معنوی \_مولا ناجل ل الدین محر بخی روی

۲ ـ جلوه مای تصوف درا بران و جهان ۵۸۰ صفحه،عطاء انتد تدین کی تألیف ۲۰۰۱

۳-دیوان امیرخسر و د باوی جمر روش کے دیبا چه بتهران ۲۰۰۱

سم بیدل کی غزلیات ،استاد طلیل انتدالی کے تیج پر کابل

۵\_ د يوان غالب بمنځ ځميد پيه مرتبه ً پر د فيسر ځميداحمد خال و مجلس تر قي اوب لا بور ۱۹۸۳ء

۲ ـ دیوان غالب د بلوی ،مرتبهٔ ژاکنرمحمد حسن حائزی ،۱۹۹۸ء \_ تنهران

ے۔بیدل کی غزلیات،وہیں

٨ ـ ويوان غالب ټنځ ميد به

٩ ـ وييل

•ا۔وہیں

اا۔غزلیات بیدل،وہیں،

# تشكيب نئينسل اورغالب

کسی بھی امر کے قیام وا بخکام کے لیے اس کا فرض کر بینا پہلی منزل کا تھم رکھتا

ہے۔ سائنس کا عام اصول ہے کہ پہلے ایک مفروضہ تو نم کرتے ہیں اور موجود دھ نُق یا تسلیم شدہ حقا بُق کے حوالے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر سوال قائم کرتے ہیں کہ یہ ہے تو کیوں کر ہے اس سوال کی تفیش وقیص اور اس کے اطراف کی سیر بی حدیقین تک بہنچاتی ہے۔ بالفاظ ویگر سائنس یا جدید فربن سمعناو طاعنا کی منزل ایک دم نہیں پالیتا، بکیمفروضات برتھائے گئے میں اور ترحقیقت کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ المداد زمانہ کے ساتھ ساتھ زندگی کی بیچید گیوں ہیں اضافہ تو ہوا بی ہے، فکر انسانی کے فروغ نے اگر ایک طرف زندگی کی بیچید گیوں ہیں اضافہ تو ہوا بی ہے، فکر انسانی کے فروغ نے اگر ایک طرف زندگی کے عقدہ ہائے مشکل کوئل کرنے اور نئے سرے انسانی کے فروغ نے اگر ایک طرف زندگی کے عقدہ ہائے مشکل کوئل کرنے اور نئے سرے سے حق کق کے اثبات کی کامیاب کوشش کی ہے تو دوسری طرف نے مسائل اور نئے عقدوں سے اس کا واسطہ بڑا ہے۔

كر شتكان كردوتيول ك لئے ني سل كى اپني شرطيں ہوتى ميں لئي نسل كو وراثت میں جوسر مایہ ملتاہے وہ اس کے ساتھ کہال کہاں معاونت کرتا ہے اور کس س منزل پر اسے راہ رکھاتا ہے، اس پر اس سر مائے کی وقعت اور پسند بیرگی یا قبویت کا دارومدار ہوتا ہے۔ اپنی او بی روایت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو بہت ہے اوب یارے جنہیں ان كے عبد تخليق ميں خاصى بلند مقام حاصل رہاہے۔ مخض تاریخ كا حصه نظر آئے ہيں اورنٹی نسل ان سے صرف نظر کرتی دکھائی دیتی ہے۔ دفت گزرنے کے ساتھ سرتھان فن یاروں کا اثر کم ہوتا گیا اوراب وہ اپنے دور کی ہودگا رے بطورع ئب گھروں اور کتاب خانوں میں تو موجود میں نئی نسل کے حافظے ہے بیمرمو ہو چکے ہیں۔ برخلاف اس کے پچھٹن کارا یہے بھی ہیں جنہیں ان کے اپنے زیانے میں تو درخور امتنائیں مجھ گیا یا اتنائیں سمجھا گیا جتنا ان کاحق تھی،لیکن بعد کے زمانے نے اپنے معیاروں پر جب انبیں پر کھا تو ان کے کار تاموں میں اینے لئے کشش یا کی اور انہیں قبول کیا۔ تیسری قتم ایسے فن کاروں کی ہے جوایئے عہد میں بھی مرکزی حیثیت کے حال رہے اور وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ برنی نسل نے انہیں ایے پیش روؤل سے زیادہ وقعت کی نظر ہے دیکھا۔ان کے سر ،ائے کو اینے سے زیادہ كارآمد بإيااور قبول كيا-ايشن كاروب مين سرفبرست بين سرز ااسدالقدخال غالب منی سل کے تعلق سے ہزرگوں کا عام خیال ہے کہ وہ اپنے ادبی سر مائے ہے ہے خبرے یا اس میں ان صدحیتوں کا فقدان ہے جن کی بنایر قند ماکے فن اوران کی خدمات كا كم حقة عرفان حاصل بوسكتا ب سيكن أكريه بات كليتًا سيح موتى تو نئ نسل اين يوري سرہ کے کو یک قلم مستر د کر چکی ہوتی یا سب کے تعلق سے بے خبری کا اظہا رکرتی جبکہ ایسا ہوانبیں۔غالب کواس سلسلے میں مثال کےطور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔

سوال بیہ ہے کہ خی سل کو غالب سب سے زیادہ عزیز کیوں ہے۔ سامنے کا جواب بیہ ہے کہ غالب کی شاعری اپنی گونا گول خوبیوں اور خصوصیات کی وجہ سے ہمارے زیادہ

قریب ہے۔ غالب کی نگر ہمارے عبد ہے بھی ای طرح ہم آ ہنگ ہے جس طرح آئے ہے ایک صدی بہلے کے زیانے میں تھی اور غین ممکن ہے کہ ایک صدی بعد بیصورت آئ ہے زیادہ وہ بہتر ہو۔ غالب کا شعری طریقہ کا رنی نسل کی فکر اور اشیا کے تین سے طریقوں کو متاثر کرتا ہے۔ نئی نسل جن وسائل کے ذریعے سی نتیج پر پہنچتی یا پہنچنے کی وشش کرتی ہے متاثر کرتا ہے۔ نئی نسل جن وسائل کے ذریعے سی نتیج پر پہنچتی یا پہنچنے کی وشش کرتی ہے غالب کے بہاں وہ وسائل بہت نم یاں صورت میں نظر آتے ہیں۔

جول:

نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرجن ہر پیکر تصویر کا آگذی ہے پیرجن ہر پیکر تصویر کا آگئی وام شنیدن جس قدر چاہے بچھ ک مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں حیاب میں حیاب میں حیاب میں حیاب میں حیاب میں حیاب میں حورت عالم مرے نزدیک جزو ہم نہیں صورت عالم مرے نزدیک جزو ہم نہیں ہستی اشیا مرے آگے

مدعا محو تماشائے فکست ول ہے آئینہ خانے میں کوئی لیے جاتا ہے مجھے

بہلے شعر میں احسن تقویم کے تعلق ہے استفہام اور شخلیق کا نئات کے بارے میں محض سوال ہی قائم نہیں ہوتا بلکہ تکوین کے بورے مل کے تعلق سے تشکیک بہت نم یاں نظر آتی ہے۔ یہ شعر ہمارے گئے صرف عنوان کی سند کے طور پر ہی نہیں بلکہ نئ نسل کے اس موجہ ہے کہ حوالے ہے بھی قابل ذکر ہے جس کے تحت نئ نسل گذشتہ گان کے طریقے ہے بھی سرکشی اور روگر دانی کا مظاہرہ کر کے خود اعتمادی حاصل کرتی ہے۔

دوسرے شعر میں ایک اور زاوئے سے پہنے شعر کے ہی خیال کو پیش کیا گیا ہے (واضح رہے کہ بیباں ہم شعر کے معنی نہیں بیان کررہے ہیں) کہا گر تیری ذات کیا گیا ہے (واضح رہے کہ بیباں ہم شعر کے معنی نہیں بیان کررہے ہیں) کہا گر تیری ذات عقدہ لا یخل کی حیثیت رصی ہے تو تیری صورت بھی اس سے پچھ مختلف نہیں ہے۔ آگی کی تقدہ کا دیا ہے کا دیا ہوتا آسان نہیں ہے۔ آگی کی تمامتر کوششوں کے باوجوداینے عالم تقریر کا دی حاصل ہوتا آسان نہیں۔

تیسرے شعر کے دوسرے مصر سے میں تشکیک اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ مشاہرہ بنبع مشاہدہ اور اس پر گراں مزاج تینوں کی اصل جب ایک ہے تو پھر شہادت کس کی اور کس کے ذریعے۔

ہستی اشیااور صورت عام کووہم اور نام سے زیادہ نہ مجھنا حقیقت کے تعلق سے سوالیہ نشان قائم کرنے کے مترادف ہے۔حقیقت جس پرانیانی فکروممل کی بنیاد ہے،اسے غالب آنکھ بند کر کے تنایم کرنے کو تر زئیس۔

آخری شعر میں شکست دل اور آکینے کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دل جو مثل آئینہ ہے جب وہ ٹوٹا قربہت ہے آگینے ہوگئے اور اس طرح آئینہ خانہ بن گیا دہذا جو مثل آئینہ ہے جب وہ ٹوٹا قربہت سے آگینے ہوگئے اور اس طرح آئینہ خانہ بن گیا دہذا آئینہ خانہ بن گیا در اصل مجھے میرے شکست دل کا تماش کرانا ہے۔ آئینہ خانہ نے میں مجھے لے جانے کا مقصد در اصل مجھے میرے شکست دل کا تماش کرانا ہے۔ استقہ م اور سوال قائم کرنے کا انداز غالب کو بے حدم غوب ہے اور اس انداز کی

مثالیں دیوان غالب میں کثرت ہے موجود میں۔استفہ م کے پردے میں شکیک کس طرح کارفر ہا ہے یا بنیادی حیثیت کی حال ہے اس بت کو بیان کرنے کی شاید چندال ضرورت نہیں۔شہر الرحمن فاروتی نے لکھ ہے کہ ' غالب نے اس بات کوا ہے کام کا بنیادی ستعارہ بنایا کہ اش جیسی نظر آتی میں وہ ان کی اصل صورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ک غالب نے استفہامیہ کا استعال تمام اردوشعرا سے زیادہ کیا ہے تی کے میر ہے بھی زیادہ ' (غالب پر ساتھ ہا میہ کا استعال تمام اردوشعرا سے زیادہ کیا ہے تی کے میر ہے بھی زیادہ ' (غالب پر حات کے استفہامیہ کا استعال تمام اردوشعرا سے زیادہ کیا ہے تی کے میر سے بھی زیادہ ' (غالب پر حات کے استفہامیہ کا استعال تمام اردوشعرا سے زیادہ کیا ہے تی کے میر سے بھی زیادہ ' (غالب پر حات کو بریس بھی 10)

منداول دیوان کی ایک بوری غزل جونها بت معرد ف ب،استنهام و تشکیک کے حوالے کے طور پر پیش کی جا محق ہے کھا شعار ملہ حظہ کریں:

اس بوری غزل کا مزاج استفہامیہ ہے جواس کی ردیف ہے بھی نمایاں ہے۔اور اس بھی فطرت مظاہر فطرت محبوب اوراس کے تاز وادا غرضکہ متعدد حقائق کے تعلق ہے سوال ت قائم کیے گئے ہیں۔ان ہے غالب کے رویہ بالخصوص تشکیک کا بھر بورا ظہار ہوتا

آج کا جدید فرجمن استفہام و تشکیک کے وسلے ہے حقیقت کی منزل تک بہنچنے کا میان رکھتا ہے۔ بینی جدید فرجمن کا طہار س نمنسی فکر میں خاص طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بینی جدید فرجمن کا اصل مقصود حقیقت تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ غالب اینے کارم میں استفہام و تشکیک کواس لئے بروے کارا اتے بین کہ ان کے وسلے ہے وہ حقیقت کا عرف ن حاصل کرنا چا ہتے ہیں۔ ان کا مقصد حقیقت تک رسائی کے بجائے عرف ن حقیقت کا حصول ہے۔ چنا نجے جدید فرجمن اور غالب کے مقاصد آر چا ایک نہیں ہیں لیکن دونوں کے وسائل ضرور ایک ہیں۔ وسائل اور غالب کے مقاصد آر چا ایک نہیں ہیں لیکن دونوں کے وسائل ضرور ایک ہیں۔ وسائل کی اس وحدت کا نتیجہ ہے کہ جدید فرجمن یا غاظ دیگر آج کی نئی نسل غالب سے اپنار شنہ قائم کی اس وحدت کا نتیجہ ہے کہ جدید فرجمن یا غاظ دیگر آج کی نئی نسل غالب سے اپنار شنہ قائم کی اس وحدت کا نتیجہ ہے کہ جدید فرجمن کرتی ہے۔

## ابران اور تفهيم غالب

مرزاغالب أردو اور فاری کے ایک بڑے شاعر کی حیثیت سے ہمیشہ بی وانشوروں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں لیکن ایک فاری گو کی حیثیت سے اُن کی شناخت جتنی ایران ہیں ہونی چاہیے تھی، ابھی تک وہ اس سے محروم ہیں۔ یہ عرض کردوں کہ ایران ہیں بند ن کے جن فاری گوشعرا کو اہمیت حاصل ہے اُن ہیں امیر خسر و اور اقبال کے نام سر فہ ست ہیں۔ یوں تو امیر خسر و اور اقبال کے ساتھ فیضی، بیدل بخی تشمیری کے دواوین ایرا۔ ہیں چھے ہیں ان کے علہ وہ زیب ولنسامخنی اور دار اشکوہ کے دواوین بھی جن کا شامر بوز \* منوب ہے، ایران سے شریع ہوئے ہیں۔ مرزاغالب کا فاری دیوان بھی جان کا شامر وہ اُ۔ یہ شریع ہوا ہے۔ یکن اس کا میں مطلب نہیں کہ وہاں اُن کی مقبولیت بھی بندوستان وہ ہوا ہے۔ مشل منظعوں میں ایران کاد مجرا ہے۔ مشل فیس نوای کہ می سلم سے ویل ز اصفیان و ہرات و تحمیم ہا۔

بود غالب عندلینی از گلتان عجم من زغلفت طوطی بهندوستان تامیدمش؛
عالب از خاک کدورت خیز بهندم دل گرفت اصفهان بے نیرد بے شیراز ب تیریز بے ت
حتی دہ اصفهان میں جینے اور نجف میں مرنے کی آرز وکرتے ہیں ،
ع در نجف مُر دن خوش است و در صفایان زیستن ع
این ایک فاری خط میں ایران نہ ج نے پرا ظہارافسوں کرتے ہوئے کلھا ہے .
د'وای برمن کہ بخت مرابدہ یار ہای خوش آب و بوای ایران زمانید' ہے
[ترجمہ افسوس کے میری قسمت نے جھے یران کے خوشگوار تب و بواوا لے علاقوں میں نہیں 
پہنچایا]

اگر چاہران ہیں تفہیم غالب کا آغاز ۱۹۵۳۔ ۱۹۵۳ء میں ہندوستان ہیں اُس وقت
کاریانی ثقافتی مشیر جن بہ مصطفیٰ طباطبائی کے مجلّہ مہر ہیں شالع ہونے والے غالب سے
متعلق ایک تعارفی مضمون سے ہولیکن نصف صدی سے زائدگر رجانے کے باوجود غالب
سے متعلق ایران میں شالع ہونے والے مضاہن کی تعداد بھی کوئی قابل ذکر نہیں کہی جاسکتی
ہے۔ جواریانی دانشور غالب کی شخصیت اور شاعران عظمت سے واقف ہیں ، انہوں نے بھی
اس بات برافسوں ضاہر کیا ہے کہ غالب ،ایران میں غیر معروف ہیں۔ ۱۹۷۵ء میں پروفیسر
ڈاکٹر مجم جعفر مجموب کامیتے ہیں۔

"غالب می بایست شهرت اصلی خویش را در مهدز بان باری ایران می یافت اما تا آن که بنده آگای دارد تا کنون گویا کتابی بفاری در بارهٔ دی نوشته نشده است "مید

ترجمہ: غالب کی اصلی شہرت فاری زبان کے گہوارے ایران میں ہوئی چاہیے تھی لیکن جہال تک معلوم ہان کے بارے میں فاری میں کوئی کیا بنیں لکھی گئی ہے۔ جہال تک مجھے معلوم ہان کے بارے میں فاری میں کوئی کیا بنیں لکھی گئی ہے۔ اس طرح ڈاکٹر شفیعی کدنی نے اپنے ایک مضمون میں اظہار تاسف کے ساتھ سے اس طرح ڈاکٹر شفیعی کدنی نے اپنے ایک مضمون میں اظہار تاسف کے ساتھ سے

كهها تقرير كالتنابزات عر،اران ميں بہجانانيں جاتا''۔ م

فرکورودوارانی اساتدہ کے بیانات سے ایران میں تنہیم کا لب کے سلسے میں بائی جائے والی عفلت کا اندازہ کی جاسکتا ہے۔ شیراز میں متعقدہ کا فظ کا نفرس میں پروفیسرنذیر احمدہ حب نے اپنامقالہ بعنوان حافظ وغالب پڑھنے سے قبل صاف کفظوں میں بیشکا یت کی تھی کہ ایران کا ادبی صف عالب کو اس طرح نہیں بہتیا نتا جیس کرن ہے۔

نالب ہے متعلق مختلف رسایل میں شالیع ہونے والے مضابیان کے عداد امختلف وار قالمت رف بنگوں اور پجھ دوسری کمابوں ہیں بھی غالب برصرف تق رفی نوعیت کے مضامین طبع ہیں۔ ایرانی جامعات میں بھی تحقیقات کا یہ عال رہا کہ الا۔ ۱۹۲۰ء ہے اب مضامین طبع ہیں۔ ایرانی جامعات میں بھی تحقیقات کا یہ عال رہا کہ الا۔ ۱۹۲۰ء ہے اب تک صرف تنہر ن بو نیمورش میں ایم اے اور ڈاکٹریٹ کا ایک ایک آئی مقالہ کھا گیا۔ ڈاکٹریٹ کا مقالہ ۱۹۹۵ء میں اورائیم اے کا مقالہ ۱۹۷۹ء میں۔ ۱۹۹۵ء تک ایران کی کی واقعی مقالہ کی تعالی کی کی واقعی مقالہ کے کسی اور تھی مقالے کے لکھے جانے کی اطلاع راتم کونیل وانٹ گاہ میں غالب پر سی سطح کے کسی اور تحقیقی مقالے کے لکھے جانے کی اطلاع راتم کونیل

جہاں تک مستقل کیاب کا تعلق ہے تو ۱۹۷۷ء بیس آقی محمطی فرجادی کیاب اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ خال غالب کا ذکراس لیے کیا جاسکتا ہے کہ اس کے مصنف ایرانی جی کیا جاسکتا ہے کہ اس کے مصنف ایرانی جی کیا جاسکتا ہوگی ایرانی جی کتاب مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکستان اسلام آباد سے شایع ہوگی ۔

پروفیسر نذریاحمر صاحب کی ایرانی دانشوروں کے اجتماع بیس کی جانے والی شکایت کے برسوں بعد مشہد ہو نیورٹ کے استاد، پروفیسر ڈاکٹر محمر کی مقدم نے غالب پرقهم اٹھا یا اورصاف طور پراعتراف بھی کیا کہ بیس پروفیسر نذریاحمد صاحب کی تحریک پربیہ مقالہ میر رقهم کررہا ہوں۔ انہوں نے اپنے مقالے کا آغازی اس جملے سے کیا ہے'
میر وقهم کررہا ہوں۔ انہوں نے اپنے مقالے کا آغازی اس جملے سے کیا ہے'
دیر برصغیر کے اُس فاری گوشاعر کا فاکر ہے جسے بلاشک امیر

خسرواورا قبال کے بعداس علاقے کاسب سے بڑا شاعر سمجھنا جاہیے''۔ <sup>۵</sup>

ان کا یہ مقالہ مشہد ہو نیورٹی کے جرنل میں شائع ہونے کے ساتھ وانش اسلام آباداور مجلّہ بیاض وہلی میں بھی تھوڑی ہی تبدیلی کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔ راقم سطور نے اس کا اردو ترجمہ کیا تھا جسے پروفیسر نذ براحم صاحب نے خالب نامہ میں اپنے ادارتی نوٹ کے ساتھ شالعے کیا۔انہوں نے ادارتی نوٹ میں تحریفر مایا ہے اور بجافر مایا ہے:

''اس شہرے (۲) بیس ایران کے ایک نامور استاد، ڈاکٹر علوی
مقدم کا ایک مقالہ غالب پر ہے۔ انہوں نے غالب کی فکر کا
جس طرح جائزہ لیا ہے وہ قابل مطالعہ ہے۔ ان کے نزویک
غالب کا شہر ایران کے اُن چوٹی کے شعر امیں ہونا چاہیے جن کی
وجہ سے فاری شعری وٹیا کی عظیم شاعری تجھی جتی ہے۔ ڈاکٹر
علوی مقدم صاحب، پہلے ایرانی نقاد ہیں جنہوں نے غالب کے
مریخے کا تعین غالص معروضی نقطہ نظرے کیا ہے' ۔ ف

ڈاکٹر علوی مقدم نے اپنے مقالے افکار غاب پرایک نظر میں پہلی بار تعارفی نوعیت سے
الگ ہٹ کر تجزیاتی روش اختیار کرئے غالب کی نظم ونٹر کے حوالے سے بہت تفصیل سے
لکھا ہے اور اُن ک شعری نیز اُن کے عہد کے سیاس ، ساجی اور ذاتی حالات کا جائزہ لینے
کے بعد غالب کو ایک ہنرمند اور اپنے زمانے کا ایک نابغہ قرار دیا ہے۔ غالب کی شاعرانہ
شخصیت کی قدر وقیمت کا تعین کرتے ہوئے ان کی غزل گوئی کو اُن کا امتیاز جانا ہے اور
کھا ہے کہ

"ان کی غزلیں خاص خصوصیات کی حامل ہیں۔ مضمون آفرین، ان ان کی عواطف و احساسات کا بیان، زندگی کے مسایل سے

آگا بی اور انبیں اشعار میں سمونا ، انسان ہے محبت اور دوئی ، اُن کاغرالوں کی جملہ خصوصیات جیں ''۔ اِ

انہوں نے کلام غالب میں استعال ہونے والی ترکیبوں مثلاً 'شب ماہی ،
تیامت قامتان ، مر گان درازان ، 'رمز فہمان '، عقد و ہا پیا پی زدن اور 'فتنه ہا شاور
کردن ۔ پر خاص توجہ دی ہے۔ اس طرح ڈائٹر مقدم نے جہاں پیش روشعرا سے غالب
کے استفاد ہے کاذکر کیا ہے اور مثالیں پیش کی ہیں ، وہیں بیا ہم بات ہمی نوٹ کی ہے کہ
ملک الشعراب رمشہدی نے غالب کی غرال ،

یاد باد آن روزگاران کاعتباری داشتم آه آتناک و چنم اشکباری داشتم

کو پیش نظر رکھ کر ہی وہ معروف تصیدہ لکھا ہے جس میں انہوں نے ایام شباب کے دخصت ہونے پرافسوں فلا ہر کیا ہے۔ البنداا برائ میں تفہیم غالب کے امکا نات میں بیہ پہلو بھی دنظر رکھ جا سکتا ہے کہ غالب کے بعد کے کن ایرانی شعرانے کلام غالب سے کیسے اور کس کس طرح استفادہ کیا ہے۔

ایک اوراراتی استاد ڈاکٹر محمد استعدامی نے '' نالب کی غزل میں محواور شکر'' سے عنوان سے جومقالہ نالب میں میار کے لیے لکھاتھا، وہشا بع ہو چکا ہے۔ انہوں نے تقسوف کی ان دواصطلاحوں کی روشنی میں کلام غالب کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ ان اصطلاحوں کی تعریف و تو منبے کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

''صحو کا مطلب ہوش اور ہوشیاری۔۔تصوف کی اصطلاح ہیں صحوانسان کا اپنے اعمال و احوال کی طرف متوجہ رہنا ہے اور وہ اس طرح کہ سمالک اپنے بروردگار کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کرے ،اس کی بندگی کے آداب ہجالائے اور تمام احکام احساس کرے ،اس کی بندگی کے آداب ہجالائے اور تمام احکام

شريعت بيمل بيرابو-

شکر کا مطلب ہے شوق ورار گی جوانسان ،خدا کے حضور میں محسوس کڑے۔اس کیفیت کے عالم میں سالک راہ حق کو ہوش نہیں ہوتا بلکہ اس برایک اضطراب اور بیجان کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے اور وہ شریعت کے آ داب اورا حکام کی طرف سے لا پروا ہوج تاہے اور اید طرح کی شان بے نیازی سے گفتگو كرتا ہے۔صاحب سران چیزوں کی غی كرتا ہے جواہل شریعت کومجبوب بیں۔وہواقعیت کوشریعت کے آداب طا ہری ہے برتر سمجھتا ہے۔لیکن اس کا پیمطلب نہیں کہ وہ شریعت برعقیدہ ہیں ركتا ـ بالفاظ ديكر عالت صحويس سامك ظامري شريعت يرتكيه كرتا ب اور حالب سنر ميس اس كى بيشتر توجد امور باطني يرم كوز ہوتی ہے۔ بہت سے صوفیہ کا خیال ہے کدما لک راوحقیقت میں جوجدو جبداور تداش وجنتجو کرتا ہے، شکر ،اس کامظہر ہےاور اہل سکر کی بیبا کی اور حقیقت سے بردہ کشائی اہل طاہر کے فلاف ایک طرح کی جنگ ہے "ا

ڈکٹر محمد استعلامی نے حضرت جنید بغدادی کوشخواور مولا ناجدال الدین رومی کوشکر کا بہترین مطاحه ممونہ بتایا ہے۔ اس کے بعد غالب کی غزلوں کا انہی وواصطلاحات کی روشی میں مطاحه کیا ہے اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ' غالب کی غزل میں 'صحوٰ ہے ریادہ سنگر ' کی جلوہ آ رائی ہے'۔ الل شکر ریا کاری کا بردہ فاش کرتے ہیں اور بقول ڈاکٹر محمد استعلامی ایے آب کوممتاز کرنے کے لیے ایسے اعمال واقواں اختیار کرتے ہیں جوائل ظاہرے مختلف ہیں'۔ وہ مزید کلھے ہیں'۔

"غاب کی غرالوں میں بھی ظاہری تقوی اور پر ہیز گاری کی جو مخالفت نظر آتی ہے وہ اس قتم کی کیفیت سنگر ورندی کی بدولت ہے"۔ "ل

ایک اورامرانی استاد ڈاکٹر رضامصطفوی میں جو عرصے تک ہندوستان میں رہے اوراب غالبًا پاکستان میں ، انہیں ان دونوں مکوں میں کانی وفت گزار نے کی وجہ سے یہاں غالب کی مقبولیت اور محبوبیت کا بھیٹی اندازہ ہوا ہوگا۔ انہوں نے بنالب پر قلم اٹھ ہاتو ، برشگال ہندو ہر شگال غالب سے عنوان سے ایک خاص نئے سے غالب کا مطالعہ کیا۔ ابتدا میں ہندوستان کے موسموں پر دوشی ڈالی ہے پھر غالب نے اس غظ کو کن معنوں میں اور تسمیل ہندوستان کے موسموں پر دوشی ڈالی ہے پھر غالب نے اس غظ کو کن معنوں میں اور تسمیل استعمال کیا ہے ، اس سے بحث کی ہے۔ ظاہر ہے غالبیات کے مطالعے میں اور غالب کی تنہیم کے سلسے میں انہوں نے ایک طرح سے تنوع پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جو لائق تعریف سے۔

ڈ اکٹر ابو لقاسم رادفر نے بھی ہندوستان میں بہ حیثیت است دکئی برسول تک رہ کر ہندوست ن کے فاری اوب پر کئی اہم مضامین سیر وقعم کئے اور یہاں غالب سمیزاروں میں بھی شرکت کی۔ انہوں نے غالب کا مطالعہ بھی کیا اور ایک مقالہ نے لب وہلوی کے عنوان سے نگھ ۔ ڈاکٹر رادفر نے اپ مقالے میں غالب کے احوال پر روشی ڈال ہے بھرعلا مدا قبال کے حوالے سے غالب کی عظمت کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ

"... غالب ایک قادرانکلام شعر ہونے کے ساتھ متفدین و متاخرین شعراکے کلام برنظرر کھتے ہے اور لغت کے مسایل ہے مجھی بخو بی واقف تھے جوان فاری " ٹار میں بخو بی جلوہ گر ہوئے

بير-

ڈاکٹر رادفر نے بھی این اس مضمون میں غالب کی غزلوں کابی مطالعہ چیش

کیا ہے اور انہیں فاری کا ایک بڑا غزل گوش عربتالیا ہے۔ البتہ تصویر گری ' معانی لطیف اور ' گلا یہ کے ذیلی عناوین کے تحت ان کی قدرت شعر گوئی پر روشنی ڈالی ہے اور آخر الذکر ذیلی عنوان کے تحت م وطنوں کی قدرت شعر گوئی پر دوشکا یہیں کی جیں ، اُس کا ذکر ذیلی عنوان کے تحت یا اب نے ہم وطنوں کی قدر ناشناسی کی جوشکا یہیں کی جیں ، اُس کا ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں غالب کا یہ شعر بھی ورج کیا ہے:

سنك از گهروشعيده زاع زندانست

اس کے بعد انہوں نے پیش روشعرااور غالب کے اشعار درج کرکے ہے دکھایا ہے کہ غالب نے سرطرح اپنے پیش رووں سے استفادہ کیا ہے۔ ع

ایک اور ایرانی استاد ؤاکٹر سعید برزگ بیکد لی نے جود انشگاہ تربیت مدرس تہران میں فاری کے است و بیل کی شاعر و دونگاہ ناطق کر انی از دیدگاہ غالب و زیب مکسی کے عنوان سے جومقالہ تکھا اس میں بھی غالب کا تذکرہ آیا ہے البت یہاں جس تفصیل سے اس موضوع پر قدم اللہ نے کی ضرورت تھی ، مقالہ نگار نے اس سے صرف نظر کیا ہے دسان کے عل وہ بھی چندمقالے یا الب یرابرانی اس تذہ نے تحریر کیے ہیں۔

اس مجس میں ڈاکٹر محمد حسن حامری کا ذکر اس لیے عمروری ہے کہ انہوں نے غالب اور کلام غالب کی روایت کونہ عالب اور کلام غالب کی روایت کونہ صرف آگے بڑھائے کی پُرخبوص کوشش کی ہے بلکہ اسے متحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر حامری نے 2 191ء میں دانشگاہ تبران میں استاد محترم پروفیسرا ساعیل حاکمی کی زیر نگرانی نفتہ و برری غز لیات فاری میرر ااسدالمقد فان غالب د ہلوی کے عنوان سے کی زیر نگرانی نفتہ و برری غز لیات فاری میرر ااسدالمقد فان غالب دہلوی کے عنوان سے ایمرائے کا مقالہ مقالہ تکو مقالہ کی مقالہ تاری میر دان کا یہ مقالہ فالب کی مختر سوائے۔ شعروادب میں غالب کا مقام ۔ ۔ غالب کی فاری غز لول کا تنقیدی جائزہ۔ ۔ جسے ابواب پر مشتمل میں غالب کا مقام ۔ ۔ عالم کی اور ساتی حالات نیز برصغیر میں فاری ڈبان وادب کی تر دی کی دوری کے دوری کر بان وادب کی حقالہ حالات نیز برصغیر میں فاری ڈبان وادب کی حقالہ کی ایک منظر کے طور پر شامل کے تر دی کی دوری کے دوری پر شامل کے حقالہ وادی کی دوری کے دوری کر برانوا ہے تھی مقالے کے شروع میں ایس منظر کے طور پر شامل کے تر دی کی دوری کو دوری کے دوری کر مقالے کے شروع میں ایس منظر کے طور پر شامل کے دوری کی دوری کر برانوا ہو کی مقالے کے شروع میں ایس منظر کے طور پر شامل کے دوری کی دوری کو دوری کر دوری کر موال کو کھور پر شامل کے دوری کو دوری کی دوری کر دوری کو دوری کو دوری کو دوری کے دوری کی دوری کی دوری کر دوری کی دوری کر دوری کر دوری کی دوری کر دوری کر دوری کر دوری کی دوری کو دوری کر دوری کر دوری کی دوری کر دوری کو دوری کر دوری کر دوری کو دوری کر دوری کر

گئے ہیں۔ یہ مقالہ میخان آرز واکے عنوان ہے ۲۲ سا ۱۹۹۳ء میں نشر مرکز تہران ہے شالع روچکا ہے۔

اس کے بعد ڈاکٹر ھاری نے ایران میں تفہیم غالب کے سلسلے کو آئے ہو ھاتے ہوئے غالب کا فاری و بیوان شابع کیا۔ان کا مرتبہ و بیوان غالب و بلوی فشر میراث مکتوب شہران سے کے 184 ھی سرابع میں شابع موا۔اس میں غزایس اور رہا عیال ہیں جن کی تعداد علی التر تیب ۱۳۳۷ھ اور ۱۱۱ ہے۔ مقد سے میں انہوں نے غالب کے احوال و آثار پر روشی ڈان ہے۔ یہ د بیوان ، غالب کے احوال و آثار پر دونی ڈان ہے۔ یہ د بیوان ، غالب کے عنوان سے ماہم دواوین کی عدد سے تیار کیا گیا ہے۔ دیوان کے آخر میں ہرابری نسخہ ہا کے عنوان سے ماہم دواوین کی تعدد ہے تیار کیا گئی ہے اور یہ بھی درج کیوان ہیں ہرابری نسخہ ہا کے عنوان سے دیوان میں کہال ہی ہے۔ ڈاکٹر ماری کے غزلوں میں استعال جمش اصطلاحات، الفاظ اور اسمایہ ہی مکتے ہیں۔ان ماہری نے خزلوں میں استعال جمش اصطلاحات، الفاظ اور اسمایہ ہی مکتے ہیں۔ان کے علاوہ انہول نے یا نے شمیے بھی شاش کے ہیں جوال طرح تیں

اله بسامه تام شاعران درغز ليات غالب

اب نتش وكارير د آن درغز ليات غاب

۳ طرح وكاريمُ وآن درغز ليات غالب

۳ ۔ رنگ و کار بُر وآن درغز لیات غالب

۵۔ آئینہ و کارٹر وآن درغز لیات غالب

مالب کی غزوں میں جمن شعراکے نام " نے میں یافتش، طرح، رنگ اور " مکینہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مرتب نے وہ سارے اشعار کیج کردیے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے مقد ہے میں بتایا ہے "پیوستہا نشان از وابستگی خاطرش عربیش عران امرانی و نیز دہستگی وئی یہ مفاہیمی چون طرح ونقش ورنگ و آئینہ دارد''۔ [ ترجمہ بشمیموں ہے امرانی شعرااورای طرح ، نقش ،طرح ، رنگ اور آئینہ جیسے الفاظ کے مفاجیم ہے شاعر کی ولی وابستگی کی نشان دہی ہوتی ہے۔]

البت اساء، الفاظ اور اصطلاحات كى فهرست ميں جہال ڈاكٹر حاري نے حاشيے كى فهرست ميں جہال ڈاكٹر حاري نے حاشيے كى ميں وہاں انہيں كھے تيں مثلاً ناموں كے ذیل ميں انہوں نے غالب كاية شعرانكھا ہے:

زین خونچکان نواہا در یاب ماجرا ہا ہنگامہ ام اسیری اندیشہ ام حزین ست اسیری ہے میرزاجلال اسیراصنہانی کی طرف نبست مراد لی گئی ہے جبکہ حزین سے شخ علی حزیں کی طرف نسبت کونظرانداز کردیا گیا ہے۔

ای طرح جاورہ کے بارے میں لکھاہے:

' دولتی بود در مندوستان که در حمایت دولت انگلیس حکومت می کردٔ \_

لیکن بہیں بنایا ہے کہ بدایک شہر کا مام بھی ہے جے پہلے بتا تا چاہے تھا۔

لفظ موس ك بارے ميں للماہے ك

'نام ردد خانهٔ معروفی است که در شیر ظیم آباد بهند جاری است جبکه ظیم آباد سے گذران نام ردد خانهٔ معروفی است که در شیر ظیم آباد سے گئی ندی گزری ہے بھر'سوبن' کے بجائے 'سون' مرادلیا جائے تو یہ ندی عظیم آباد ہے ہیں گزری ہے۔

صببائی کا نام ،امام بخش لکھنے کے بی تے عبدالباقی لکھ ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی کچھ بہ تیں ڈاکٹر ہاری کے مرتبہ دیوان غالب دہنوی کے بارے میں کہی جاسکتی ہیں جن سے فی الوقت صرف نظر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ان کی غالب بارے میں کہی جاسکتی ہیں جن سے فی الوقت صرف نظر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ان کی غالب کا سے گہری و بستگی اور اس وابستگی کے جتیجے میں کئی برسوں پرمجیط دیوان اور دیگر آٹار غالب کا مجرائی سے مطالعہ کرنا نیز ان برقلم الحمانا ہجائے خود قابل تعریف عمل ہے جس کی واد نہ

مخقراً کہدیجتے میں کہ گزشتہ نصف صدی کے دوران ایران میں تنہیم غاسب کا جو سسيدشرع ہواتھ حاليد برسول كے دوران اس بيس بجھ نماياں ترقی ضرور ہوئی ہے۔اگر ہندو یا کتان کے غامب دوست حضرات اورادارے ایرانیوں کے درمیان فالب کی شناخت ور تفہیم کے سلسے میں ففلت ہے کام نہ لیتے تو ایران میں تفہیم غایب کا منظرنا مہموجودہ منظر تاہے سے یقیینا مختلف اور خوش آبند ہوتا۔ اس سلسلے میں مالب انسٹی ٹیوٹ د بلی کی سرَّرمیوں اور اس کے فعال کر داریر بھی توجہ دی جانی جا ہے۔ بی<sup>حقیق</sup>ت ہے کہ غا ب اسٹی نیوٹ نے جب سے غالب پر بین الاقوامی سمیناروں کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس میں بیرون ملک خاص کر مرانی اور افغانی اما تذہ وراسکالروں کو مدعو کیا جانے لگاہے، تب ہے ان منکوں میں غالب کی تقہیم کاعمل اور امکا نات پہلے ہے بہت رد ثن ہو گئے ہیں۔ کیکن فی رس زبان مم لک خاص کرایران میں غالب شنای کو بزهاوادینے کے لیے غاب ہے دلچیں ر کھنے والے حضرات اورا دارے دونوں ملکول کے علمی اد بی مراکز اور جامعات کے اشتراک ے ایران میں تفہیم غالب کے مل کو تیز تر کرنے کے منصوبے تی رکریں۔جس طرح نالب انسٹی ٹیوٹ ہرسال غالب برسمینارمنعقد کرتا ہے اس طرح فارس زبان کے ثما مک بالخصوص اران میں بھی ایسے مینار منعقد ہوں۔ان ممالک میں غامب چیئر قائم کرائی جے۔ارانی والب عمول كومطاعة غالب كى طرف راغب كرئے كے ليے مقاله نولى كے مقالج كرائے جا کیں اور بہترین مقالہ نگار/نگاروں کو انعہ مات دیے جا کیں نعام کی شکل کچھ بھی ہوسکتی ے۔طانب علموں کے درمیاں ملکی سطح پرایسے مقالبے غالب انسٹی ٹیوٹ کرا تار ہتا ہے۔ غالب کے فاری کلام کے استخابات بڑی تعداد میں شایع کرے ایرانیوں ، کفسوص قاری پڑھنے والوں کے درمیان تقلیم کیے جائیں۔ بیا بنخابات خودش لیے کرنے کے

بجائے کسی ارائی ادارے کے تعاون ہے ایران بی میں شالع ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی عرض

کر دول کدارانی اسکولوں میں ملامدا قبال کی بہت کی فاری تقمیں داخل نصاب ہیں اوران
کی تعداد بھی فاصی ہے بینی مختلف مطلح کے نصابات ہیں ملامدا قبال کا کلام شامل کیا گیا ہے۔
اس کی تفصیل ڈاکٹر حداد ما دل کی کتاب اقبال لا ہوری در کتابیہ کی در تی ایران میں دیکھی جہتی ہوئی جا ہے کہ ایرانی اسکولوں کے نصاب ہیں غالب اور
کلام عالب کو بھی شامل کیا جائے۔ اس طرح ایرانی بیج ابتدا ہی سے عالب سے مانوس ہوئی ہو جاتے ہیں۔

غالب کی بچھ آس ن، سادہ اور مخصوص غزلوں کو ایرانی ریڈیواور ٹیلی ویژن کے پروگراموں ہیں بھی شال کرنے کی کوشش کی جائے تا کہ کلام غالب سے ایرانی عوام سشنا ہوئیس نے دووغالب کی مشکل بیندی بھی ایران ہیں کلام غالب کی تفہیم کی راہ میں مانع نہ ہو،اس کے لیےان کے کلام کی کسی اچھی شرح کافہ ری ترجمہ بھی ایران میں تفہیم غالب کے عمل کو آسان اور تیز کرنے میں معاون ہوسکتا ہے۔

اران میں تفہیم نالب کاسب سے تھوں ، پائدار مگرا سان طریقہ فاری زبان میں فالب بر کتابوں کی اشاعت ہی ہے۔ اس سلسلے میں درج ذبل بہلووں پر عمل کیا جاسکتا ہے۔

ا۔ تہران یو نیورٹی میں ۲۱۔۱۹۲۰ء میں پاکستانی طالب علم جناب سید غلام اکبر نقوی نے ڈاکٹر حسین خطیع کی زرگرانی ڈاکٹر یہ کاجو تحقیق مقالہ داخل کی تھی ہوہ بھی تک زیورطباعت ہے آ راستہ ہونے کا منظر ہے۔ال تحقیق مقالہ مقالے میں غالب سے متعلق بنیادی تمام اطلاعات موجود ہیں۔ اگر اس کی اش عت کے سلسلے میں تگ ودو کی جائے اور دانشگاہ تہران کے ذے داروں سے سعد جنبانی کی جائے تو فاری زبان میں غالب پرایران میں ایک اچھی اور معلو، تی کتاب کا تظ م ہوسکتا ہے۔ اس کے لیے کی طریقتہ ہوسکتا ہے بیغالب معلو، تی کتاب کا تظ م ہوسکتا ہے۔ اس کے لیے کی طریقتہ ہوسکتا ہے بیغالب

ووستوں کو سوچ نہ ہوگا۔ اس تحقیقی مقالے کی تفصیلات عالب نامہ جول کی ۱۹۹۳ء
میں راقم نے ش بیج کر دیا تھا۔ اہل نظر اور فرے دار حضرات ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

" عالب انسٹی نیوٹ کے بین ارقوامی عالب سمینا روں میں ب تک جمن ایرانی یا
افغانی اس تذ و کرام اور اسکالروں نے شرکت ور مقالے پڑھے ان مقالات و
ان کی اصل زبان یعنی فاری میں بھی ایک مجموعے کی شکل میں ش لیع
کرویاج ئے۔ اس سیسلے میں ایر ان کلچر ہوئی نی وہلی یا کسی ووسرے ایرانی
ادارے دواروں ہے بھی نیہ مجموعہ ش لیج کرایا جاسکتا ہے۔ اس طرت مطاعہ
عالب کواریان میں پڑھاوائل سکتا ہے۔

سو۔ ایرانی اداروں کے اشتراک سے ایران میں غامب سمینا راور کا غرنس منعقد کر انگی وائد منعقد کر انگی منعقد کر انگی ہے ۔ جائیں۔

س۔ عالب ہے متعلق اردو کی بہترین اور معیاری کتابوں کے فاری ترجے کرائے جا کیں اور انہیں شالع کیا جائے۔ اس سیسلے میں پروفیسر شریف حسین قاسمی کے جا کیں اور انہیں شالع کیا جائے۔ اس سیسلے میں پروفیسر شریف حسین قاسمی کے دیلی کیا جائے گاؤ کر کیا جا سکتا ہے جے غامب انسٹی ٹیوٹ وہی ہی نے شالعے کیا ہے۔ ہی نے شالعے کیا ہے۔

۔۔ اگر کوئی ایرانی طاب علم ،ایرانی جامعات میں غالب ہے متعلق کسی موضوع پر کوئی تحقیق کام مرتا ہے تو اس کی ہر مکندا مداد کی جائے اورا گراس کے لیے سی تشم کا کوئی وظیفہ و یا جاسکتا ہوتو اس کا اعلان بھی کیا جائے۔

۲۔ غاب کی تاریخہا۔ ئے ولادت ووفات پر کم ہے کم امرانی اخبارات ورسایل میں
 کوئی شرکوئی مضمون ضرور شایع کرائے کی سبیل کی جائے۔

ای شم کے دیگر امور اور بھی ہو سکتے ہیں جن پر توجہ کی جاستی ہے۔ آ سرہم نے ان میں سے سے اس میں اب میں اب میں اب میں اب میں اب کی پہلو پر ہی ہوشش شروع کر دی تو مجھے یقین ہے کہ آ بندہ چند برسوں میں غالب

ے ہل ایران کی دل چپنی ہیں مزید اضافہ ہوگا اور ایران ہیں تفہیم غامب کی راہیں مزید ہموار ہوں گی اور غالب کی اس شکایت کا اگر پورے طور پرنہیں تو کسی حد تک ضرور از الہ ہوجائے گا کہ.

> گفتی نیست که بر غالب ناکام چه رفت می توان گفت که این بنده خداوند نبراشت

> > حواشی:

اردیوان غالب ایلوی مقدمه این و تعیق و کنتر تیم است جایری اتبر ن ۱۳۵۷ هش است است

ع رايناً ص ١٠٠٠

٣٥٩رالينا.س٢٥٩

سرايتا ص٥١٦

۵-نامه بای فاری غالب طبع تر ندی بس ۹۵

٣- احول وآثار ميرزا سدانندخال ديلوي آتاي محمظ فرجاد

٤ ـ مُجَلِّدُ فَن بشهران شَهَارِ والمسلمة ١٣٨٠ عن المسلمة المستمالية وكتر شفيعي كدكي

۸ ـ غارب نامه دلی، جوره نی ۱۹۹۱، س ۱۳۱۱، ترجمه مقالهٔ دکتر محد علوی مقدم از سیدحسن عباس به عنوان ، افکار غالب برایک نظر به

9 غالب نامه دیلی شاره ۲۵ (جول کی ۱۹۹۱ء) از ریبه زیروفیسرنذ براحمه

+ا به مقال و كترمقدم

اا ـ غالب نامه ابلي ترجمهٔ مقالهٔ و كترمجمه استغدى از دكتر نورائس انصارى بيعنو ب عنالب كي غزل مين صحواورشكر

٢ \_مقالهُ وَمَترَ مُحَدِ سَتَعَامِي

۱۳-غالب نامه مقالهُ وكتر رضام صطفوى، جولاتي ۱۹۹۵ء

الماريجيرا شده تبرت بشاره ١٩٩٧.١٩٩٤ فالبدو بلوك زونتر ابولقاسم روقر بال ١٩٥٠ م

۱۵ می کند در انش اسلام آباد ، شاره ۱۹ میر ۱۸ میرولان ۲۰۰۳ ء ، مقارره کتر سعید برز رگ پیکد ن بیعنو ان یک شاعر در دونگاه

ناطق كم في از ايد كاه غاب وزيب مكسى ص ١٠٠١\_١٠٧

## تفهيم عالب كے امركانات اور نئی نسل

اگریسوال قائم کیا جائے کہ غالب کا کلام باربار تھہیم کا تقاضا کیوں مرتا ہے، تو سب ہے آسان اور سامنے کا جواب مہی ملے گا کہ بید کلام اپنی فطرت کے لی ظاسے مشکل ہے۔ بیرجواب اس سے حقیقت ہے بہت دور نہیں کہا جاسکن کہ خود غالب نے بھی اپنے کا بم کوشٹکل کہاہے '

مشکل ہے زہر کلام میرااے دل من سن کے اسے سخوران کامل ہمرااے دل مشکل ہو گر تگویم مشکل ہو مشاری تخریج کے ہے ''حال'' کاعنوان قائم کیا ہے۔ یعنی بیاشعاراس لیے مل طلب ہیں کدان ہیں گویا پجھ معے کری کے فیصل خوان قائم کیا ہے۔ یعنی بیاشعاراس لیے مل طلب ہیں کدان ہیں گویا پجھ معے کی کی کیفیت ہے۔ نیاز فتح وری نے تو اپنی شرح کا نام بی ''مشکلات عا ب' رکھا ہے۔ ان اساد کے بیش نظر بیتو نہیں کہ جاسکا کہ کلام عالب کی تفہیم وتشریح کا کم از کم ایک سبب اس کا مشکل ہونانہیں ہے۔ تفہیم عالب کی عام صورت حال اور شارحین عالب کی کشرے ود کھنے مشکل ہونانہیں ہے۔ تفہیم غالب کی عام صورت حال اور شارحین عالب کی کشرے ود کھنے

ہوئے عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ بید کارم جونکہ ہے ہی بہت مشکل ، اسی سے اتن شرحوں کی ضرورت بیش آئی ہے۔

اب يهال تفهر كرد رالفظ المشكل كالقيقت يرغور كراياج ئے كام كي تفهيم كے تناظر میں مشکل کے عام معنی بیں ایسا کارم جو بچھ میں ندائے ۔ بیعنی کلام میں کوئی ایسالفظ یا ا فاظ میں جن کے معنی معدوم نہیں میں یا کوئی ایسااشارہ ہے جو مجھ میں نہیں آتایا الفاظ کی ترتیب ایسی ہے جس سے مطلب واضح نہیں ہوتا۔لیکن میتمام امکانات مطلق نہیں بلکہ اضافی ہیں۔ یونکہ ممکن ہے کارم میں جس لفظ کے معنی مجھے نہیں معلوم میں آپ کو معلوم ہوں۔اس صورت میں وہ کلام میرے لیے مشکل ہوگا لیکن آپ کے لیے مشکل نہ ہوگا۔اور جب وی غظ یا اشارہ میں سمجھ جاؤل گا تو وہی کلام جو سمیے میرے لیے مشکل تھا، پھرمشکل نہ ہوگا۔اس معنی میں مشکل کلام کی سب ہے اچپی مثال موس کی شاعری ہے۔ وہاں عموماً اس طرح کی صورت حال پیش آتی ہے۔ چنانجہ ضیااحمہ بدایونی مرحوم نے دیوان مومن میں جو حواثتی تحریر کیے ہیں،ان کی روشنی میں مومن کے بیشتر اشعار جو پہلے بہت مشکل معلوم ہوتے میں، آسان ہوجاتے ہیں۔اس کی ایک اور عمرہ مثال گیان چندجین کی 'تفسیر غالب' ہے جس میں غالب کے ابتد کی کلام کی شرح کی گئے ہے۔ بلکہ بعض اشعار کے بارے میں تو کہا ہ سکتا ہے کہ جین صاحب نے معے حل کرویے ہیں۔

ن ب کا کلام اس عام معنی میں مشکل نہیں ہے جس کا اوپر ذکر ہوا بلکہ یہال مشکل کا معالمہ بہت مختلف ہے۔ اور اے خاص معنی میں ویجھنے کی ضرورت ہے۔ مثم الرحمٰن فاروتی نے ''غالب کی مشکل بیندی' پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے میں نے غالب کی مشکل بیندی' پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے میں نے غالب کے کلام کے ساتھ ''مشکل' کی صفت عام معنول میں استعال کی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں ان کے کلام کو مشکل نہیں بلکہ مہم بجستا ہوں اور ابہام کو اشکال ہے کہیں ذیا دہ

بند منصب کی چیز مجھتا ہوں۔ میری نظر میں اشکال عموم شعرکا عیب ہے اور ایہام شعر کاحسن "ک

فاروقی صاحب نے مشکل اورمہم کے باریک فرق کی طرف مان پہلی بار توجہ و فی ہے۔اس کے باوجودصورت حال میہ ہے کہا بیعی مشکل اور مہم میں فرق نہیں کیا جاتا اورانبیں تقریبا ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ابہ م اوراشکال کے تفاعل کی وضاحت کرتے ہوئے فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ" اشکال کی نوعیت معے یا code کی ہوتی ہے جے طل کرے ، فی الضمیر تک پہنچ سکتے ہیں۔ ابہام ایک ایب معما ہے جس میں ہر طرف اشرے ہی اشارے ہیں اور ہراش روشیح ہوتا ہے ' بحد اس لحاظ ہے اہمام کی ۔ زمی خصوصیت بیقرار یاتی برکہ بیے سرت معنی کا شامن ہوتا ہے۔ لیعن شعرا گرمہم بہت تو اس کا مطعب بیہوا کہ اس میں ایک ہے زیادہ معنی موجود میں یا ایک ہے زیادہ معنی کے امرکا نات میں۔اس کے برعمس اشرکال چونکہ ایک غیرستنفل اوراضا فی صورت حال کا نام ہے اس لیے اے ابہام کے متا، بل رکھناٹ پیرمناسب نہیں ہے۔ فدروقی صاحب نے اشکال کوعموماً شعر کا عیب قرار دیا ہے اور بیفرض کیا ہے کہ جس شعر ہیں اشکال ہوگاوہ لا زیا ایک ہے زیادہ معنی کا حامل نہ ہوگا۔ کیکن مید خیال اس ہے کل نظر ہے کہ جب شعر کا مشکل ہونا مستقل اور مطلق حيثيت نبيل ركفتا تواہے شعر كاعيب بھى نہيں كہد كتے ۔ لينى بم كہد كتے ہيں كەكوئى شعريا ق مرحال میں مبہم ہوگا یامبہم نہیں ہوگا لیکن بینیں کہد سکتے کہ کوئی شعر ہمیشہ اور مب کے لیے مشكل ہوگا يامشكل نہيں ہوگا۔ ہذااب بدكر، جاسكتا ہے كدكوئي شعرمشكل ہوئے ہوئے ہم مبهم ہوسکتا ہے اور آسان ہوتے ہوئے بھی۔ اشکال اور ابہام میں ایب تناقض نہیں کہ دونوں ایک نہ ہوشکیں ۔ لیکن دونوں مختلف چیزیں ضرور ہیں اور ایک کودوسرے پر قیاس کرنا حقیقت سے بعید ہے۔ یبال دوشعر جوتقریبا طنتے جلتے مضمون پرجنی ہیں چیش کیے جاتے جي - عالب كاشعر ب:

از مہر تا بہ ذرہ دل و دل ہے آئینہ طوطی کوشش جبت سے مقابل ہے آئینہ

اورمیر کاشعرے:

چیتم ہو تو آئینہ خانہ ہے وہر منص نظر آتا ہے دیواروں کے بیج

ان دونوں شعروں ہیں ابن م کی کارفر ، ٹی ہے۔ سیکن میر سے شعر میں ایسی کوئی
ہات نہیں ہے جس سے شعر کا مصب سیجھے ہیں مشکل چیش ہتے ۔ جبکہ غائب کے شعر میں
مصرع اول کی تر تیب الفاظ ایسی ہے کہ پہلی نظر میں اس کی ننز کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اور
میسٹکل' دل ودل' کی وجہ ہے چیش تی ہے۔ جب مصرع کی سیجے ننز ہم اس طرح کرتے
ہیں کہ' از مہر تا ہو ذرہ دل ہے اور دل تر تینہ ہے' تو شعر کا اشکال دور ہوجا تا ہے۔ ظاہر ہے
غالب کے شعر میں اس اشکال کے ہونے یا نہ ہونے ہے اس کے ابن م پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔
غالب کے کلام میں اشکال کی یہ کیفیت جگہ دکھ نی دیتی ہے۔ علاوہ از بی سے کیفیت اس
قدر سامنے کی ہے کہ اس پرفور انگاہ پڑتی ہے۔ اس لیے عام طور سے سے خیال تو بہت مشہور
ہوا کہ غالب کا کلام بہت مشکل ہے اور ش بدای لیے اس کی اتی شرصی کھی گئیں لیکن ابن م
ہوا کہ غالب کا کلام بہت مشکل ہے اور ش بدای لیے اس کی اتی شرصی کھی گئیں لیکن ابن م

کام غامب میں اشعار ایک ہے کا دکر بہت کیا جا ہے اور حق ہے کہ بانکل ہجا کیا جا تا ہے۔ معنی آفرین کو بروے کار لانے کے بہت سے وس کل ہیں ، جن ہیں ایک بے صد کار آمد وسیلہ ابہا م بھی ہے۔ غالب کے یہاں ایک خاص طرح کا استعار اتی نظام تو کشرت معنی کا فقام من ہے ہی ، ساتھ بی ساتھ بی ساتھ ان کی بہم پیندی کو بھی اس میں برواؤنل ہے۔ یعنی کلام غامب میں استعار ہے، تی یہ اور ابہم وغیر ہال کر ایس صورت حال خاتی کرتے ہیں کلام غامب میں اشعار ایک سے زیادہ معنی کے حامل جو جاتے ہیں۔ اب یہ تعبیر کرنے جس

والے پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ شعرے کون سامعنی برآ مدکرتا ہے یا کون کون سے معنی بیک وقت اسے حاصل ہوتے ہیں۔

اب اس سوال کا جواب شاید زیادہ بہتر طور پر دیا جا سکتا ہے کہ غالب کا کلام
ہاریا آغہیم کا تقاضا کیول کرتا ہے۔شار حین نے اشعار کا مطلب واضح کرنے کے ساتھ
ساتھ معنی کے مختف پبلوؤں پر بھی خصوصی توجہ دی ہے۔ چنانچہ بیخود موہانی نے بیشتر
اشعار کی تشریح کرتے ہوئے ایک شعر کے ایک سے زیادہ معنی بیان کیے بیں۔ غالب کا
ایک شعر ہے ا

جی جعے ذوق فنا کی ناتہ می پر ند کیوں ہم نہیں جلتے نفس ہر چند آتش بار ہے ہم نہیں جلتے نفس ہر چند آتش بار ہے بینو وموہانی نے اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے تمین معنی بیان کیے ہیں۔ حل نمبرا: فناہو جانے کا ذوق تو ہے مگر ناتم م ہے۔ جھے اس پر غصہ آتا ہے۔ م چند آ ہ آگ برسماتی ہے مگرہم کوفنا مہیں کرتی۔

حل نبر الرچہ ذوق فنائے مگر نات م ہے۔ ہم کو بیافسوں ہے کہ نن فی اللہ بو کر معشوق حقیقی سے ل کیوں نہیں جاتے۔

حل تمبر انسان کی قطرت میں ڈوق فنا اجل ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ ہر سائس میں حرارت عزیز کی پچھ نہ پچھ کم ہوج تی ہے۔ لطف یہ کہ اس جرا رت کے جھڑ کئے سے اندگی بھی قائم ہے۔ کہتا ہے کاش اتن گری ہماری سائس میں ہوتی کہ ایک ہاری سائس میں ہوتی کہ ایک یا رجل کرف کے ہوجائے اور موت کا انتظار نہ کرتا پڑتا۔

ورن بالاشعر کے ماتھ غالب ہی کا ایک اور شعرر کھیے تو ذوق فنا کی تعلیم

پر تو خور ہے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم

میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہوتے تک

میں بھی ہوساتا ہے کہ ہم کسی کی عنایت کے منظر نے سکیاں

یہ منایت ہوتی ہے اور نہ ذوق فن تمام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ''جی جلے''کواگر لغوی معنی میں لیے جائے نو شعر سے ایک اور لطیف بہلو برآ مد ہوتا ہے۔ نفس اس لیے آتش بار ہے کہ دل و جان کے اندرآ گ بھری ہوئی ہے جس سے جان کا واقعی جلنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح نفس کو آتش بار کہ کرواتھی جی کے جلنے کا عبوت بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔

ہر بڑے شاعر کا کلام الی صفات کا حامل ہوتا ہے کہ جو ہر دور میں اپنی معنویت قائم کریتی ہیں۔ بلکہ بیہ کہنا شاید زیادہ مناسب ہو کہ زمانے کے ساتھ ان کی معنویت میں اٹ فہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی عہد بڑے ی عرکے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتا ہے اور اس سے رشتہ کیسے قائم کرتا ہے۔ غالب کے عبد نے ان کے کلام کے ساتھ جس نوع کا رشتہ قائم کیااس سے اس عہد کے تصورات اور ترجیجات کا پہتہ جیلنا ہے۔لیکن بیسویں صدی میں غالب کی معنویت جن جن پیلوؤں کی روشنی میں تلاش کی گئی وہ عہد غارب ہے بہت مختلف تنے۔ بیسویں صدی کا فکری مزاج استے گونا گوں بیبلوؤں کا حامل تھااور غالب کا کلام بھی چونکہ مختلف النوع تجربات ہے مملونظر آیا اس ہے اس عہدنے غالب کے ساتھ فکری اور جذباتی دونوں سطح پر رشتہ قائم کیا۔ بیسویں صدی کا فکری مزج ناب کواس لیے بھی اینے قریب محسوس کرتاہے کہ غالب اینے گردو بیش کی صورت حال سے بے اطمین نی کا اظہار کرتے ہیں۔ بیہ بے اطمینانی اس لیے ے کہ آنبیں دنیا اور انسان ہے متعلق ایک بے بقینی کی صورت حال کا سرمنا ہے۔ کوئی شے السي نبيں ہے جس يريفين كيا جاسكے۔ يبي بيقيني كي صورت حال غالب كے كانام ميں طرح طرح کے سوال کی شکل میں طاہر ہوتی ہے۔ چونکہ جیسویں صدی کاعام مزاج بھی یہی ہاں لیے غالب کا کدم اس کی جھر پورنمائندگی کرتا ہوامعلوم ہوتا ہے۔

بیسویں صدی کو گذرے ہوئے ابھی اتناطویل عرصہ نبیں ہواہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اب صورت حال پچپلی صدی ہے بکسر مختلف ہو پیکی ہے۔اس کے علاوہ میہ بھی کہ فکرواحساس میں تید ملی بہت جلد نہیں آتیں۔ چنانچہ آج ہم جب نی سل کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بینسل وہ ہے جس کے فرواحساس کی تفکیس میں بیسویں صدی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آت کی نسل بھی گذشتہ صدی میں ہی پروان چڑھی ہے ہزااس کے فکر واحساس پرزیاوہ تر آئیس عناصر کا نملہ ہے جو بجیلی صدی ہے۔ سے خصوص سمجھے جاتے ہیں۔

جیرہ یں صدی جی کلام فالب کے ساتھ بنیادی طور پردوطرح کا معاملہ یا گیا۔
اے ہوں بھی کہ ہے جی بیں کہ فالب کے ساتھ جورشۃ قائم کیا گیااس کے دورخ بیں۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ فالب کی تقبیم ان کے کلام سے براہ راست رشتہ قائم کرنے کے بچائ ان کے افکار وخیالات کی روشی جی کی گئی۔ اس کے نتیج بیل فالب کا جواصل کا رنا مہ ہے بعنی ان کا کلام اور اس کی خوبیاں ، وہ ایس بیشت جا پڑیں۔ اس صورت میں فالب کی تقبیم و تنقید کے نام پر بہت کی ایس بیل میں گئیں جو کلام فالب سے ستنظ نہیں ہوتی تھیں۔ اسکا بنیادی سبب بیر ہاکہ فالب کو اپنے تصورات ، نظریات اور ترجیحات کی روشنی میں زیادہ رخوا گیا۔
سبب بیر ہاکہ فالب کو اپنے تصورات ، نظریات اور ترجیحات کی روشنی میں زیادہ رخوا گیا۔
سبب بیر ہاکہ فالب کو اپنے تصورات ، نظریات اور ترجیحات کی روشنی میں زیادہ دکھائی دیتا ہے۔
سبب بیر ہاکہ فالب کو اپنے تصورات ، نظریات اور ترجیحات کی روشنی میں زیادہ دکھائی دیتا ہے۔
کلام فالب سے براہ راست معامد نہ کرنے کا یہاں ایک بھوت یہ بھی ہے کہان مطالعات
کاتھت فالب کی کوئی قائل ذکر شرح جمیں نظر نہیں ، تی۔

تشہیم غالب کا دوسرا رخ وہ ہے جہے ہم جدید تنقید کی دوشن میں دیکھ کے میں۔ یہ اسب سے اہم اور بنیادی ہات ہیے کہ غالب کا مطاحہ زیدہ تر براہ راست ان کے کلام سے رشتہ قائم سرکے کیا گیا ہے۔ خاہر ہے کسی شاعر کے مطالعے کا بھی طریقہ کار لیادہ من سب اور بامعنی ہوسکتا ہے۔ جدید تنقید کے اس رخ کاعملی ہوت ہے تھی ہے کہ بھیویں صدی کے اداخر میل کلام غالب کی جو قابل ذکر شرصیں منظر عام برآئیں وہ جدید فقادوں سے بی تعلق رکھتی ہیں۔ اس سلسلے میں نیر مسعود کی شرح ''تعبیر غالب' اور شمس

- الرحمٰن فاروتی کی کتاب 'قفہیم غالب' فاص طور سے قابل ذکر کھی جا سکتی ہیں۔ان شرحول سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر چہ غالب کی متعدد شرحیں لکھی جا چکی ہیں کیکن کسی شرح کو حتی نہیں کہا جا سکتا۔غالب کے کلام میں اتنے پہلوموجود ہیں کہا گرکوئی باشعور ذہن اس کلام سے براہ راست معامد کرے تو شئے سے نئے پہلو نکلنے کے امکانات ہمیشہ قائم ر جن گے۔

تفہیم غالب کے سلسلے میں نئی نسل کی ذرمہ داریاں پچھڑ یا دہ بی بڑھ گئی ہیں۔اس کی دجہ یہ ہے کداہے ایک طرف اینے لیے مالب کی نئی معنویت تلاش کرناہے تو دوسری طرف کلام غالب کی تفہیم کوایک قدم آ گے بھی لے جانا ہے۔علاوہ ازیں غالب کے کلام پر جواعتر اضات ہوئے ہیں ان کا مال جواب دینا بھی تئ نسل کا فرض ہے۔اس فرص کو ہماری چیش رونسل نے غالب کی جدید تفہیم و تقید کی صورت میں ایک حد تک بورا کیا ہے کیکن مطلع امھی پوری طرح صاف نبیں ہوا ہے۔ نظم طباطبائی جو غالب کے اولین شراح میں ہے حد ممتاز ہیں،انہوں نے اپنی شرح میں جہاں کلام غانب کی متعدد ذوبیوں کی طرف بہلی ہارتوجہ دلائی ہے وہیں جابجا ایسے اعتراضات بھی کیے ہیں جن کا جواب عام طورے نہیں دیا گیا ہے۔ بیخو دمو ہانی نے ضروران استراضات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کیکن کہیں کہیں ان کے جوابات بھی ہے دلیل روگئی ہیں۔ان کی میشرح ۱۹۲۳ میں تصنیف ہوئی اور طباطبائی ک شرح کاس تصنیف ۱۹۰۰ ہے۔اس کا مطلب میہوا کہسوبرس سے اویر کاعرصہ گذرگیااورطباطبائی کے بہت سے اعتراف ت اب بھی قائم ہیں۔طباطبائی کا ایک اعتراض ملاحظہ ہو۔ غالب کاشعرہے:

ظاہر ہے کہ تھبرائے نہ بھاگیں گے تکبرین ہاں منھ سے تگر بادہ ووشینہ کی ہو آئے طیاطیائی کہتے ہیں کہ 'منھ سے ہوآنے کامضمون ظم کرنے کے قابل نہ تھا''۔اس اعتراض کاجواب بیخورموہانی نے یہ کہ کرویا ہے کہ دمرزانے ہوکے جاتھ مے دوشینہ کی ہو کہا عرف منھری ہوئیں کہا۔ گر اوراسا تذوا تنائی ٹیس بہت بچھ کہ ہے ہے ہیں۔ "اس کے بعد بیخور صاحب ناسخ کا ایک شعر نقل کرتے ہیں جس ہیں منھ سے ہو آنے کا مضمون بیندھا گیا ہے۔ یہاں طباطہ کی نے نفس مضمون کی بنیاد پراعتراض کیا لیکن تج پوچھے تو بیخور موہانی سے اس اعتراض کا جوا بنیس بن پڑا کسی مضمون کواگر معیو ب کہا جائے تواس کے جواب ہیں آپ یہ بیس کہ سے کے کہ یہ ضمون تو قلال فلال استادول نے بھی نظم کیا ہے بلکہ یہ کہن جواب ہیں آپ یہ بیس کہ سے کے کہ یہ ضمون تو قلال فلال استادول نے بھی نظم کیا ہے بلکہ یہ کہن جواب ہیں آپ یہ کہنا جا ہے کہ جس کوئی مضمون فی نفسہ معیوب کہنا جا ہے وہ اور منیس ہوتا۔ پھر اس بات کے ثبوت ہیں ہی کہنا چا ہے کہ جس کومعیوب کہا جارہا ہے وہ اور اسا تذہ کے کلام میں بھی موجود ہے۔ یہ ایک مثال تھی ۔ اس طرح کے اور بھی اعتراضات میں جواصولی طور پر جنوز منتظر جواب ہیں۔ شایدئی ساس کا م کوانجام دے۔ یع

## تفهيم غالب كے ايك متبادل رويے كى تلاش

صالی تا حال ، غالب پرجو پھی لکھ گیا ہے اس کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ناقد میں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ناقدین اوب نے کلام غالب کے جس بہلو پرسب سے زیادہ زور دیا ہے وہ 'ابداع' ہے۔ چٹانچہ میر محمد خال سرورا ہے تذکر ہے 'عمد ہُ ننتجہ' میں غالب کے ذکر میں لکھتے ہیں :

"ياجملهموجد طرز څوداست"

ای طرح شیفت المکشن بے خار " بیس رقم طراز ہیں:

"أيك مطبوع انداز كالبداع كيا-"

طور خصر میں صغیر بلکرامی نے خودان کے (غالب کے) لقاظ میں بیان کیا ہے

٠,٧

''میں نے بھی ایک طرر ایجاد کیا تھا جس میں ہرطرح سے مضمون کونشو وٹما ہوسکتا تھا۔'' حآل نے بھی''یدگار غالب'' میں لکھا ہے کہ۔ "مرزا کے ابتدائی کلاس کو ہمل و ہے معنی کہویا اس کو اردو زبان کے دائر ہے ہے خارج سمجھو گراس میں شکت نہیں کہاس میں ان کی غیر معمولی آئے کا خاطر خاد سراغ ملتا ہے۔ اور بہی ان کی شیرصی ترجیحی جالیں ان کی بلند فطرتی اور نیم معمولی قابیت ، استعداد برشیادت دیتی ہیں۔"

" ن کی غرال میں زیادہ تر ایسے اجھوتے مقر میں اور پیائے جاتے ہیں جن کوار دوشعرا کی فکرنے با کل مس تبیس سیااور معمولی مف مین ایسے طریقے میں ادا کے گئے ہیں جوسب سے نرالا ہے اور ان میں ایسی نزا کتیں رکھی گئی ہیں جن ہے اکثر اسا تذہ کا کلام خالی معلوم ہوتا ہے۔"

'' عام اورمبتدل تشبیبیں جومو ماریخند گویوں کے کلام میں متداول میں، مرزاجبال تک ہوسکتا ہے ال تشبیبوں کو استعال نہیں کرتے بکہ تقریبا ہمیشنی نی تشبیبیس ابداع کرتے ہیں۔''

علامه بلي كالمحمى يبي خيال ب:

"مرزانا اب کی طبیعت میں نہایت شدت سے اجتر داور جدت کا مادہ تھا۔ اس ہے اً سرچہ قدما کی پیروی کی وجہ ہے نہایت احتیاط کرتے ہیں تاہم ابنا خاص انداز بھی نہیں چھوڑتے۔' (شعراعجم ،جلد۵)

مو ، ناعبدالحی مصنف' گل رعنا'' کا بھی یہی خیال ہے کہ' ''مرزانے اپنے تغزل کی بنیا دایسے انچھوتے اس لیب پررکھی ہے جن کواورشعرا کی فکر نے مس تک نہیں کیا۔'' بعد کے زونے ہیں بجوری ہے لے کرآل احد سرور ہم سالر ممن فروقی ہمیم حنق اور بوالکام قائی تک نفذ خالب کا سارا سرویہ ای ابداع کی تشریح و تعبیر اور تفصیل پیش کرتا ہے۔ خواوو و گفتگو غالب کی مشکل پندی کے عنوان سے کی گئی ہویا استعارہ مرازی کے عنوان سے کی گئی ہویا استعارہ مرازی کے عنوان سے ، اس میں استعارہ ل کا جمر من علاش کرنے کی کوشش ہو یا کسی مرکزی استعارے کی تلاش اُسے اور خبر بیاسلوب میں فرق استعارے کی تلاش اُسے استعارہ کے تام کی انام دیا گیا ہویا انشا سیاور خبر بیاسلوب میں فرق کرنے اور انشائی اسلوب میں خوالے سے غالب کے یہاں معنی خبری کی تلاش یا استقبامیہ کے حوالے سے معنی کے امکانات کی گفتگو، یہ ساری کوششیں بالآخر اسی مینجہ برائی جی میں کی دور اس میں جو کلام غالب کے یہاں تک کہ وہ کوششیں بھی جو کلام غالب کے نام والی کے سلسلہ میں صرف کی تی ہیں ای ابداع کی کا اینے ماقبل کے شاعروں سے مقابلہ کرنے کے سلسلہ میں صرف کی تی ہیں ای ابداع کی کا این ابداع کی کا این ابداع کی کا این کا دوسرانام ہے۔

ان مطالعت کو اگر درجہ بندی کرنے کی کوشش کریں توبہ یاتو اظہاری لیعنی Expressive رویہ کے ذیل میں آئیں گے یا معروضی لیعنی expressive رویہ کے ذیل میں آئیں گے یا معروضی لیعنی expressive رویہ کے ذیل میں الذکر رویہ مصنف برزور دینے کے نتیجہ کے طور پر سامنے آتا ہے اور ٹانی الذکر متن پرزور دینے کے نتیجہ کے طور پر سوال یہ ہے کہ کیاان دونوں سے الگ ہٹ کر کوئی تیسرارویہ بھی ممکن ہے؟ اس کا ایک جواب وہ ہے جوڈ اکٹر سیدمحمود نے دیوان غالب مطبوعہ نظامی پر اس کے تیسر سے ایڈ پیشن میں شامل اپنے مقدمہ میں دینے کی کوشش کی ہے۔ ان کے مطابق :

''غالب کی غزلوں کے بعض اشعار میں ان کے ذیائے کے خوں چکال سیاسی واقعات کی عکاس نظر آتی ہے'' ان کے خیال میں ۱۸۵۷ء میں مسلمانوں پر جومظالم ڈھائے مجے اور دیلی جس طرح تناہ و ہر ہاد ہوئی اور ایک سلطنت اور پوری تہذیب مٹی میں مل گئی اس کا اظہار غالب کے اس طرح کے اشعار میں ہواہے: دل میں ذوق وصل و یاد میار تک یاتی شبیں دل نہیں تجھ کو دکھا تا ورند دانحوں کی بہار

آگ اس گھر کولگی ایس کہ جو تھ جل گیا اس چراغاں کا کروں کیا کارفر ، جل گیا

بیرویہ وہ رویہ ہے جس میں ہمرکی کا نئات پرزور دیا گیااوراس کے حوالے سے شاعری کامطالعہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

کیا کوئی چوتھ رویہ بھی ممکن ہے؟ شاید ہاں۔۔! مصنف ہمتن اور خار جی کا کنات

کے بعد صرف ایک کردار ہے جس پرزور دینا باقی رہ جا تا ہے اور وہ کر دار ہے قاری۔۔!

کی کام غالب کا ایسا مطالعہ ممکن ہے جس کے مرکز میں پڑھنے والے کا کردار ہو اور اس کے نقط نظر سے کا ایسا مطالعہ کی جائے۔؟ اس سوال کا جواب بھی اثبات میں ویا جاسکتا ہے۔

یہاں اس وال میں الجھنے کی ضرورت نہیں کہ قاری ہے ہماری مراد کیا ہے؟ یا ہم کے قاری ہے۔ Tranined reader ہے گار قاری اس محصلے میں؟ تربیت یافتہ قاری Tranined reader ہے گار قاری Informed reader اس فی الجیت رکھنے والا قاری Informed reader یا و فی الجینے کی ضرورت ہے کہ دورت ہے کہ د

قرائت ہے کی مراد ہے؟ (اس بحث میں یبال نہیں الجھنے کے یہ معنی بالکل نہیں ہیں کہ یہ سوالات اہم نہیں ہیں۔ یہ سوالات اہم ہیں۔ بلکہ بہت اہم ہیں۔ اور اس نقطہ نظر سے غالب یا کی دوسر ہے شاعر کے مطالعہ کے لیے ان پر گفتگوائن کی ضروری ہے ) مطالعے کی آسانی کے لیے بی کاری ہے اپ اس بھرائے ہیں ہے تا ہے کومحدودر کھ سکتے ہیں جو شعروادب کی روایت ہے آگاہ اور ہا ذوق یو تربیت یا فتہ ہو۔

ایہ قاری جب غالب کے کسی شعر سے دو چار ہوتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میہ غالب کا شعر ہے ۔ تھوڑی دیر کے لیے بی سہی لیکن وہ اُسے اپن شعر معلوم ہونے لگتا ہے۔ وہ اُسے پڑھتا نہیں جیتا ہے ۔ ہے سرے سے تخلیق کرتا ہے۔ اس میں اپنی ضرورت کے معنی پہنا تا ہے۔ اس کواپنی صورت ول کے Litmus Paper پر کھا ہے۔ اگر وہ اس پہنا تا ہے۔ اس کواپنی صورت ول کے Paper پر کھا ہے۔ اگر وہ اس خدا میں پورا اثر تا ہے تو اُسے اینے وجود کا حصہ بنالیتا ہے۔ ورند اُسے reject کر دیتا ہے۔ غالب کا کارنامہ میہ ہے کہ ان کے اکثر و چیشتر اشعار کے واحد شکلم رراوی ہم کری کرداری جگہ اردو کا قاری اپنے آپ کورکھ کرد کھے یا تا اور اس کا تجربہ کہ یہ تا ہے۔ وہ جب غالب کے بیاشی ریڑھتا ہے:

رنج سے خوگر ہوا انسال تو مث جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر بڑیں اتنی کہ آساں ہوگئیں

دام ہر موج میں ہے صلقہ صد کام نہاک دیامیں کیا گذرے ہے قطرے یہ گہر ہونے تک

> سے کہاں کی دوئی ہے کہ بے ہیں دوست تاضح کوئی جارہ ساز ہوتا کوئی غم سسار ہوتا

ذکر اُس بری وش کا اور پھر بیاں اپنا بن گیا رتیب آخر جو تھا رازداں اپنا

ہم كبال كے وانا تھے كس بنر ميں يكن تھے بے سبب جوا غالب وشمن آسال ابنا

واحسرتا کہ بارتے تھینجا ستم سے ہاتھ ہم کو حریص لذت آزار دیکھ کر

یارب وہ نہ سمجھے ہیں نہ بھیں گے مری بات وے اور دل ان کو جو تہ دے جھے کو زبال اور

قرض کی ہے تھے ہے کیکن بھھتے تھے کہ ہاں رنگ رہ ہے گی ہماری فاقد مستی ایک دن

مجھ تک کب اُن کی برم میں ''تا تھا دور ہم ساتی نے ''کھ ملا ننہ دیا ہو شراب میں

رو میں ہے رخش عمر کہاں ویکھیے تھے نے ہاتھ باگ پر نہ پاہے رکاب میں وہ آئیں گھر میں ہی رے خدا کی قدرت ہے مجھی ہم ان کو بھی ہے گھر کو دیکھتے ہیں

--

یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے مس لیے اور جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں

--

حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے آخر گن بگار ہول کافر نہیں ہوں میں

\_\_\_

زندگی ابنی جب اس شکل سے گذری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے ہے

\_\_\_

جانتا بول ثواب طاعت و **زمد** پر طبیعت ادهر نهیس آتی

--

ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی خود ہماری خبر نہیں آتی

--

ہم بھی منھ میں زبان رکھتے ہیں کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن ول کے بہلائے کو غالب میہ خیال اچھا ہے

رکھیو فالب جھے اس سلخ توائی سے معاف آج کھے ورد مرے ول میں سوا ہوتا ہے

بزاروں خواجشیں ایس کہ برخواجش پیدوم نکلے بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے

ان اشعار کے انتخاب میں موانا حاں برابر کے شریک ہیں۔ کیونکہ سے اشعار موانا حاں برابر کے شریک ہیں۔ کیونکہ سے اشعار موسل ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہے ضرکر تا بھی ضروری ہے کہ یبال اس طرح کے اشعار ماصل ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہے ضرک نمونے کے طور پران میں سے بچھ کا انتخاب کی فہرست سازی مقصود نہیں ہے رف نمونے کے طور پران میں سے بچھ کا انتخاب کرلیا گیا ہے جن کو پڑھتے ہوئے شعوری یو غیر شعوری طور پر آن کا قاری ان کے مل میں مشریک ہوجاتا ہے۔ بیشرکت ٹھیک اس طرح کی ہے جسے کوئی فلم ، یاؤرامدد کھتے یا ناول اور افسانہ پڑھتے ہوئے ہم اس میں اپنے آپ کو اس حد تک شریک محسوں کرنے گئے ہیں کہ تھوڑی دیرے لیے یا کی کھوجاتے وربعض اوق ت خود اپنے آپ کو یا اپنے آس پاس کے نوگوں کو ان فن باروں کے کرداروں کے حوالے سے بیچ نے لگتے ہیں۔ ان تی م اشعاری فولی یہ باری کی ان تمام اشعار اور اس طرح کے دومرے اشعار کے راوی ردا حد شکلم رم کزی

راوی ر مرکزی کردار مدلتار ہتاہے۔ یہی Flexibility یہی لوچ ، یہی لجک، یہی ہر situation کوسوٹ کرنے کی صفت ،صرف شعر کاشعری تجربہ و نے کے بج نے ہرقاری کا تجربہ بن جانے کی صفت ہے جو ان اشعار کو لاز دال بناتی ہے۔ ان اشعار میں بہت کا تجربہ بن جانے کی صفت ہے جو ان اشعار کو لاز دال بناتی ہے۔ ان اشعار میں بہت شعوری طور پر اخل تی تو بیت کے بند ونصائح والے اشعار کوشامل نہیں کیا گیا ہے جوار دو کے ضرب الامثالی سرمایہ کا بڑا حصہ ہیں:

الل بینش کو ہے طوفان حوادث مکتب لطمیر موج کم از سلی استاد نہیں

گری ہی کلام میں لیکن نہ اس قدر کی جس سے بات اُس نے شکایت ضرور کی

کیونکہ اس طرح کے اشعار تو ذوق کے یہاں بھی مل جاتے ہیں۔اوراجھی خاصی تعداد میں مل جاتے ہیں۔

عالی نے مقدمہ سُعروش عری، میں تخیل کی بحث کے سلسلہ میں غالب کے دو اشعار مثال کے طور پر پیش کیے ہیں۔ پہلاشعر بیہ ہے.

اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا جام جم سے بیرا جام سفال اچھا ہے اس شعر پر گفتگوکرتے ہوئے حالی لکھتے ہیں

''شاعر کے ذبن میں پہلے سے اپنی اپنی جگہ یہ یا تنبی تر تبیب وار موجود تھیں کہ مٹی کا کوزہ ایک نہایت کم قیمت اور ارزاں چیز ہے جو بازار میں ہر وقت مل سکتی ہے اور جام جمشید ایک ایسی چیز تھی جو بازار میں ہر وقت مل سکتی ہے اور جام جمشید ایک ایسی چیز تھی معلوم تھا کہ تمام جس کا بدل دنیا میں موجود نہ تھا۔ اس کو ریہ بھی معلوم تھا کہ تمام

عالم کے زود یک جام سفال میں کوئی خوبی ایس نبیل ہے جس ک
وجہ ہے وہ جام جم جیسی چیز ہے فائق اور افضل سمجھا جائے۔ نیز
یہ معلوم تھا کہ جام جم میں شراب پی جاتی تھی اور مٹی کے
کوزے جی بھی شراب پی جاسمتی ہے۔ اب قوت مخیلہ نے اس
معلومات کو ایک نے ڈھنگ ہے تر تیب وے کر اس
صورت میں جلوہ گر کرویا کہ جام سفال کے آگے جام جم کی پچھ
حقیقت ندری اور پھر اس صورت موجود فی امذ بمن کو بیان
کاایک ولفریب جیرائید دے کر اس قابل کردیا کہ زبان اس کو
پڑھ کرمتاند ذاور کان اس کوئن کر مخطوط اور دل اس کو بچھ کرمتانر
ہوسکے۔'

حاتی کا یہ تیہی رویہ بنیوی طور پر اظہار (Expressive) ہے جس میں شائر کومعنی کا منع قرار دیا گیا ہے۔ قاری کے نقط انظر سے اسے پڑھنے کی کوشش کریں قاسب سے پہلا یہ سسکہ سائے آئے گا کہ قاری جام جسٹید سے واقف ہواورخوداسکا وجودداراد جشید کے طبقہ سسکہ سائے آئے گا کہ قاری جام جسٹید سے واقف ہواور اسکے پاس زندگ کے تعیش ت کے جقف بلکہ منفاد یعن محکوم طبقہ سے تعلق رکھتا ہواور اسکے پاس زندگ کے تعیش ت کے بورانہیں کرتا ہے تو وہ اس شعر سے کم سے کم اسباب فراہم ہول۔ اگر قاری ان conditions کو بورانہیں کرتا ہے تو وہ اس شعر سے لطف اندوز نہیں ہوسکتا ہے۔ بیشعراس کے لیے کوئی معنی بورانہیں کرتا ہے گا کیونکہ وہ شعر سے واحد مشکم لیعنی رمیراری جگہ نہیں لے سکتا۔ یعنی شعر کے مرکز بیش واحد مشکلم نی بازاراورٹو شنے کا عمل۔ بلکہ شعر کے مرکز بیس واحد مشکلم مرائ ہے جس کا بیالہ شراب پیتے ہوئے وٹ جا تا ہے۔ اوراس نقصان سے دہ باکل کبیدہ خاطر نہیں ہوتا۔ اس بیالہ کا کم قیمت ہوتا ہی اس کی نظر میں اس کی خوبی ہے۔ اس

ہے۔اورال کی رعایت سے جمشید جیسا بادش ہی ہے او قات رکم دیثیت معلوم ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ جمشید کا بیالہ اگر ایک ہارٹوٹ جائے قاس کا بدل ممکن نہیں جبکہ یہ کم قیمت کوز ہ ہزار بارخر بداج سکتا ہے۔ یعنی کم قیمت کے بیش قیمت اور بیش قیمت کے کم قیمت ہوجانے کی Paradoxical situation بی شعر کامرکزی تج یہ ہے۔ اس لیے ال و دوست اور حکومت وسلطنت کے مقابلہ میں اینے فقروفی قید اور کم حیثیتی پرید فخر اُس قاری کی زندگی کا حاصل بن جا تاہے جس کے بیاس فخر کرنے کے لیے اور پچھ بیس ہے۔ یوں اس شعر کے واحد متکلم ہے وہ اپنے آپ کو شناخت کرنے مگتا ہے۔ واحد متکلم کے اس مرتبہ ہے ق ری کو بٹا کرسی اور کور کھ دیجیے قاری کے لیے پیشعر بے معنی بن جاتا ہے۔خواہ اس میں کتنے بی بازار، جام جم، جام سفال اوران کا ٹوٹنا بھھر نا کیول نہ شامل کردیا گیا ہو۔ آ ہے کچھ اوراشعار برغوركرتے بيں۔اويرجن اشعاركاذ كر بواان ميں يہواشعر ہے. رنج سے خوگر ہوا انساں و مث جاتا ہے رنج

مشکلیں مجھ یر بڑی اتی کہ آس ہوگئیں صلی اوگارغالب میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں

"بيد خيال باكل المجومات اور زاخيال بى نبيس بكد فيكث ہے۔اورالی خونی سے بیان ہواہے کہاس سے زیدہ تصور میں نہیں آ سکتا۔مشکلات کی کٹر ت کا انداز ہ ضد حقیقی بینی ان کے آسان ہوجانے سے کرنا در حقیقت حسن مبالغہ کی معراج ہے۔جس کی نظیرات تک نہیں دیکھی گئے۔'

حالی کابیان بجااور درست لیکن آیئے ذرا قاری کے نقطہ نظر ہے بھی اسے د کھتے چلیں کہاس کی کیا ہمیت قرار یاتی ہے؟ قاری کے نقط نظرے بہلام مرع محض ایک حقیقت کابیان ہے جو کوئی شخص بھی دے سکتا ہے۔اے شعردوسرامصرع بناتا ہے۔اور

د وسر مصرعه میں بھی واحد متکلم میں وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے سرد شعر گھومتا ہے۔ بیہ صرف ایک غظاریس رکا محرے کہ ہر پڑھنے والا اسکے جادو کا شکار ہوکر اسکی جگدائے آپ کو رکھ بیت ہے۔اُ ہے ایہا محسول ہوتا ہے جیسے وہ خود دشوار یوں اور پریش نیوں کو برداشت کرتے کرتے ان کا عادی ہوگیا ہے اور اب وہ اُس پر اُس طرح الر نہیں کر تی ہیں جس طرح ے پہلے کرتی تھیں۔ اے ہم ایک دوسری طرح سے بھی و کھیے سکتے ہیں مینی واحد متکلم میں رکی جگہ واحد غائب رأس رکھ ویں۔اب شعر پھرسے پڑھیں رنج ہے خوگر ہوا انسال تو مٹ جاتا ہے رنج

مشکلیں اُس پر پڑیں اتنی کہ آساں ہوگئیں

اور بیددیکھیے کہ ایک قاری کی حیثیت ہے ہم پرآپ پراس شعر کاو ہی اثر پڑتا ہے جواس سے بہتے والے شعر کا پڑتھا۔ بھینا نہیں۔اور ریہ س سے کہ اس واحد غائب سے ہری کوئی دلچیں نہیں ہے۔آ ہے ایک اور صورت آن ملحے ہیں۔اب اس واحد غائب کوجمع غائب سے بدل کر ویکھتے ہیں کہ قرد کی ہریثانیوں کے سامنے اجماع کی ہریثانیوں زیادہ شدت بيداكرتي بين-ابشعريشي:

> رنج ہے خوگر ہوا انسال تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں ان پر پڑیں اتنی کہ آ ساں ہو گئیں

کیااس شعرنے آپ پر کوئی تاثر چھوڑا۔؟ یقیناً نہیں۔ آپ جاہیں تواسے ایک تیسری صورت میں یعنی واحد حاضر رہتھ رہے بدل کربھی پڑھ سکتے ہیں لیکن قاری کا جیسا involvementاس واحد متنظم یعنی رمیں رکے ذریعے ہوتا ہے کسی اور صورت میں تہیں

ندکور د بقیهاشعه ریرغور کریں تو ان تمام اشعار میں <sup>س</sup>سی نه کسی صورت میں دا حد<sup>شکل</sup>م كاكردار بوشيده يانمايان صاف نظرة تا ہے۔ بھی اپنا کی شكل میں بھی ہم کی شكل میں بھی 'میں' کی شکل میں ، کبھی 'مجھ' کی شکل میں ، کبھی نہارے اور کبھی نہاری' کی شکل میں ، کبھی اسر سے نکی شکل میں ۔ اور جہاں کبیں ایب نہیں ہے دہاں بھی بین السطور میں یہ کروار موجود ضرور ہے جس سے پڑھنے والد اپنے آپ کوشنا خت کر پاتا ہے ۔ بیتی یہ معا ملہ صرف ضرب المثل بن جانے کا نہیں ہے۔ بلکہ س سے سے گے بڑھ کرتی رکی کا اپنا تجربہ بن جے کا ہے۔ ایس تجربہ کہ ہم تنہ پڑھتے ہوئے آپ کوئی تی کرنے کے احساس سے وو چار ہو۔ ایس تجربہ کہ ہم تنہ پڑھتے ہوئے آپ کوئو غالب کے ایساس سے دو چار ہو۔ جسے یہ شعراً می نے کہ ہے ۔ یول ضرب المثل بنے کوئو غالب کے ایسے اشعار بھی ضرب المثل بن کرا چھاعی حافظ کا حصد بن گئے ہیں:

وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے مرے بت خانہ میں تو تعبہ میں گاڑو برہمن کو لیکن حافظہ بننے اور تجربہ بننے میں فرق ہے اور غالب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں اس فرق کو خاص طورے چیش نظر رکھنا ہوگا۔

## نتئ سل كاغالب سے مكالمه

عالب سے ناسل کے رشتے کی نوعیت کیا ہے اور یہ پرانی نسل سے کتی مختلف اور مماثل ہے ؟ اگر یہ سوال نئی نسل کے کسی قاری ہے کیا جائے تو تقہیم اور تعبیر عالب کے سلیلے میں بعض اہم با تیں سرمنے آسکتی ہیں ۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس مسکے پر نئی نسل نے بھی سجیدگی سے فور نہیں کیا۔ نئی نسل اور غالب کے عنوان سے گذشتہ چند برسوں میں جومفا مین شرکتے ہوئے ان میں وہی با تیں وہرادی گئیں ہیں جو پرانی نسل کے ناقدین کے یہاں مل جاتی ہیں۔ تو کیا اس کی بیت وہ پرانی نسل کے ناقدین کے یہاں مل جاتی ہیں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ٹکالا جائے کہنی نسل کے قاری اور قدم کار کا غالب سے مکالمہ ان ہی بنیا دوں اور شرطوں پر ہے جو پرانی نسل کے نز دیک ہی اہم تھیں۔ اگر ایسا ہی مطلب کے تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں۔ بعض اوقات ابنی انظر اویت اور شناخت پر غیر ضروری اصرار کرنا فیشن کا نتیجہ ہوتا ہے اور ہم بے چرہ ہوجا تے ہیں۔ لیکن یہ احساس ہی پریٹان اصرار کرنا فیشن کا نتیجہ ہوتا ہے اور ہم بے چرہ ہوجا تے ہیں۔ لیکن یہ احساس ہی پریٹان کا کرتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہنی سل نے غالب سے اپنی ترجیجات اور شاختے کے مطابق

مکالہ قایم نہیں کیا، اس میں شک نہیں کہ ہرنسل کی اپنی ترجیحات اور اس کے فکری سروکار ہوئے ہیں جواسے پیش رود کل سے مختلف اور ممتاز ٹابت کرتے ہیں لیکن اس کے بید معنی نہیں کہ اوب میں فکر واحساس کی و نیا بیکسر تبدیل ہوجاتی ہے اور ایک عبد کا فکری نظام دوسرے عبد کے لیے بے معنی ہوجاتا ہے۔ ملک کی سزادی کے بعد میرکی مقبولیت کومیرک بازیافت کا نام دیا گیا۔ ناصر کاظمی اور خلیل الرحمٰن اعظمی نے میر سے اپنی اور ایپ زیائی کا ذکر ہوئے ہی موٹر انداز ہیں کیا تھا۔

اس عہد کی پشت پر ہی دنیا کی سب سے بردی ہجرت ورایک بڑے تاریخی انقلاب کے محرکات ہیں۔ ہجرت کی واردات ہو انسان کا مقدر ہے، ایک دفعہ پھر ہماری تو مکی تاریخ بیس نمودار ہوئی ہے اوراب وہ ہمارے دور کی مرکزی روحانی واردات بن محلی۔

تھوڑے و ہے کے بعد سے جھی کہا جانے لگا کہ حالت بھیے جھے معمول پر آتے گئے غالب کی شام کری ڈیادہ باسمنی صورت میں سائے آئی۔ گویا میرکی تمام ترعظمت اور افادیت کے باوجود اب غالب نئے ذہن کو ذیادہ متاثر کرنے لگے۔ اس میں جزوی صدافت ہو گئی ہے کی میراور غالب جسے بڑے شاعروں کے سلط میں کوئی بھی فیصد مختاط انداز میں کرنے کی ضرورت ہے۔ غالب کی مقبولیت کا مطلب یہ قطعی ہر گرنہیں کہ میر فراموش کردیے گئے۔ تنقید جس آسانی ہے مفرد ضے قائم کرتی ہے اس آسانی سے یہ فراموش کردیے گئے۔ تنقید جس آسانی ہوئی سرعت کے ساتھ ذہنوں میں جگہ بڑاتے جاتے مفروضے ختم نہیں ہو باتے ۔ چنا نچہ یہ بڑی سرعت کے ساتھ ذہنوں میں جگہ بڑاتے جاتے ہیں۔ 'ن غالب اور جد یدذ بمن الی ایسانی خوان ہے جس کے ذکر کے بغیر تفہیم اور جبیر غالب جیں۔ 'ن غالب اور جد یدذ بمن اللہ بن مکسل رے گا۔ جن ناقد بن نے غالب اور جد یدذ بمن کواپنا موضوع بنایا تھا ان کا ایک باب نامکسل رے گا۔ جن ناقد بن نے غالب اور جد یدذ بمن کواپنا موضوع بنایا تھا ان کا تھا تا ہی وقت کی نئ نسل سے ہو یا تہ ہولیکن وہ ان کی وہنی تربیت نئے ماحول میں ہوئی تھی

اور بلاشیہ ہم انہیں نئے ذہن کا حامل قرار دے سکتے ہیں اس میں شک نہیں کہ ہرعہدا ہے گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں جدید ہوتا ہے۔ جس نسل نے غالب کوایے جذبات واحساسات ہے قریب پر بی تھاوہ نسل س ئنس کی برکتوں ہے بہر وربھی تھی اوراہے سائنس اورنگنالوجی کی نعتوں کاملم اور احساس بھی تھااس کے فکرواحساس کی دنیا متضاد بھی تھی اور بے چیرہ بھی یقینی اور بے بقینی کی کیفیات تو انسان کا مقدر بیں لیکن اچا تک الیا کی جواکہ یو کی جانے والی میکنیک نے سے ذہن کواپنی گردنت میں لے ایا۔ اور ایک الیا وفت بھی آیا جب نے ذہن کے لیے غالب کی تشکیک ہی نشن امتیاز مجمی جانے تگی۔ جب بزرگ ناقدین نے غالب اور جدید ذہمن یاعصر جدید کو اپنا موضوع بنایا تھاان کی ذہمن اور فکری تشکیل میں ترقی پندتح میک اور جدیدیت دونول کے اترات شامل تنجے۔اور تمام لوگ تھوڑ نے فرق کے ساتھ ایک ہی عبد کے پیداوار تھے۔جدید ذہبن اور غیب کے سلسلے میں جن وگوں نے اپنی غیرمعمولی ولچیبی کا اظہار کیاان میں خلیل الرحمٰن اعظمی ،آل احمد سرور، وزیرآ عاہش الرحمٰن فاروقی بمحرحس اورشیم حنفی کے نام شامل ہیں۔اس عنوان کے تحت سب سے بڑامضمون ۱۹۵۲ء میں خلیل الرحمٰن اعظمی نے لکھاتھ۔ وزیر آیانے ۱۹۲۹ء میں لکھا،آل احمد مرور نے فاروتی نے ۱۹۷۴ء میں اور محمد نے ۱۹۷۳ میں تحریر کیا تھا۔ ۱۹۷۵ کے بعد شمیم حنی نے غالب اور جدیدنن اور غالب اور نتی غزل جیسے مضامین کیھے۔ان تمام مض مین کے مطالع سے بید یکھا جاسکتا ہے کہ غالب اور جدید ذہن کے سلسلے میں ناقدین نے کن باتوں کوا بمیت دی ہے اور یہ باتیں آج کی نی سل کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہیں۔ خليل الرحمٰن اعظمي لكھتے ہیں۔

> جب وینی کشکش اور نگراؤ کی پیدادار عالب کی شخصیت اور شاعری تھی۔اسی جیچیدگی اور تصادم کا شکار آج کا نسان بھی ہے برانے زمانے میں اس شکش کا شعور لوگوں کو بہت کم تھا اس لیے

عام وگ اینے لیے آسانی ہے کہیں نہ کہیں جائے بناہ تلاش کر لیتے تھے۔البتہ جو آدمی ابنارل ہوتا تھا اس کی زندگی عذاب میں ہوتی تھی۔ البتہ جو آدمی ابنارل ہوتا تھا اس کی زندگی عذاب میں ہوتی تھی۔ وبجید گیاں پیدا ہوتی ہی ہیں حساس ذہنوں میں۔

ظل الرحمٰن اعظمی نے اپنے اس مضمون میں وہی تشکش اور عکرا کو کو ٹن نسل میا اس عبد کے انسان کا مقدر قرار دیتے ہوئے غالب کی شاعری اور شخصیت ہے ایک رشتہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ان تمام اہم باقوں کی طرف اشارے کیے ہیں جو وہی شکش اور عکراؤ کے سبب غالب یا کہ بھی ذہیں اور حساس شاعر کے یہاں پیدا ہو تکی ہیں۔ اس سیاق میں انہوں نے چیچیدگی، ابہام، بمنی ، شکست، طنز، تشکیک، تنہائی، انا نمیت، مردم بیزاری کا ذکر کیا ہے۔ وہ ان تمام سیجا ئیوں کو ملک کی مزاوی اور تقسیم کے نتیج میں رونم ہونے والی کی صور تحال کی رومیں دیکھتے ہیں۔ خلیل الرحمن اعظمی غالب سے اپنی سل اور اپنے زمانے کے دشتے کو ساتی اور سیا کی اور تبذیبی صور تحال کے سیاق میں دیکھتے ہوئے جذبا تیت کے دشتے کو ساتی اور سیا کی اور تبذیبی صور تحال کے سیاق میں دیکھتے ہوئے جذبا تیت کے دشتے کو ساتی اور سیا کی اور تبذیبی صور تحال کے سیاق میں دیکھتے ہوئے جذبا تیت کے دشتے کو ساتی ہوں سے تبیل سے کہاں الگ ہو حالتے ہیں:

ئے زمانے کے انسان کو تواور بی دشوار یوں کاس مناہے۔
منالب کے یوس کم از کم ، سنی تھا، اس طرح ان کی شخصیت ہیں
پرانے تکچر کی بہت کی اعلیٰ اقد ار کے خوشگوار انر ات موجود تھے۔
ان کی لڑائی زیاد و تراپ نے زہ نے سے تھی اور اس لیے کہ وہ اپنی آپ کو اس میں من سب جگہ پر رکھ نہیں پاتے تھے۔ ہے شاعر من سب جگہ پر رکھ نہیں پاتے تھے۔ ہے شاعر من کوئی من سب جگہ پر رکھ نہیں پاتے ہے۔ کہ ان کے پاس کوئی من خوش کی اور ان کے باس کوئی من خوش کی بیس اور نی اقد ار ایک ایک کر کے بھم چکی بیس اور نی اقد ار ایک ایک کر کے بھم چکی بیس اور نی اقد ار ایک ایک کر کے بھم چکی بیس اور نی اقد ار ایک ایک کر کے بھم چکی بیس اور نی اقد ار ایک ایک کر کے بھم چکی بیس اور نی اقد ار کے بین عرصد گئے گا۔

یہ بات ضیل الرحمن اعظمی نے ۱۹۵۴ میں کھی تھی۔ سے ذہن کے انتخار اور بے بھی کو تیول کرتے ہوئے انہوں نے اس کی نارسیوں کا بھی اظہر کیا ہے۔ جہاں ایک طرف نالب میں وہ اپنی گئری، جذبا آن دنیا کا خلاطم دیکھتے ہیں وہ بیا بھی لکھتے ہیں داہمی کا نئات کی بید پر چھا کیاں منتشر صورت میں مختلف شاعروں کے بہال متی ہیں۔ ان سب کو ملا کر زمانے کی چار ک شاعروں کے بہال متی ہیں۔ ان سب کو ملا کر زمانے کی چار ک تصویر بن جاتی ہے لیکن اس وقت اسے کلا سیکی حیثیت حاصل ہوگا جوں جب ایک پردے پر اچاری کا نئات کا چرہ دکھا کی دے۔ ہوگا جہرہ دکھا کی دے۔ اس وقت ایک بیارہ کی خالی کی جاتے گا۔ اس وقت ایک بیارہ کے خالی کی خالی کی دے۔ اس وقت ایک کا جاتے گا۔ اس وقت ایک بیارہ دکھا گی دے۔ اس وقت ایک بیارہ دکھا گیا۔ اس وقت ایک بیارہ دکھا گی۔ اس وقت ایک بیارہ دکھا گی۔ اس وقت ایک بیارہ کی خالی کی جاتے گا۔

غلیل الرحمن تطمی کی دویا تمیں بڑی توجہ طلب بیں ایک اقد ار کے بنے اور اس کی از و تھکیل اور دومرے ایک نے خاب کی تخلیق کا کمل ہوٹا۔ نصف صدی گزرج نے بعد کیا ہوری کوئی نئی اقدار بن سکیس ہیں اور میاقداراً کر وجود میں آگئیں ہیں تو غالب سے بھارے رہتے کی نوعیت کوئف سٹکیک، بے یقی ،اوراستفہام کی بنیاد کےحوالے ہے بی و کیمناغیر من سب ے۔اب جبکہ عقیدے کی بازیافت اور اپنی زمین پر کھڑے ہونے کاؤ کر بڑی مسرت کے ساتھ کیا جاریا ہے ایسے میں خلیل الرحمن اعظمی کے ان خیا ، ت کی معنویت دو چند ہوج تی ہیں اور ساتھ ہی ہم اس شاعر کی تلاش شروع کردیتے ہیں جس کے با سے میں ضیل صاحب نے بٹ رے دی تھی کہ اس کے بیبال بوری کا سُنات کا چیرہ دکھائی وے کا اورا بیک بیٹے غالب کی تخایق مکمل جو جائے گی۔اس کا مطلب یہ ہے کہ میں الرحمٰن اعظمی نے نئے ؤہمن اور مے مع شرے سے مالب کی قربت کے اسب وقتی اور بنگامی صورتحال ہے کہیں زیادہ ان بنیوں کی سجائیوں کو اہمیت دی ہے جس کا تعلق انسانی تجر ہے ہے ہے۔ لیل الرحمٰن اعظمی کے اس مضمون کو پڑھنے کے بعد میری ظر ابواا کلام قائمی کے اس افتیاس پر کئی تو انداز ہ ہوا کہ تنقید کے بعض شبت رویتے جمیں اپنی تاریخ ، تہذیب او رماضی سے وابست رکھتے ہیں۔

"بیبویں صدی کا مزاج چوں کہ تشکیک یا سوال ق تم کرنے کا ہے اس لیے یہ سمجھ لینا کہ فالب کی شاعری اپنے استفہامیہ یا تشکیک لیجے کے باعث اس عہد سے زیادہ ہم آ بنگ ہے گراس نوع کے مفروضے قائم کرنے میں اس بات کا اندیشہ یقینا سراٹھ تا ہے کہ اگر شنقبل میں انسانی صورتی ل کی شناحت تشکیک کے علاوہ کسی اور غالب انسانی رویے پر قائم ہوتی میں انسانی رویے پر قائم ہوتی ہے۔ تو اس عالم میں ایسے تمام عناصر جو غالب کی شاعری کو بیسویں صدی کے مزاج کا شاعر ثابت کرتے ہیں از کاررفتہ ٹابت ہوج کمیں گے۔

آل احمد سرور نے غالب اور جدید ذہن کی ابتداا ہے ایک کلاس روم کے ایک تجزیے سے کی ہے۔انہوں نے لکھ ہے

''چندسال ہوئے میں نے علی گر و مسلم یو نیورٹی میں ایک تجربہ

کیا تھا۔ یو نیورٹی کے تمیں ایسے اشخاص سے جوار دو کے ادیب

یا شاعر یا استاد یا اسکالر ہیں ، بیفر ماکش کی گئی تھی کدوہ غالب کے

دی بہتر بین اشعار کی نشان دبی کر بی اور اپنے انتخاب کے وجوہ

بھی بیان کریں۔ اس تجربے کے خاصے دلچسپ نتائج

برآ مدہوئے اس میں سے جارایسے اشعار تھے جونٹ کی حمید ہیں

بیں اور متداول و یوان غالب میں نہیں اور یقیہ اشعار میں بھی

جذبے کی تصویروں کے بجائے قکری پیبلو یا نفسیات براتوجہ زیدہ

خشی ہے۔

اس اقتباس سے بہت واضح ہے کہ غالب میں نگ نسل کی دلیجی کا بڑا سبب فکری بہلو اور نفسیات ہے۔ مرور کا یہ تجربہ یک مخصوص ادارے سے وابستہ ہے لیکن اسے اس ادارے تک محدود کرکے ویلے نا من سب نہیں ہوگا۔ گویا جد بید ذہن غالب کو غالب کی فکری اور پر بیج شاعری زیادہ اپیل کرتی ہے اور اسے سادا اور کیفیت کے حامل شعر اس طرح متار نہیں شاعری زیادہ اپیل کرتی ہے اور اسے سادا اور کیفیت کے حامل شعر اس طرح متار نہیں

کرتے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مرورصاحب کے عالب پر پانٹی مضامین سب کے سب
نسخہ حمیدہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگرہ یکھا ہائے توضیل الرحمن اعظمی اور کل احمد سرورووؤں
کے بہاں جد بیرؤ جن کے سیاق میں غالب کی تہدد راور پیچیدہ شری کا اسم سردار ہے۔
لیکن تشکیک کا ذکر سرورصاحب بھی کرتے ہیں۔

یے المرحق کی کوالٹ پیٹ کرد کیھنے کی کوشش ہے ، فظ پرستوں کے جوم ہیں من کی ط ف توجہ والا نے پیٹ کرد کیھنے کی کوشش ہے ، فظ پرستوں کے جوم ہیں من کی ط ف توجہ والا نے کاولولہ ہے ، اپنے دور میں مقال نہیں بر کھتے تھی بیکن تی جب ہم حقائق پرزیادہ گہری اظر ڈال سے ہیں۔ ہم نے بی عظمت کاراز سمجھ سے ہیں۔ جدید ذبین عقیمت کو ایس کے المری اظر ڈال سے ہیں ہیں ۔ ہم نے بی محقمت کاراز سمجھ سے ہیں۔ جدید ذبین عقیمت کو اہمیت دیتا ہے بید ذبین صرف مایوی ، تنبانی خوابش مرگ میں اسیر نبیں ہے گوس کنس ورمشین ایمیت دیتا ہے بید بین اس کی وجہ سے مایوی ، تنبانی اورخوابش مرگ مجھ میں آتی ہے مگر بیدا کے میں اس کی وجہ سے مایوی ، تنبانی اورخوابش مرگ مجھ میں آتی ہے مگر بید دبین انسان کے خیل کی پرواز اور اس کے ساتھ انسان کے کیل کی پرواز اور اس کے ساتھ انسان کے کیل کی پرواز اور اس کے ساتھ انسان کرسکتا ہے۔

عًا ب نتی اور منفر دهستیت کے شاع میں جسے آ رائشِ خم کا کل میں اندیشہ' دور دراز ستا ہے ہیں ، جوعشق کوضل دواغ بھی کہدسکتا ہے۔

آل احمد سرور نے غالب کی تخیقی حسیت کو جدید ذہن ہے جس طرق وابت کرکے دیکھا ہے اس سے انکار ممن نہیں۔ سب سے اہم بت یہ ہے کہ سرور صاحب اپ زمانے کی ، یوی ہتنبالی اور خواہش مرگ جیسی حقیقق کو تسلیم کرنے کے باوجود جدید ذہن کو ان حق کی ، یوی ہتنبالی اور خواہش مرگ جیسی حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود جدید ذہن ان حق کی ہیں ہتند تر بھی تصور کرتے ہیں۔ ہی وہ خولی ہے جو انہیں غالب ، ورجدید ذہن میں مشتر ک نظر آتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سرور نے غالب کی تشکیک کو انس ن ک بنیاوی ضرورت کے سیاق ہیں چیش کیا ہے اور تشکیک سے جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بنیاوی ضرورت کے سیاق ہیں چیش کیا ہے اور تشکیک سے جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ سب ان کی نظر میں ہیں گین وہ اسے اختا طول نہیں دیتے کہ جس سے ہیں ٹرق ہم ہوکئی نسل سے ان کی نظر میں ہیں گین وہ اسے اختا طول نہیں دیتے کہ جس سے ہیں ٹرق ہم ہوکئی نسل سے نالب کو تشکیک ہی کے خوا سے دریا فت کی تف ضلیل الرحمی اعظمی اور آل احمد سے وریا تھ میں وہ

دونوں نے اپنے میاحث کے سیاق میں غالب کے جن شعروں کو چیش کیا ہے ان کا تعلق بنیادی طور پر انسان سے ہے جو کسی بھی عہد کا ہوسکتا ہے۔ وہ بیضرور لکھتے ہیں کہ اس شعر میں سئے ذہن کی پر جھا ئیاں نہیں لیکن وہ بینیں کہتے کہ غالب سے قبل زندگی کے بعض بنیادی مسائل تھے ہی نہیں لیکن وہ غالب کونی اور منفر دحیثیت کا شاعر جن بنیادوں برقر اردیتے ہیں اس سلمے میں ان کا ذہن بہت صاف ہے۔ انہوں نے غالب کی عشقیہ کو بھی غالب کی منفر و حسیت کا نام دیا ہے۔ وزیر آغانے 1919ء میں ''غالب ایک جدیدش عر'' کے عنوان سے کسیت کا نام دیا ہے۔ وزیر آغانے 1919ء میں ''غالب ایک جدیدش عر'' کے عنوان سے کسیت کا نام دیا ہے۔ وزیر آغانے 1919ء میں ''غالب ایک جدیدش عر'' کے عنوان سے کسیت

غور شیجیے کہ آج سے سو برس پہلے جب معاشرہ میں ابھی شکست وریخت کی بالکل ابتدائقی اور زندگی بظاہر پرسکون اور متوازن ہوتی تھی تو غالب وہ واحد شخص تھ جس نے بیسویں صدی کے دسیت لینڈ کے انجرتے ہوئے سابوں کو دیکھاا دراس کے بڑھتے ہوئے قدموں کی جاپ کوسنااو رپھراہے تجربات کوشعر میں پوری طرح منتقل کردیا۔زندگی مر غالب کی گرفت بہت کڑی تھی۔ لیکن ساتھ ہی آ مذفصل بہار کا عرفان اور گلشن نا آ فریدہ کی یر جیمائیوں کا احساس اس بات پر دال ہے کہ ہے بناہ اندھیروں میں غالب کی انگلیاں حقیقت کے عس ہے آشناتھیں جے ایک راز طلوع ہوناتھا۔ چذں چہ ای لیے غالب کے اشعار آج کے ذہن کومطمئن کرتے اورتسکین دیتے ہیں کہ وہ حال ہے خسلک ہونے کے علاوہ مستقبل ہے مربوط ہیں اور یمی وہ مقام ہے جہاں آج کا انسان کھڑاہے، حیرت کی بات رہے کہ ایک جا گیردارانہ نظام اور ایک مجمد سوسائی میں رہنے کے باوجود غالب کی حساس طبیعت نے ماحول کی تھنن سے اس طرح برشتگی کا ظہار کیا جیسے کہ آج کابرہم نو جوان کرر ہاہے اور اس نے ایک نے عہد کو تخلیق کرنے کا بالکل اس طرح خواہش کی جیسے كرآج كالك لائق فردكر تاہے۔'

"وزيراً غااين السمضمون ميس عالب كي غيرمعمولي ألجي اور ذمانت كا ذكر

کیا ہے جس کے سب وہ آنے والے زمانے کی جاب کو سنے میں کامیاب ہوئے اور اس

منے زمانے کے مسائل اور میلانات کو جدید ذہان ہے غالب کے تشکیک اور بے بیش کا کولی ذہر نہیں

است یہ ہے کہ وزیرآغا اس مضمون میں غالب کی تشکیک اور بے بیش کا کولی ذہر نہیں

مرتے ۔ وہ نالب کی قری اور جذباتی ویرائے کا ذکر کرتے ہوئے جدیدیت وہی زیر بحث

لات میں کیکن غالب اور جذباتی ہے گہرااور رجائی مروکار آئیس غالب اور سے جدیدیت نہیں مشترک نظر آتا ہے ۔ وزیرآغانے اپنے مضمون کے اخت م پر لکھا ہے

شعراء میں مشترک نظر آتا ہے ۔ وزیرآغانے اپنے مضمون کے اخت م پر لکھا ہے

"خاتے ہے قبل اس بات کا اظہار غیر ضروری سمجت ہوں کہ آر

مختیق کی جائے تو غالب مذہبی عقائد کی تشہیر کی بجائے نہ جن کہ جائے نہ جن کے باعث بی جدید ذہن کا حال طایت ہوسکتا ہے۔ اس جو بیر ذہن کا حال طایت ہوسکتا ہے۔ "

ضیل الرحمٰن اعظمی ، آل احمد مرور اور وزیرآغا کے بعد جب جہ ری نظر خمس الرحمٰن فاروتی ک مضمون غاب اور جدید ذبحن پر جاتی ہے تو غالب اور جدید ذبحن کے حولے ہے بعض نئے مس کل ہے جم دو چار بوجاتے ہیں۔ فل جرے کہ انہوں نے جب بیعنوان قدیم کیا ہوگا قراس وقت اس سلطے میں کئی تحریر میں سامنے آجکی تھیں۔ بیروہی فاروقی ہیں جنہوں نے یگاند کی اس وقت اس سلطے میں کئی تحریر میں سامنے آجکی تھیں۔ بیروہی فاروقی ہیں جنہوں نے یگاند کی متم ترافر اوریت کو تسمیم کرنے کے باوجود پر مکھ تھاسو چنے والا ذبحن نیا نہیں تھا۔ فاروقی کیسے جن

اس میں کوئی شہر میں کہ جدید ذہبن کی کہی تخصوص نشانیاں ہیں اور وہ نشانی بہر شخص میں بیش زبیش پائی ہو کیں گی اس کا ذہبن صدید کے معیار بیش از بیش پورا از ہے گا۔ نارس کی اور ہے اطمین ٹی کا احس س درائمل ہمارے دور کا مزائ ہے اور اے جدید ذہبن کی سب سے بردی ہیجان کہد سکتے ہیں. ... بہذا جدید

ذہن کی مخصوص نشانیاں ہے ہیں، ایک فطری بے اطمینانی اور نارا ان کا احساس، لفظ کا احر ام اور وسٹے المعنی ہونے کی وجہ ہے اس کی علامتی حیثیت کی تصدیق اپنی ذات میں اور اپنی ذات میں اور اپنی ذات میں اور اپنی ذات میں مرار کی خلام کی جس کے باہر بھی اسرار کی خلاش ۔ جدید ذہن نا لب کے کلام کی جس صفت کی طرف سب سے پہلے متوجہ ہوتا ہے وہ اس کی طلسمی اور امرار کی فضا ہے۔

شمس الرحمن فاروقی نے تارسا کی اور بےاطمینانی کو جدید ذہن کی پہچان قر در دیا ہے۔اور ستهرى لفظ احتر ام بھى جديد ذبن كاهنه بلفظول كى عدامتى حيثيت اور اسرارك تلاش نے اس نئے ذہن کو غالب ہے قریب کیا۔ فاروقی نے غالب سے جدید ذہن کوجن بنیا دوں پر مشروط اورمتعلق کیاہے وہ تمام کی تمام بنیادیں جدیدیت کی فکری بنیادوں کے سلسے میں فاروتی نے بیش کے ہیں اس طرح غالب اور جدیدیت کا تعلق بھی ظاہر ہوجا تا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے جدید ذہن کے انسان کی المن ک اور نارسائی کوفطری المناک اور تارسائی قرار دیا ہے اس کا مطلب میرے کہ جیسے جیسے ہماری آگہی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ہماری فطری دشواریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھ بعض ناقدین نے آگہی کا عذاب جیسی تراکیب بھی استعمال ک۔ فاروقی نے جدیدیت کے سیاق میں تنہائی کا ذکر جدیدمعاشرے کی روشنی میں بھی کیاتھ اور ہے انسان کی فطرت کالا زمہ بھی قرار دیاتھا۔ یہاں فاروقی کمن کی اور نارس کی کے احساس کوسائنس اور تکنالوجی کے منتبح میں پیدا ہوئے والی ہےا، نی کے احساس کا متیج بھی قرار دیتے ہیں۔ فاروقی نے عصر حاضر کی نارسائی اور \_ اطمینانی ہے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے یا سے غیط کرنے کے لیے جونتیجہ پیش کیا تھا اس مر آج بھیغور کرنے کی ضرورت ہے۔ جم<sup>ح</sup> صن<sup>ع سک</sup>ری نے ایک ہارکہاتھا کہ جب میں لوگول کو ہر بیثان اور آشفند دیکھتا ہوں تو افسوس کرتا ہوں کہ بیلوگ بود لیئر کو کیوں نہیں بڑھتے ممکن ہے

'ب ان کا خیال بدل "میا ہولیکن ان کی اس رائے میں ایک بزا اہم تکتہ پنباں ہے۔ بے طمینا فی جس فضا میں ہم آئ زندہ ہیں اس کا بدل Compensation ہیں ہوسکتا ہے کہ علامتی منا ہیم وغیرہ کی جوکوششیں ہیں وہ اس تخلیق تلافی کا غیرشعور کی اظہار ہیں۔ اس لیے جدید ذبحن کی ہے طمینا فی کا دوسرا پہلویہ ہے کہ وہ الفاظ کی اصلی اور فرط کی تخلیق تو ت ہوسکیم کرتا ہے اور انہیں اسراراور ملامت کی شکل میں بہی نتا ہے۔

مش الرحمٰن فاروقی کے ان بیانات ہے سمجی جا سکتا ہے کان کے در کی جدیم

ذبحن اور غامب کا مسکلہ کن واضح بھی ہے اور چھیدہ بھی۔ ان بیانات ہے اختر ف اور الفاق

گی صورت نگل سکتی ہے لیکن ہے دیکھیے کہ ان کا ذبحن جدید ذبحن کے علق ہے کہ فتم کہ مغالصے کا شکار نہیں ہے۔ پر اسراریت اور علی متول میں جینا گویا ہے دور کے آشوب ہے معنوظ رکھنے کے متر اوف ہے۔ یہ اسراریت جب غامب کے بیب فر آئی و نئی ش کو منوظ رکھنے کے متر اوف ہے۔ یہ پر اسراریت جب غامب کے بیب فر آئی و نئی ش کو اپنے بہت ہے مسائل کا حل فالب کی شاعری میں نظر آیا۔ فاروقی منا ب کی زندگی اور زمانے کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تخلیق تو ت اور تخلیقی حسیت کو سابی سیاق نہیں دینا چاہئے۔ اور ند بی وہ ان کی انا، مزاح، طنز، تشکیک وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فاروقی نے عام اور جدید ذبحن کو غالب کے افظیاتی نظام میں پوشیدہ علامتی منا ہیم کے سیاق میں فریکا ہے۔

پروفیسر محمد حسن نے اپنے ایک مضمون غالب اور جدید ذہبن (جو۳ ۱۹۷ میں تعما گیا تھ )میں ٹن نسل ورغالب کے سلسلے میں لکھا تھا۔

نی سل اور غالب کے درمیان بہت کی یفیات مشترک ہیں، بدا ''غالب کی تعیم کوا ہے معنی دے لیتی ہے، اور یو محسول کرتی ہے کہ غالب ان کے تجر بے بیس شریک ہے۔ سب سے زیاد واہم کیفیت وہ ہے جسے بہ یک وقت نشاط زیست اور آشوب آگہی ہے موسوم سیاج سکتا ہے، تنی سل آرز ومندی سے تائب نہیں ہے اور یہی اس کے کرب مسلسل کا سب

بھی ہے۔

غالب مخالف اور تفغاد کے شاعر بیں اور بیاداانبیں نے ذہن ہے اور تریب کردیں ہے اور تریب کردیں ہے اور تریب کردین ہے۔ نئسل یٹمی دھو کے بعد کی نسل ہے جس نے زندگی کے اعتماد اور انسانی وجود کے منتقبل کو ہلا کرد کاودیا۔

ان سب کی ابتداہے تشکیک اور اس منزل میں اردوشاعری میں جوسب سے زیدہ فوش فی ابتداہے وہ ہے تال ہے صحت مند تشکیک کا امام کہا جاسکتا ہے اس تشکیک میں نظر آتا ہے اور وہ نالب کے تعین بار بارا ہے دل کے تشکیک میں نظر آتا ہے اور وہ نالب کے آکینے میں بار بارا ہے دل کے تشکیک میں نظر آتا ہے اور وہ نالب کے آکینے میں بار بارا ہے دل کے کرب اور اینے وہی اضطراب کا نظارہ کرتی ہے۔

محمد من نے نے ذہن اور غالب کے رشتے کونشاط زیست اور آشوب آگہی کے حوالے ہے دیکھا ہے۔ نشاط زیست اور آشوب آگہی ہے دوائی تر اکیب ہیں جو بڑی حد تک غالب اور نئ نسل کے رشتے کو ظاہر کرتی ہیں۔ اپنے مضمون کے اختیام پرمحمد مسن نے لکھا ہے۔

''فالب نے انسان کو جس چوراہے پر کھٹٹ میں بہتال چھوڑا ہے ابھی تک انسان وہاں سے آئے بیں بڑھا جمرت اور کشاکش نے آج بھی اس کا بیجی نہیں چھوڑ ہے''

محر حسن نے ۱۹۷۳ میں اس خیال کا اظہار کیا تھا۔ انسان جس چوراہے ہر اس وقت کھڑ اتھا اور کشکش میں بتلا تھا اس کا سلسلہ دراز ہوتا جاتا ہے یا انسان نے اپنی نئی منزل تلاش کرلی ہے؟ بدا یک ابیا سوال ہے جس پر اختلاف کا بیدا ہوتا فطری ہے۔ محمد حسن نے اس کشکش کوانسان اور کا کنات کے ابدی تعلق کے سیاق میں دیکھا ہے۔

غالب اور جدید فکر کے حوالے ہے اب تک جن ٹاقدین کے آراء پیش کی گئیں ہیں ان سے غالب اور جدید فرجن کے فکری سرد کارکو سمجھا جاسکتا ہے۔ ان تمام مباحث میں بیں ان سے غالب اور جدید فرجن کے فکری سرد کارکو سمجھا جاسکتا ہے۔ ان تمام مباحث میں

شمیم خفی کی تحریر غالب اورجد ید فکریا غالب اورجد بید ذبهن کے سلسے میں ایک متواز ان تصویر چیش کرتی ہے۔ شمیم خفی عالب اورجد بیر قربهن کے موضوع پر نحو رَسرتے ہوئے کھی تاریخ اور تبند یب کوفراموش نہیں کرتے ۔ تی نسل یا نئے ذبمن نے غالب کوجن بنیا دول پر خود سے قریب محموس کیاان سے شمیم خفی ان کارنبیس کرتے سیکن انہیں جدت اورجد بدک نام پر خالب سے تبیم کی بریات سے انفاق بھی نہیں وہ کھھتے ہیں

وشواری بیہ ہے کہ نا ہے کے واسطے سے جدیدہ بن اور جدید فقر کا مطلب تقریباً طے شدہ سمجھ لیا گیا ہے اور بید خیال عام ہے کہ مطلب تقریباً طے شدہ سمجھ لیا گیا ہے اور بید خیال عام ہے کہ غالب نے اردو کو اپنی روایت سے آزاد آید نیا ذہن وی وید میں کہ غالب کی قفر اردو کی شعری روایت میں نے پن کا پہلانشان

ن اب نے بے شک تبدیلیوں کی اس فض میں سانس بھی کی اور مغربی تہذیب کے کما دات سے متاثر بھی بوئے لیکن نہ تو انہوں نے حقیقت کی اپی تعبیر اور تصور پر آئی آئے۔

وی نہ بی اپنی روایت سے الگ کسی اور روایت کے متلاثی ہوئے۔ اس پورے عہد میں تخلیق اور روادار کی ہمیں غا ب کی شخصیت میں نظر آتی ہے اور روادار کی ہمیں غا ب کی شخصیت میں نظر آتی ہے کہیں اور نہیں ملتی۔

غالب این زمانے اور این بعد کر مانے کا نسانی مسئلوں ومحسوں کرنے پر قادر تھے۔ اسی لئے وہ جمیں اپنے وفت ہے آگے وکھائی ویتے ہیں گرغالب کا اپنا وفت جس میں غالب کا اپنا اجتماعی حافظہ اپنہ تہذی ماضی ، اپنا جمالیاتی وجدان ، پنی اخلاتی اور تھ فتی اقد ارشال ہیں۔ خالب کے ساتھ ساتھ چاتا ہے۔

پرونیسر شمیم منفی جہاں کہیں بھی عالب اور جد بید ذبین بیاعا لب اور جد بیر فکر پر اظہار خیال کیا ہے وہاں وہ غالب کواجتماعی حافظ اور تہذیبی ماضی سے الگ کر کے نہیں و کھتے۔ان غالب مخالف اور تعناد کے شاعر بیں اور بیداداانبیں نے ذہن سے اور قریب کردیں ہے۔ نگاس سے اور قریب کردی ہے۔ نگاسل میٹی دھی کے جد کی نسل ہے جس نے زندگی کے اعتاد اور انسانی وجود کے منتقبل کو ہلا کرد کھ دیا۔

ان سب کی ابتدا ہے تشکیک اور اس منزل میں اردوشاعری میں جوسب سے زیادہ خوش فیم خوار ہوتا ہے وہ ہے فی لب جے صحت مند تشکیک کا امام کہا جاسکتا ہے اس تشکیک میں نئی نسل کو اپنا عکس نظر آتا ہے اور وہ فی لب کے آئینے میں بار بار اپنا دل کے تشکیک میں نئی نسل کو اپنا عکس نظر آتا ہے اور وہ فی لب کے آئینے میں بار بار اپنا دل کے کرب اور اینے ذہتی اضطراب کا نظارہ کرتی ہے۔

محمد حسن نے نے ذہن اور غالب کے رشتے کونشاط زیست اور آشوب آگہی کے حوالے سے دیکھا ہے۔ نشاط زیست اور آشوب آگہی ہے حوالے سے دیکھا ہے۔ نشاط زیست اور آشوب آگہی بیرروا بی تر اکیب ہیں جو بردی حد تک غالب اور نئ نسل کے رشیتے کو ظاہر کرتی ہیں۔ اپنے مضمون کے اختی م پرمحم حسن نے لکھا ہے۔

"فالب نے انسان کو جس چوراہے پر کھنگش میں بہتلا چھوڑ اے ابھی تک انسان وہاں ہے آ گے بیس بڑھا حمرت اور کشاکش نے آج بھی تک انسان وہاں ہے آگے بیس بڑھا حمرت اور کشاکش نے آج بھی اس کا بیجے نہیں حجوز ہے "

محر حسن نے ۱۹۷۳ میں اس خیال کا اظہار کیا تھا۔ انسان جس چوراہے پر اس وقت کھڑ اتھا اور کشکش میں مبتلا تھا اس کا سعسلہ دراز ہوتا جاتا ہے یا انسان نے اپنی نئی منزل تلاش کھڑ اتھا اور کشکش میں مبتلا تھا اس کا سعسلہ دراز ہوتا جاتا ہے یا انسان ہے ایک ایب سوال ہے جس پر اختلاف کا پیدا ہوتا فطری ہے۔ محمد حسن نے اس کشکش کوانسان اور کا کنات کے ابدی تعمق کے سیاق میں دیجھا ہے۔

عالب اور جدید فکر کے حوالے ہے اب تک جن ناقدین کے آراء پیش کی گئیں ہیں ان سے غالب اور جدید ذہن کے فکری سروکارکو سمجھا جاسکتا ہے۔ان تمام مباحث میں بیران سے غالب اور جدید ذہن کے فکری سروکارکو سمجھا جاسکتا ہے۔ان تمام مباحث میں

شمیم حنی کی تحریر غالب اورجد یدفکریا غالب اورجد بید ذہمن کے سلسے میں ایک متواز ان تصویر بیش مرتی ہے۔ شمیم حنی عالب اورجد بیر ذہمن کے موضوع پر نور کرتے ہوئے ہیں تاریخ اور تبین کرتے ۔ شمیم حنی عالب اورجد بیر ذہمن کے موضوع پر نور کرتے ہوئے تاریخ اور تبین کرتے ۔ تئی نسل یائے ذہمن نے غالب کوجن بنیودوں پر خود سے قریب کو فراموش نبیل کرتے گئی انکار نبیل کرتے لیکن انبیل جدت اورجد بیرے نام پر خالب کے جیم و تفہیم کی ہر بات سے اتفاق بھی نبیل وہ لکھتے ہیں

دشواری بیہ کہ خالب کے واسطے سے جدید ہ بمن اور جد بیر قربی کا مطلب تقریب کے فات کے اس سے اور بیر خیال عام ہے کہ مطلب تقریب کے شدہ مجھ لیا گیا ہے اور بیر خیال عام ہے کہ خالب نے اردو کو اپنی روایت سے آزاد آید نیاذ ہمن دیا ہوئی دوایت میں نے بن کا پہلے نشان کہ خالب کی قلر اردو کی شعری روایت میں نے بن کا پہلے نشان

..\_

عالب نے بے شک تبدیلیوں کی اس فضا میں سائس بھی لی اور مغربی تبدیب کے کمان سے متاثر بھی ہوئے کی نہ تو انہوں نے حقیقت کی اپنی تعبیر ادر تصفر رپر آئی آئے وی میں نہ بی اپنی روایت سے الگ کسی اور روایت کے متلاثی ہوئے۔ اس پورے عبد میں تظر آئی ہے اور گری اعتبار سے جو وسعت ، کچک اور رواداری ہمیں غا مب کی شخصیت میں نظر آئی ہے کہ سیس اور نہیں مئتی۔

غاب اپنے زمانے اوراپے بعد کے زمانے کانسانی مسئلوں کومسوں کرنے پر قادر تھے۔ اس سے وہ بمیں اپنے وقت ہے آ گے و کھائی و سے بیں گرغالب کا اپنا وقت جس بیں غالب کا اپنا اجتماعی ھ فظہ اپنہ تہذیبی ماضی ، اپنا جمالیاتی وجدان ، پنی اخلاقی اور ثقافتی اقد ارشال ہیں۔ غالب کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔

پرونیسر شیم خنی جہاں کہیں بھی نالب اور جد بید ذبن یا غالب اور جد بدفکر پر اظہار خیال کیا ہے و ہاں وہ غالب کواجتماعی حافظ اور تہذیبی ماضی سے الگ کر کے نہیں دیجھتے۔ان میں ایک کوئی ہات مستحکہ فیز معدوم ہوتی ہے جو غالب کوتار پخی اور تہذیبی روایت ہے کا کے جد ید شاعر تابت کرتی ہو۔ ہزرگ نس کے ان چنداورا ہم ناقدین کی تحریروں کے مطالع ہے غالب اور جدید ذہمن کے سلسے میں جو چند ہا تیں سامنے تی ہیں وہ آج کی ٹئ نسل کے لئے کتنی مفید اور کارآ مد ہیں اس سوال کا جواب ریاضی کے فارمولے کی طرح نہیں ویا ہا سکتا۔ جدید ذہمن نے غالب کے یہاں اپنی جن تمناؤں ، محرومیوں کو تل ش کرایا تھا اس کا ذر تھوڑے فرق کے ساتھ تمام ، قدین نے کیا ہے۔ ایک خاص بات سے ہے کہ تی پہنداور ، فیرتر تی پہنددونوں کے یہاں غالب کے سلسلے میں چند بنیادی ہا تیں مشتر کے ہیں۔ غالب فیرتر تی پہنددونوں کے یہاں غالب کے سلسلے میں چند بنیادی با تیں مشتر کے ہیں۔ غالب فیرتر تی بینددونوں کے یہاں غالب کے سلسلے میں ان پر تعیر اور تفہیم میں کسی نے غالب کی دائی زندگی کوسا سے رکھ ہو تی جوصور تیں نظر آتی ہیں ان پر تعیر اور تفہیم میں کسی نے غالب کی دائی زندگی کوسا سے رکھ ہو تی کہ عالب کے عہد کی صور تھال کو اہم جانا ور کسی نے خالب کی دائی زندگی کوران کے عہد کی عمور تھال کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی لیکن فیاب کی دائی دائی بھی کرتے ہیں کہ غالب کے عہد کی صور تھال کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی لیکن اس کا بھتر اف بھی کرتے ہیں کہ غالب کے عہاں سختی اور تھی دکی کیفیات سنٹے زمانے سے ہم آ ہنگ ہیں۔

غالب سے آئ ہمارے لیے رشتے کی نوعیت کیا ہے؟ اس موال کا جواب غالباً اب غالب اور جدید ذبین، جیسے عنوانات کے تحت دینے کی ضرورت اس طرح باتی نہیں ربی ۔ جن ضرورت اس طرح باتی نہیں دبی ۔ جن ضرورت اس طرح باتی نہیں کام میں نے ذبین کو طاش کرنے کی کوشش کی گئے۔ اس کی اہمیت اور افا دیت اپنی جگہ ہے گر اس فی اہمیت اور افا دیت اپنی جگہ ہے گر اب غالب غیر میں نے ذبین کو طاق میں نے دبین کرنے سے کہیں زیادہ زندگی کو ایک وصدت کی شکل میں دیکھنا ہے۔ جس زوانے میں تعناد، شکنش انسکیک کو غیر معمولی اہمیت مصل ہوگئی تھا۔ یہی سب ہے حصل ہوگئی تھا۔ یہی سب ہے حصل ہوگئی تھا۔ یہی سب ہے کہیں زیادہ انہیں مخصوص صور شحال کی روشنی میں دیکھا گیا۔ لبذا ہے کہنا اب زیادہ مناسب کہیں زیادہ انہیں مخصوص صور شحال کی روشنی میں دیکھا گیا۔ لبذا ہے کہنا اب زیادہ مناسب کہیں زیادہ انہیں مخصوص صور شحال کی روشنی میں دیکھا گیا۔ لبذا ہے کہنا اب زیادہ مناسب

ے کہ فن سل کے لیے تشکیک ای طرن اب کوئی ما ہے مسدنیں ہے اور ہم اے ہمی ایک حساس اور ذہبین شخص کے دوسرے مسائل کی طرن ہی و کیستے ہیں۔ جب اقد اری بحالی کا کر فیل الرحمٰن اظلمی نے کیا تھا۔ سیارے میں اتن اقو سوچ جا سنت کے اس کے خدوضال اب اطلح ہونے گئے ہیں اور اب بیقینی و بالونی ورن رسالی کے احساس میں وہ شدت ہوتی نہیں رہی جو پچھ ہاتی ہوہ جساس شخص کا مقدر ہے اور سیاسد زندگی کے ساتھ چاتار ہے گا۔ خالب کی خیال بندی وہ جساس شخص کا مقدر ہے اور میں اور معیاری ساتھ چاتار ہے کا احساس سے خود و باہ کال سیس ۔ بلکہ بید خوبیاں اجھی اور معیاری شاعری کے لئے از مدکی حیثیت رکھتی ہیں۔ خالب کے خود و باہ کال سیس ۔ بلکہ بید خوبیاں انجھی اور معیاری شاعری کے لئے از مدکی حیثیت رکھتی ہیں۔ خالب نے جس طرز بیدل کا ذکر بیا تھا اس میں بیدنیال بندی پر امراریت او فول شامل ہیں۔

طرز بیدل میں ریخت کہنا اسد اللہ خال قیامت ہے

آئی غالب سے ہمارے دشتے کی نوعیت بہت منظم اور مربوط شکل افتیار کرگئی ہے۔ زندگی ایک وحدت ہے چنا نمچہ مناسب کی شاعری اور شخصیت سے تمام رنگ ایک وحدت کی شکل میں سامنے آئے ہیں۔ انہیں لگ الگ کرے دیجنازندگ کی وحدت و پارہ پارہ کرنا ہے۔ تفہیم ما ہے میں متنی تقید کی جو کارگزاریاں ہیں یائی شخسین ہیں سیکن آئ کا کی درمیان کوئی ہمعنی رشتہ قایم نہیں کرے۔

آن کی نئاسل کی دلجیسی خالب کوجد پیرشاع اور آفاقیت کرنے ہے کہیں زیادہ ان کی شخص جڑوں کی تلاش اور آفاقیت کی جو کشکش ہے اس کے شامیت اور آفاقیت کی جو کشکش ہے اس کے استواج کی بہترین صورت خالب کی شاعری ہے۔ جسے بنیا دی طور پر ہم انسانی تجرب کا نام دے سکتے ہیں۔

## تفہیم غالب:خطوط میں شامل اشعار کے حوالے سے

ہمارے یہاں تاشقند ہیں غالب پر ،ان کی شاعری اور نثر نگاری پر ،کئی تحقیق کام ہور ہے ہیں۔ ہیں غالب کی متاعری اور نثر نگاری پر ،کئی تحقیق کے لئے ہور ہے ہیں۔ ہیں غالب کی مکتوب نگاری پر ، Ph D کر رہی ہوں ۔ ہم نے تحقیق کے لئے غالب کی محتوص وہ جو ۵ جلدوں پر مشتمل ہیں۔ جن کوڈ اکٹر طبق انجم صاحب نے تر شیب دیا ہے۔

خطوط کی دوسرے جلدی جیش نظر رہی ہیں۔ اس سمینار کا موضوع جیسا کہ آ ب جانے ہیں قاب ہے۔ میں نے اپ مقاب کے لئے خطوط یا نب میں سے الیے خطوط یااں کے ان حصول کا انتخاب کیا ہے جہاں ش عرفے ہے مفہوم کوادا کرنے کے لئے خطوط یااں کے ان حصول کا انتخاب کیا ہے جہاں ش عرف جہاں غالب نے اپنے لیے خط کے متن کے سمتھ اشعار بھی نقل کیے ہیں۔ خطوط کے وہ صے جہاں غالب نے اپنے اشعار کی وضاحت کی ہے ان کی باریکیوں پر دوشنی ڈالی ہے یا کسی کوئی کھی غزل سے بچھشعر ہیں وہ ہمارے موضوع کے دائر ہے ہے ہیں۔

اہلِ زبان اوراد بیوں کے اس بڑے مجمع اور اس سمینار میں پہلی یار حصہ لے رہی

موں اً رمیری قر اُت اور پر چہ میں آپ کو پچھ غلطیاں میں توان کے سے پہلے سے معافی جاہتی ہوں۔

غالب و تفتہ ہے شاید افسوں ناک خط ملتا ہے۔ رائیورے اس کے جواب میں انسے میں " کیول ترک لباس کرتے ہو؟ پہننے کو تمہدرے ہوں ہے لیا جس کو اتار کر پینکو گے؟ ترک لباس ہے قید جستی مث نہ جائے گی۔ بغیر کھات ہے گرارانہ ہوگا"۔ یہاں و واکے غزال کے مقطع کا استعمال کرتے ہیں "

تاب لائے ہی ہے گی غالب واقعہ سخت ہے اور جان عزیز

معوم ہے کہ غزل کا یہ مقطع عارف مرحوم کی یاد میں ہے۔ نامب کہتے ہیں مرحوم کی یاد میں ہے۔ نامب کہتے ہیں مرحوم کی یاد میں ہے۔ نامب کہتے ہیں مرجانے کو جی جا ہتا ہے کیکن اس سمانحہ کو ہر داشت کرنا بی ہوگا۔واقعہ بخت ہے کیکن جان مسب کوعزیز ہے ،اس لئے اے فی اب صبر وقل سے کام لو۔

عالب فعنة كوحى مستى كوادرر فنج وآلام كو بمواركردين كالمشور دوية بيل ولكهة

میں "جس طرح ہوای صورت سے بہ برصورت گزرنے دو۔

غالب تفتہ کے ام لکھے خط میں غزل سے ایک شعر قل کرتے ہیں مجھ تک کب ان کی برم میں آتا تھا دور جام ماقی نے میکھ ملائد دیا ہو شراب میں

یہاں پہلے مصرع کے بعد ایک نکتہ محذوف ہے( لینی آج ، وت کے فعاف ج م ک نوبت مجھ تک پینچی ہے ) لیکن اس نکتے نے شعر کو بہت بلیغ کر دیا ہے۔

من الفاظ حذف کے گئے ہیں وہ دونوں مصرعوں ہیں بول رہے ہیں۔ اس متم کے حذف کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ خط ہیں آگے کیستے ہیں: "میر افاری کا دیوان جو دیکھے گا وہ جانے گا کہ جملے مقدر چھوڑ جاتا ہوں" مندرجہ بالاشعر ہیں اس کی طرف اشارہ

نواب على الدين احمد خال علمائي كنام خط ميس ايك غرال كالمطبع المتين.
ثم جانوتم كو غير سے جو رسم و راہ ہو
جھ كو بھى پوچھتے رہو تو كيا ممناہ ہو

ال سے پہلے خطیم بیعبارت ہے '' تمہارے ویکھنے کووں جابتا ہے۔ کاش اہنے والد وجد کے ساتھ چلے آتے اور مجھ کود کھ جاتے (لیعنی اپنے حال کی پرسش کی التجاہے) مندرجہ بالاشعریس یہی خیال ہے۔

علائی کے نام لکھے ذیط میں اپنی بدھ لی کا حال ساتے ہوئے لکھتے ہیں: "میری حقیقت سنو۔ مہینہ بھرے زیوہ کا عرصہ جوا، با کیں پاؤں میں قرم، کف بیاسے پُشت پاکو حقیقت سنو۔ مہینہ بھرے زیوہ کا عرصہ جوا، با کیں پاؤں میں قرم، کف بیاسے پُشت پاکھیں تا ہوا بند لی تک آ ماس، کھر اجوتا ہوں تو بندلی کی رکیس بھٹنے گئتی ہیں۔ خیر ندا تھ، روٹی گھیرتا ہوا بند لی تک آ ماس، کھر اجوتا ہوں تو بندلی کی رکیس بھٹنے گئتی ہیں۔ خیر ندا تھ، روٹی کھانے کی سرانہ کی ، کھانا یہیں منظامیا۔ یہ مصرع بار بارچیکے چیکے بڑھتا ہوں.

اے مرگ ناگہال، تھے کیا انظار ہے .

یعنی اے ناگہان آنے والی موت تو کیوں نہیں آتی اب اس مال کو پہنچا ہوں آخر مجھے کس کا نظار ہے؟ ورخود غالب لکھتے ہیں۔ "اب مرگ ناگہائی کہاں رہی ہے؟ اسباب وآثار سب فراہم ہیں۔"

شقق کو لکھتے ہیں "سو چنا ہوں دونوں خط ہیرنگ گئے تھے؛ تلف ہونا کسی طرح متصور نہیں۔ خیر، اب بہت دن کے بعد شکوہ کیا لکھ جائے؟ بای کڑھی ہیں اُبال کیوں آئے، بندگ بے چارگ ۔ یہاں غالب ایک شعر پنے احوال میں لکھتے ہیں۔

بُر ہوں میں شکوے سے بوب، راگ سے جیسے باجا اک ذرا چھٹر ہے بھر دیکھیے کیا ہوتا ہے اگ ذرا چھٹر ہے بھر دیکھیے کیا ہوتا ہے بیخ میرے بیخ میرے کی خرادرراگ ہوشیدہ ہیں اسی طرح میرے بیخ جی جی جا جا کہ میرے کی میر میں خرج ساز میں کئی طرح کی مرادرراگ ہوشیدہ ہیں اسی طرح میرے

دل میں بہت سے شکوے بہت سے در دناک محسوسات بوشیدہ بیں۔کوئی مجھے جیمیئر کردیکھے کہ کیوں کر سائے آئے ہیں۔

آتش دوزخ میں بیا گرمی کہاں سوز غم ہاے نہانی اور ہے

یعنی ہتنی دوزخ جل تی ق ہے گر را کھائیں بنائی اس کا اثر صرف جسم تک ہوتا ہے گرسوزغم عشق دل میں جنٹی تمنا نیں جی ،خواب جی سب دانی بییٹ میں لے بیتا ہے۔ یعنی جو شخص عشق کی سوزش میں جل رہ ہے اس کے لئے دوز ش کے شعوں کی تہش بھی کم

> عمر کھر دیکھا کیے مرنے کی راہ مر گئے پردیکھیے، دکھلائش کیا

کہتے ہیں عمر کھر موت کا ختظر رہا ، اب دیکھیں گے موت کے بعد خدا ہمیں کیا حالت دکھا نے گا۔ اس شعر کا بنیا دی تصور دل کی ہاطمین ٹی اور باطنی اضطراب ہے۔

حقیر کے نام 'شفیق میر نے! ' سے شروع ہونے والے خود میں کھتے ہیں ' کیا کروں سخت غم زود معول رہتا ہوں۔ مجھے واب اس شہر کی اقامت ناگوار بے۔ نیجر یشعر تا ہے۔

تیجر یشعر تا ہے۔

تیجر یشعر تا ہے۔

مخصر مرتے پہ ہو جس کی امید ناامیدی اس کی دیکھا جاہے

شعر کا مدعا ہے ہے کہ دہ آ دی کتن بدنھیہ ہے جس کی آرزوؤں کی تکمیل کا انحصار موت پر ہے۔ آگے لکھتے میں 'میں اب صرف مرنے کی توقع پر جیتا ہوں۔ بیبات!' حقیر کو خط میں بیاری کے بارے میں مکھتے ہیں۔ ''میں نے آگے تم کوئیس کھی، حقیر کو خط میں بیاری کے بارے میں مکھتے ہیں۔ ''میں نے آگے تم کوئیس کھی، یہاں بڑی بیاری کی بیلی اگر یہاں بڑی بیاری کی بیلی اگر میں میں رنگارنگ، بیشتر باری کی بیلی اگر میں سے تین الجھے گھر میں دی آ دی ہیں تو چھ بیار ہول کے اور چار تندرست اور ان چھ میں سے تین الجھے ہوجہ میں تو وہ چار بیار ہوں گے۔ آئ تک انجام بخیر تھا اب لوگ مرنے گئے۔ پھر بیشعر میں تو وہ چار بیار ہوں گے۔ آئ تک انجام بخیر تھا اب لوگ مرنے گئے۔ پھر بیشعر میں تاہے۔

رات دن گردش میں ہیں سات آساں ہو رہے گا چھ نہ کھے گھبرائیں کیا

لیعنی ساتوں آسان دن رات جارے لئے مصروف کار ہیں۔ان کی گردش یا تک ودو سے جاری زندگی میں کوئی نہ کوئی انقلاب ضرور بریا ہوجائے گا۔ گھیرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بینی شاعر صبر وتو کی کاسب رالیتا ہے۔ حقیر کوخط میں ایک مصر عاقل کر کے لکھتے ہیں ا

جس دل بيه ناز نها مجھے، وہ دل نہيں رہا

مطعب بیہ ہے کوئی دم ایس نہیں ہے کہ جھے کو دم واپسی کا خیال نہ ہو۔ ساٹھ برس کا جو چکا۔ اب کہاں تک جیوں گا۔ غزل، قصیدہ، قطعہ، ربائی، فی رس، اردو دس بزار بیت کہہ چکا اب کہاں تک جیوں گا۔ زندگی بُری بھلی جس طرح بنی، کائی۔صدے اس قدرا تھائے چکا اب کہاں تک بہوں گا۔ زندگی بُری بھلی جس طرح بنی، کائی۔صدے اس قدرا تھائے بین کہ ال شکستہ ہوگی اس لئے اب آئی ہمت ہی باتی نہیں کہ عاشقی کا دعویٰ کرسکوں۔ یہاں بنیادی تصور ہے ہی اور عالم مایوی کا بیان ہے۔

ای خیال کو جاری رکھتے ہوئے لکھتے ہیں:''اب قسر بیہ کہ دیکھیں موت کیسے ہوتی ہے۔ ''ذیل کا شعر پھر غلل کرتے ہیں ' ہوتی ہے۔ اور بعد میں موت کے کیا در پیش آتا ہے۔ ''ذیل کا شعر پھر غلل کرتے ہیں ' عمر مجر ویکھا کئے مرنے کی راہ مر کئے پر دیکھیے وکھلائیں کیا

شعر کامتفسو دکار میہ ہے کہ ہم اپنی موت کے منتظر تیں۔اب دیکھیں موت کے منتظر تیں۔اب دیکھیں موت کے بعد کی حالت شاعرُ وزندگل ہے جھے بعد اور کون می حالت شاعرُ وزندگل ہے جھے بعد کی حالت شاعرُ وزندگل ہے جھے بہترنگتی ہے۔

مجروح کوخط میں لکھتے ہیں '' کیسی پینسن اور کہاں اس کا ملنا، یہاں جان کے لائے پڑے ہیں۔'' کیٹر ریشعرآتا ہے:

> ہے موجزن اک قلزم خوں، کاش یبی ہو آنا ہے ابھی ویکھئے، کیا کیا مرے آگے

لینی اس قدر رویا ہوں کہ آنکھوں سے خون کا دریا بہہ گیا ہے۔ کاش اس سے میں ہے میں ہے۔ کاش اس سے میرے آز، سُٹوں کا دورختم ہوتا گر میں بہت بدقسمت ہوں۔ دیکھیں گے اور کیا کیا مصبتیں مجھیلتی پڑتی ہیں۔

مجروع کو خط میں لکھتے میں:''وبا کو کیا ہو چھتے ہو؟ قدراندا فضاء کر آش میں کہر وائد اندا نظاء کر آش میں کہر وائ یہ اُس تم باقی تھا۔ قبل ایس عام، وٹ لیس شخت، کال ایس بڑا۔ وبا کیون نہ ہو؟ نسان الغیب نے دس برس پہلے فرمایا ہے:

ہو تھیں عالب بلائیں سب تمام ایک مرگ تا گہائی اور ہے ایک مرگ تا گہائی اور ہے ایسی ہماری تقدر میں جننے عذاب تھے سب آ بھی ہیں۔بس ایک مرگ تا گہائی ہاتی ہے اس کا انتظار ہے۔ ''قرۃ العین ، میرمہدی وسرفراز حسین ، مجھ سے ناخوش اور گلہ مند ہوں گے۔ اور گلہ مند ہوں گے۔ اور گئے ہند ہوں گے۔ اور گئے ، عیرمہدی وسرفراز حسین ، جھ سے ناخوش اور گلہ مند ہوں گئے ہوں گئے ، ول گئے ، ول گئے ، ول گئے کہ دیکھو ہمیں خط نہیں لکھتا۔ ، جرابہ ہے کہتم را کوئی خط نہیں آیا ہے ، کا جواب لکھتا''۔ بھریہ ببیت آتا ہے :

ہم بھی منہہ میں زبان رکھتے ہیں کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے

مجروٹ کا کوئی ڈط ندآنے کی شکایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ غیروں ہے میرا حال دریافت کرتے ہومیر ہے منہہ میں بھی زبان ہے کاش کی دن میرا مدعا خود مجھے ہے ایوچھوں

سین کوخطیل کیے ہیں۔'' قاضی صاحب بر ودوکومعاف رکھو۔اگر کوئی وجہ ویے پر ان کے عمّاب کی ہوتا ہوں کے عمّاب کی ہوتا ہوں سے عذر کرتا اور اپنا گناہ معاف کروا تا۔ جب سبب مل ل کا ضا بر ہیں تو میں کیا کروں؟ تم برانہ وانو۔ کس واسطے کہ بیس برا ہوں تو اس نے بیج کہا اور اگر میں اچھا ہوں اور اس نے برا کہ تو س کو خدا کے حوالے کرو۔''اپنی بات جاری دکھتے ہوئے میں اچھا ہوں اور اس نے برا کہ تو س کو خدا کے حوالے کرو۔''اپنی بات جاری دکھتے ہوئے میں میں میں اجھا ہوں اور اس نے برا کہ تو س کو خدا کے حوالے کرو۔''اپنی بات جاری دکھتے ہوئے میں ایشعر کھتے ہیں :

نالب برائد مان جو دشمن برا كبيل السيال المبيل المبيل السيال المبيل المبيل جي كون هي المبيل جي المبيل جي كون هي المبيل جي المبيل المبيل

ب خبر کو لکھتے ہیں ''سہل ممتنع اس نظم و نٹر کو کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں آسان نظر آئے اور اس کا جواب نہ ہو سکے۔ بالجمل سہل ممتنع کی ل سن کار م ہاور بلاغت کی نہ یت ہے۔ اور ممتنع در حقیقت ممتنع انظیر ہے۔ شیخ سعدی کے بیشتر نقر ہے اس صفت پر مشمل ہیں اور رشید وطواط و نیر ہ شعرائے سنف نظم میں اس شیو ہے کی روایت منظور رکھتے ہیں۔ خودستائی ہوتی ہے۔ یخن فہم اگر خور کرے گا تو فقیر کی نظم و نٹر میں سبل ممتنع آکٹر یا ہے گا.

ہے سبلِ ممتنع یہ کلامِ ادتی مرا برسوں پڑھے تو یاد نہ ہودے سبق مرا

مهر کو خط میں لکھتے ہیں '' پہلے تم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ برابر کی خطوں میں تم کوئم واندوہ کا شکوہ گزار پایا ہے، پس اگر کسی بیدرو پر دل آیا ہے تو شکایت کی کی گنجائش ہے بلکہ یہ غم تو تصیب دوستان درخو رافز اکش ہے۔ بقول نا لب علیہ الرحمة ، بیت.

کسی کو دے کے دل، کوئی نواسنج قفاں کیوں ہو نہ ہو جب دل ہی پہلو میں تو پھر منبہ میں زباں کیوں ہو

فرماتے ہیں کہ زبان تو ول کا حال کہتی ہے اور جب ول محبوب کی نذر کی جاچکا ہے تو آ ہوفغال کیول یعن عشق میں فریاد کرنا، روناعشق کی شان کے خلاف ہے ہر متم کے شکوہ شکایت سے مختاط رہ کرفاموش رہنا جائے۔

رفعت کو لکھتے ہیں:''ایک فرزند کے فراق میں اتناروئے کہ نابینا ہو گئے۔اس طغیان قلزمِ خوں میں میرے ہزار معثوق ایسے ڈوب کہ ان کا بیتہ نہیں ملٹا کہ کیا ہو گئے۔ہزار آدمی کا ماتم دار ہول۔ جالیس چاس بچاس بچاس برس کے یار بچھڑ گئے۔ کوئی مجھے باب کہتا تھا،کوئی مرشد جانتا تھا۔

سب کہاں پچھ لالہ و گل میں تمایاں ہوگئیں
خاک میں کی صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہوگئیں
یاد تھیں ہم کو بھی رنگارنگ بزم آرائیاں
لیکن اب نقش و نگارِ طاقِ نسیاں ہوگئیں
لیکن اب نقش و نگارِ طاقِ نسیاں ہوگئیں
لین کیسی حسین صورتیں ف ک میں پنبال ہوگئیں۔ان میں سے پچھ لالہ وگل کی
شکل میں صفی فر مین سے ابجر کرنمایاں ہوگئیں۔ یہاں ش عرفے نے حسن تعلیل سے کام لیا ہے۔
قنوجی کو تکھتے ہیں:

'' پینیسٹے برس کی عمر ہوئی۔اضمحلال قوئی،ضعف د ماغ،فکر مرگ،غم عقمی۔ جو آپ مجھے د کیے ہیں، میں اب وہ نہیں ہوں نظم ونٹر کا کام صرف پیچاس برس کی مشق کے زور نہیں نور سے چلتا ہے، ورنہ جوہرِ فکر کی رخشندگی کہاں، بوڑھا پہلوان بیج بتاتا ہے زور نہیں دلواسکتا۔''اپے حال کی تصویر شعرے یول کھینچتے ہیں،

عشق نے عالب نکما کردیا ورنہ ہم بھی آدمی تنصے کام کے

لعن عشق نے ہمیں نا کارہ کردیا۔ورنداس سے بہلے بھارے اندر بہت کی خوبیاں

تھیں۔

مینامرزابوری کو لکھتے ہیں: ''میراحال کیابو چھتے ہیں۔ زندہ ہوں مگر مردے سے برتر۔جو حالت میری آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما گئے تھے، اب تو اس سے بھی برتر ہے۔ مرزابور کیا آؤل، اب سوائے سفر آخرت اور کسی سفر کی نہ جھیٰ ہیں طاقت ہے نہ جرائت، جوان ہوتا تو احب سے دع نے صحت کا طلبگار ہوتا۔ بوڑھا ہوں تو دعائے مغفرت کا خواہاں ہوں:

دمِ والبيس برمر راہ ہے عزيزو اب اللہ ای اللہ ہے

سے تو ہے کہ قوت ناطقہ پروہ تصرف اور قلم میں وہ زور ندر ہا۔ طبیعت میں وہ مرہ سرمیں وہ سودا کہاں۔ بچاس پچین برس کی مشق کا پچھ ملکہ باتی رہ گیا ہے۔ اس سبب سے قبن کلام میں گفتگو کر لیتا ہوں۔ حواس اس کا بھی بقید میر ہے اس شعر کا مصداق ہوں۔ '' پھر بیدا کہ بیت آتا ہے: پھر بیدا تا ہے:

مصنمحل ہوگئے تویٰ غالب وہ عناصر میں اعتدال کہاں یعنی مطلب ہیہ ہے کہ بیری کا زماندا ہے شہب پر ہے جسم کی تمام تو تیں کم زور ہوگئی ہیں۔اب نہ صحت رہ سکی ہے نہ زندگ۔

"حوادث ( منه وعوارض جسمی ہے نیم جال ہوں۔ اس سرائے فانی میں اور پچھ

وتول كامبمان ہوں\_

لطيف احمر بكرامي كولكية من:

جانبا ہوں ٹواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی کنبے کس منھ سے جاؤے غالب شرم تم کو گر نہیں آتی

جب غالب لفظوں ہے کسی چیز یا کس حالت کی نصور کھینچتے ہیں تو جو ابیات درمیان ہیں آتے ہیں وہ شاعر کے اصل خیالات اور مقصد کو جلدی اور کمل طور پر سمجھنے میں آتے ہیں وہ شاعر کے اصل خیالات اور مقصد کو جلدی اور کمل طور پر سمجھنانے کا کام دیتے ہیں۔ گویا شاعر اپنی بات کی تائید ہیں شعر کی شکل ہیں دلیلیں ہیش محتمانے کا کام دیتے ہیں۔ گویا شاعر اپنی بات کی تائید ہیں شعر کی شکل ہیں دلیلیں ہیش کرتا ہے۔

ش بدال کے مشعری اظہار زیادہ در نشیں ہوتا ہے اور مخاطب کے ذہن میں آسانی سے بیٹے جاتا ہے۔ اہل نظر جانے ہیں کہ غالب کی زندگی کے آخری دور کے اردو خطوط ان کی ایک آ ہے۔ اہل نظر جانے ہیں نون ویاس اور دردوغم کی فراوانی ہے۔ ایسی ہی واردات کو بیان کرنے ہیں ووا کنٹر اپنے ان اشعار کا سہارا لیتے ہیں جن ہیں دل گرفتگی اور مایوی کا احساس نمایاں ہوتا ہے۔ آخر ہیں ہیے کہنا شاید ہے جانہ ہوگا کہ مرزا خالب کی تفہیم میں ، ن کے خطوط اوران کی عبارت سے بُڑو ہے اشعارا ہم رول اواکرتے ہیں۔

## غالب اورزبان تركي

ۋاكىرۇاكرچىيىن كےالفاظ مىسكېيى تو.

"اب تک غالب پر اچھاضاصا کام ہو چکاہے ،اس کے ہاوجود غالبیات کے بہت سارے کوشے اب تک تشکل کے شکار میں۔"

آئے ہے بہت سال بہلے کہی گئی یہ بات آج بھی اتن ہی تی ہے جاننا تب تھی۔ایسے ہی ایک گوٹے یہ بہت سال بہلے کہی گئی یہ بات آج بھی اتن ہی تی ہے جانا تب تھی ۔ایسے ہی ایک گوٹے پر میری نظر بڑی تو اپنے کچھ خیالات اظہار کرنے کی جاہ پیدا ہوگئی حالا نکہ یہ کہن ضروری جھتی ہوں کہ عالمیات پر میری جانکاری گہری نہیں۔

ہندوستان ہیں کھی گئی ترکی لغت کا مطالعہ اور اسے ایڈیٹنگ کرنے کے کام پچھ عرصہ سے میری فر مہدداری بن گئی ہے۔ اس سلسلے ہیں غالب کے بر ہان قاطع سے لے الاکھی ہوئی ،مووی آغا حمر علی احمر صاحب کی کھی ہوئی ''موکد برہان'' اور انتیاز عرشی صاحب کے طرف ہے مرتب کی گئی'' فرہنگ غالب'' کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ فالب اپ ایک فاری قطعہ میں فرماتے ہیں کہ'

غالب از خاک پاک تورانیم لاجرم در نسب فره مندیم ترک زادیم و در نژاد بی بسترگان قوم پیویم از جماعت اتراک در نزای در نزای در در نزای در بیویم در تمامی، زماه چندیم در تمامی، زماه چندیم

غاب نے ''مهر نیمروز''ترجمہ بہا درش ہ ظفر کی مدح کی قصیدہ میں، تذکرہ مظام اعجاب، قاطع بربان میں بڑے ان کی اولا درترک تعلق بربان میں بڑے اپنے کواز قوم ترک مجوتی ، تو ران بن فریدون کی اولا درترک ایک ، افراسیاب النسل وغیرہ کیے بیں۔ قاطع بربان کی '' تو را'' غظ کے لیے سکھے موئے مقالہ میں وہ قرماتے ہیں ۔

"..... چدداند نامد نگار از زمرهٔ ترکان سلجوقیت وسلسدهٔ نسبت من از سلطان شجر و سعطان ملک شاه سلجوتی به طفل وسلجوتی که ار باب میر و تواریخ اینان را از تخمهٔ افر سیاب و بیشنّ و تو راین فریدون جورظهور نوشته اند میر سدوزبان این گرده توری بوده است که اکنون بترکی شهرت دارد.. نیای من از سمرقند بیند وستان آید...؛

" بإدداشت غالب" ميں حالي بھی فرماتے ہيں كه.

"مرزا(غالب) كے خاندان اور اصل كوم كاحال جيساكه انہوں نے التى تحريروں ميں جا بجا ظامركيا ہے بيہ ہے كدان كے آباؤاجدادا یک توم کے ترک منصاوران کا سلسلۂ نسب توران ابن فریدون تک پہنچاہے''۔

غالب اور حانی کی ان ہوتوں کو بھی غالب شناسوں نے اپنے تحقیق میں شامل ضرور کرتے ہوئے اس کے ہارے میں اپنے اپنے خیالات ظاہر کیے ہیں۔اس میں وہ دو ہوتوں پرضرور زور دیتے ہیں

(۱) غالب اگر کیو تی تی تو توران ابن فریدون کی اولادنہیں ہو سکتے ہیں۔

(۲) ایب نام کا کوئی قوم نہیں ، انہوں نے ایبک لفظ کولفظ از بک کے جگہ پر استعمال سے ہوں گے۔

قاضی عبرالودود، غالب کے نسب کے متعلق بین الاقوامی غالب سمینار کے مقالے میں کھتے ہیں:

''غالب نے پہلے ہے کورک ایک افراسیاب النسل کہااور اینے راس کے کداسکی تر دیدکریں، سلجو تیوں کی جمگو جری کا دعویٰ کیا، اس کے بعد اپنے کوسلجو تی کہا، اور با آخر خجر بریارت کی اولا دجونے کے مدگ جوئے۔ غالب نے بتایا کدا یک ترکول کا ایک قبیلہ تھا اور حالی نے بیرگایہ قول نقل کیا ہے کہ جند جس فاری شاعری کا آغاز ایک ترک لاچین امیر خسرو سے جوااور فاری شاعری کا آغاز ایک ترک لاچین امیر خسرو سے جوااور فات مذاک یہ بیس میں ہمگو جری اس سے بخبر ہیں کداس نام کا کوئی قبیلہ تھ، بی نہیں، جمگو جری سے اس کا انکار لازم آتا ہے کہ بلجو تی تھے، اور بلجو تی نہیں، جمگو جرو برکیارت کی نسل سے بھی نہ تھے، مزید یہ یہ دونوں مک ش ہ کے بین ان دونوں کی اولا دسے ہونا کیا معنی؟ ڈاکٹر یوسف بیش ان دونوں کی اولا دسے ہونا کیا معنی؟ ڈاکٹر یوسف

حسین کے اس خیال ہے جھے اتفاق ہے کہ عائب از بک تھے،

بند میں اس لفظ کے ساتھ خوشگوار تصورات وابستہ نہیں، وہن
ایب کی طرف گیا جواور پھی بیس تو اس کا ہم تا فی تو ہو ہی سکتا تھ''

( مین الاقو می غالب سے بینار، مرتبہ: ڈاکٹر پوسف حسین خاں ہیں ہے۔
اورڈاکٹر پوسف حسین خان اپنی تالیف''غالب اور آ ہٹک خالب 'میں رقم طاز میں۔

''غالب نے کئی جگہ اپنے کو ایب ترک کہا۔ ایب کسی قبیلہ کا نام

نہیں ہے، غالب اس سے ان کی مراواز بک ہے۔ انہوں نے

شرید اپنے کو از بک اس لیے نہیں کہا کہ ہندوستان میں مخل

حکمرانوں کوان سے بیرفقا'' (ص ۵۸)۔

حکمرانوں کوان سے بیرفقا'' (ص ۵۸)۔

خالب ترک النسل ضرور سے۔ پھر فووٹ ب کے بیان ہے اور ان کے ہم جو تمرامدین راقم کے بیان سے بے بہا چلنا ہے کہ نسب کا بورا صال غالب کو بھی معلوم نہ تھ۔ بیضرور ہے کہ انہوں نے عرف انفظ ایک کو (جود والفظ ہے بٹرا ہے: "ی = چ نداور بیک = امیر ، مروار) بہ طور قبیلہ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن غالب کے کتھے ہوئے قاطع بربان و بٹ آ بنگ جیسی کہ بوں کو پر جے نے بعد یقینا کہا جا سکتا ہے کہ غالب نے کبھی بھی ''از بک' فط کو بیکڑ کڑ''ا بیک' نکھ کہ بیس سکتے ۔ لیکن سے ایک بوٹ کو بطور'' ہی ''اور' بیک' سجو قبول سے کہ بیس سکتے ۔ لیکن سے بہت ہے کہ ہم لفظ ''ا بیک' کو بطور'' ہی ''اور' بیک' سجو قبول سے ملائے ہیں جس کے نسل بیس' آئ' نام ماتہ ہا ورجس سے ایک ترکی قبید بھی اپنی وابسٹی کا موجود ہے۔ اس کے عدادہ موجود ہے۔ یہاں پھر سے ایک بورات کے بعض متا نزر کی امیرول کے نام کے ساتھ بھی ہے جو کہ متدوستان کے بعض متا نزر کی امیرول کے نام کے ساتھ بھی ہے جو کہ موجود ہے۔ یہاں پھر سے ایک براس متا نزر کی امیرول کے نام کے ساتھ بھی ہے جو کہ موجود ہے۔ یہاں پھر سے ایک براس خالی براس خالی براس کے بات پرزورد بنا جا ہوں گ کہ مید لفظ ہر گزاز بک کے لئے ہوئیس سکت۔ عالی جو بین سکت۔ عالی براس تھ لیکن ترکی زبان کا اثر ان پر کشنا تھی ؟ جناب امتیاز عرشی کی خالب ترک النسل تھی لیکن ترکی زبان کا اثر ان پر کشنا تھی ؟ جناب امتیاز عرشی کی خالب ترک النسل تھی لیکن ترکی زبان کا اثر ان پر کشنا تھی ؟ جناب امتیاز عرشی کی خالب امتیاز عرشی کی خالب ترک النسل تھی لیکن ترکی زبان کا اثر ان پر کشنا تھی ؟ جناب امتیاز عرشی کی

مرتب شدہ کتاب ''فرجگ غالب' میں لگ بھگ وہ سارے الفاظ ملتے ہیں جو غالب کہ مام کتابوں سے اور وہ بھی لفظ لفظ خود غالب کا تر وایدہ قلم سے ہیں۔ وہ سب ترکی الفاظ کو ہم ایک جگہ جمع کرلیس قو اسکی تعداد ایک سوالفاظ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس ہیں آداش، آزوغ، آل تمغا، أج غ، ارک، سوغات، توشک جیسے الفاظ ستے ہیں جو عام طور پر فاری زبان میں استعمال ہوتے رہتے ہیں یا پھر اردوزبان میں بھی ملتے ہیں۔ ان سب الفاظ کا دوالہ قاضی عبد ابودود دصا حب نے بھی'' فر بنگ غالب'' کے مقار میں کیے ہیں اس کے علہ وہ ایک ختار و شرو شرو سے میں اس کے علہ وہ ایک ختار و شرو شرو سے میں اس کے علہ وہ ایک ختار و شرو شرو سے میں اس کے علہ وہ ایک ختار و شرو شرو سے میں اس کے علہ وہ ایک ختار و شرو شرو سے میں اس کے علہ وہ ایک ختار و شرو شرو سے میں اس کے علہ وہ ایک ختار و شرو شرو سے میں انہوں نے ترکی اور مغل الفاظ کا تعریف بھی کی ہے۔

اگرتزک النسل و دوسرے شاعر نے جیسے انشاء صاحب، خواجہ میر، مرز اقتیل نے ترکی میں پچھ کنھ کرچھوڑے میں تو بناسب نے اس کی کوشش بھی نہیں کی ہیں۔ اس کی دووجہ میں۔

(۱) غالب ترکی زبان جائے نہیں تھے۔

(r) انہوں نے شریدتر کی زبان سکھنے کی کوشش نہیں گی۔

چونکہ ترکی زبان ہندوستان میں زوال پذیر ہو پی تھی۔ غالب خود اینے'' قاطع برہان' میں (اپنی) ترکی زبان نہ جاننے کو اقر ارکرتے ہوئے فرماتے ہیں

". کسیکه در بهند پیگر پزیره زبان موظن اجداد را چه داند نامه نگاراز زمرهٔ ترکان سبخوقیست . ....وزبان این گروه تو رک بوده است که اکنون پنترکی شهرت دارد مغول جینگیز میه نیزاز آنجا که زادهٔ بهان مرزو بوم و باترکان بموطن و جمشکل بودند و لقب اینجما عه و ران بخشوران بهر جداف س قومیت ترکهان بودیعی به نابهترک جمیس زبان داشتند با بحمله سبخوقیان بحد زول دوست و بر جمخورول بنگامه سعطنت دراقلیم و سنج الفطنی بادرالنهر پراگنده شدنداز مجمله سلطنت شاه نیم مرفند را بهرا قامت گزید نادر عبد سلطنت شاه نیم نیم نیم داد بیره اندمی گفتند که بهرگفتار خان و له نیم که نیم کار در از بیره اندمی گفتند که بهرگفتار خان و له نیم که نیم کار در این در اندمی گفتند که بهرگفتار خان

تُرکی بود و ہندی نمید انست مگراند کی اینک منم که حروف جبی تُرکی مینزنمید انم تا به خن گفتن چه رسد منک بیدر بدرمن از مرز بان زادگان کشور ماوراءالنهرواز ناز پروردگان شمر قندشهر باشد تُرک ندانم ....'

اس کے جبوت اور فلطیوں کی وجبھی اب غالب کے لیے معاف ہی ہوگیا۔ جب وہ یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ وہ ترکی جانے نہیں تو ان کو یہ طعنہ و ینا کہ بیوں وہ '' تو ہان' ' کو '' ہیست' کی ترجمہ میں دیتے ہیں اور اس کی طرح بنیا دو وسری فلط فہمیاں معاف ہوجات ہیں لیکن اس کے ساتھ سے کہنا ضروری ہے کہ ہندوستان میں فارتی زبان کی کافی لغت کیسی گئی ہیں جن میں بوی تعداد میں ترکی الفاظ حقے ہیں۔ غالب لغت کا بوی غور سے مطاحه کیا کرتے تھے۔ اس کا جوت '' بر بانِ قاطع'' کے لیے لکھ ہوا'' قاطع بر بان' ہے۔ تو یقیناً وہ ترکی الفاظ کا علم بھی رکھتے ہیں۔ با ایسے کہتے ہوسکتا کہ انہوں نے تنجیا قباق ، نھیا قبار کی الفاظ کا علم بھی رکھتے ہیں۔ با ایسے کہتے ہوسکتا کہ انہوں نے تنجیا قبار ہیں ، ہیں؟ ہیں؟

(۱) ترکی زبان کی ترقی پزیر ہونے کی (۲) ترکی زبان کی ہندوستانی لہجہ کی۔

وراصل ہندوستان میں زبانِ ترکی ہے وہی ہواجو زبانِ قاری ہے ہوا۔

اورالنہ کی اورروم کی طرف ہے آئی ہوئی ترکی زبان ہند میں اپنے بجھ الفاظ کی تفظ اور محل بدل دیا۔ ای طرح ہندوست ٹی ترکی زبان پیدا ہوگئی جس کو ہم ایک لہجہ بی سمجھ کے جیں۔

عالب کی ترکی الفاظ کا باقاعدہ مطاعہ کرنے ہے پہلے بیضر ور نظر میں رکھنا چاہے۔ ای طرح اس کے مختلف نوٹ کو بھی ترکی ، ہندوستانی ترکی زبان کی تحقیقات کے کام میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن فاری زبان غالب برحاوی رہا ہے اوراسی وجہ سے ترکی زبان کے لئے ان جاسکتا ہے۔ لیکن فاری زبان غالب برحاوی رہا ہے اوراسی وجہ سے ترکی زبان کے لئے ان کے مہاں زیادہ امکانات ندرہ یائے۔

## كلام غالب ازبيكي زبان ميں

ازبیکتان سے مرزا غالب کے آبادا جداد تعلق رکھتے تھے، جہال سے ظہیرالدین بابرتعلق رکھتے تھے، جہال سے ظہیرالدین بابرتعلق رکھتے ہیں۔ بابراز بیک مرز مین میں پیدا ہوا، از بیک زمین اس کا وطن ہاور ہندوستان آیاور ہندکو دومراوطن بنایا۔ غالب کے آباد جداد کا بھی وطن از بیکتان، توران زمین ہے، جس پرغالب کو نازتھ۔ غالب ہند میں پیدا ہوااور بیاس کا وطن ہے۔ اس لئے میں کہسکتا ہوں کہ ہم لوگ بابراور غالب کے وطن میں آئے میں کہسکتا ہوں کہ ہم لوگ بابراور غالب کے وطن میں آئے ہیں ہتو غلط نہ ہوگا۔

بابر اور غالب میں چند ایس بی جی بیں جومشترک بیں۔ پہلی بات تو وطن سے متعلق ہے۔ بابر کی متعلق ہے۔ بابر کی متعلق ہے۔ بابر کی متعلق ہے۔ بابر کی ہوائے عمر بیوں سے تعلق رکھتی ہے۔ بابر کی بیدائش افرور کی کو ہوئی۔ بابر کی وفات ۱۵فرور کی کو ہوئی۔ بابر کی وفات ۱۲ مردمبر کو ہوئی اور غالب کی وفات ۱۵فرور کی کو ہوئی۔ بابر گی وفات ۱۲ مردمبر کو ہوئی اور غالب ای شہر ہوئی اور غالب کی بیدائش ۱۲ درمبر کو ہوئی۔ بابر شہر آگرہ میں انقال کر گیا تو غالب اسی شہر

میں پیداہوا۔ بابرسلطنب مغلیہ یعنی بابری سلطنت کی بنیاد ڈانی، اس کے شروع کے ایام ویجھے اور غالب نے اس سلطنت کی آخری ایام دیجھے اور آخری ہبری بادشاہ بہادرش وظفر کے در بار میں خد مات انجام دیں، بابری سلطنت کی تاریخ پڑتھنیف کھی۔

ونیا کی اوب میں ایسے اشخاص شاؤ وناور ہی طبتے ہیں جونظم اور نٹر دونوں میں
کیساں شہرت رکھتے ہوں۔ باہر نے خوبصورت نز کیس ، رباعیات تکھیں اور باہر نامہ (تزک
باہری) لکھا جو ۱۶ ویں صدی کی از بیکی نٹر کا نادر نمونہ ہے۔ غالب نے بھی اردو اور فاری
میں خوبصورت اشعار کیسے اور اردونٹر کے بہترین نمونے خطوط کی شکل میں بیش کئے۔
میں خوبصورت اشعار کیسے اور اردونٹر کے بہترین نمونے خطوط کی شکل میں بیش کئے۔
میں خند باتیں باہر اور غالب بر۔ اب کلام غالب کے متعلق۔

ا اوراس کے بعد از بیک تاریخ بیان تا شقد سے غالب کا ایک مجموعہ شید ائے نام سے شائع ہوااوراس کے بعد از بیک قار کمین غالب کے کلام سے آشنا ہوئے۔ اس کتاب میں غالب کے چونسٹھ اشعار کے براجم شامل تھے جمن کا آخر جمہ بھر سے مرحوم استاد رحمان بیردی محمہ جانوف نے اردو سے کیا تھا۔ اس مجموعہ کے لئے ایک خوبصورت بیش لفظ پروفیسر قررکیمس صاحب نے لکھا تھا۔ از بیکستان میں اس طرح غالب کی زندگی اور کلام کے لئے ولیجی بیدا ہوگئی اور وہ براحق گئی۔ مجموعہ کی تعدا واشاعت بینیتیس بزارتھی۔

اس کتاب کے چھپنے کے چند سال بعد غالب کی وفات کے سوسال بورے ہوئے جوئے گے اور کلام پرایک جھوٹی کتاب شائع ہوئی جس کوڈ اکٹر ہوئے گئی اور کلام پرایک جھوٹی کتاب شائع ہوئی جس کوڈ اکٹر البیاس حاثموف نے لکھاتھا۔

کلام غالب کے لئے بڑھتی ہوئی دلجیسی کود کھتے ہوئے رحمان بیردی صاحب نے غالب کے اشعار کا ایک نیا ایڈیشن تیارکیا اور ۱۹۷۵ء میں شائع کرایا جس میں ۱۳۵ شعار کا ایک نیا ایڈیشن تیارکیا اور ۱۹۷۵ء میں شائع کرایا جس میں ۱۳۵ اشعار شامل منتھ۔قریب سواشعار کا ترجمہ رجمان بیردی صاحب نے اردو سے کیا، بی کا ترجمہ یااردو سے لفظ بہلفظ یافاری سے کیا گیا تھ۔معروف از بیک شاعر میرتجور، باقری کا ترجمہ یااردو سے لفظ بہلفظ یافاری سے کیا گیا تھ۔معروف از بیک شاعر میرتجور،

پستی ، بانغین مرزاوغیرہ نے اس کام میں حصدلیا۔ مجموعہ کے بے پروفیسر قمرر کیمی صاحب کا وہی پیش نفظ دیا گیا۔ پہلے مجموعے میں جواشعہ رہتے رحمان ہیر دی صاحب نے 'ن پرنظر ٹانی کی اور اُن کو نے ایڈیشن میں شامل کیا۔

کلام غالب کا ترجمہ یہاں تک محدود نہیں رہا، تراجم ہوتے رہے اور اب بھی ہورہے ہیں۔ مثلہ معروف نے حال ہی ہیں ہورہے ہیں۔ مثلہ معروف از بیک شواور ڈرامہ نگار ابریکین واحدوف نے حال ہی ہیں غالب کی چنداشدی رکا ترجمہ کر کے شائع کر ایا، امیر فیض اللہ نے بھی چنداشدی رکا ترجمہ کیا، وغیرہ۔

از بیکستان میں غالب کے قلام کے ترجے کے ساتھ ساتھ تحقیقاتی کام بھی ہور ہاہے۔ ایک تو ڈاکٹر مجتی عبدالرحمٰن دیوان غالب کی سانی تحقیق کررہی ہیں،خطوط غالب برشفاعت کام کررہی ہے جوخود یہاں موجود ہیں۔

غرض کہ از بیستان میں ۳۵۔ ۳۰ برسوں سے غاب برکام چل رہا ہے لیکن اب اس کام کواور بردھ نے اور وسٹے بنانے کے لئے امکانات پیدا ہوگئے۔ بات بیہ کہ پچھلے مال مقبر میں جب ہوں ہے ستاہ بروفیسر قدوائی صاحب مال مقبر میں جب بھارے ستاہ بروفیسر قر وائی صاحب تا شفتہ تشریف ایک اور تا شفنہ مشر قیاتی اسٹی ٹیوٹ کے سر براہ اکا ڈیمیشن نعمت ابقہ ابراہم و ف صاحب سے طے تو انہوں نے غالب انسٹی ٹیوٹ اور تا شفنہ مشر قیاتی انسٹی ابراہم و ف صاحب سے طے تو انہوں نے غالب انسٹی ٹیوٹ اور تا شفنہ مشر قیاتی انسٹی ٹیوٹ کے درمیان تق وان کے متعلق تجو بر جیٹ کی، جس کونعمت القدصاحب نے بہند کیا۔ ہم وگول نے ایک پروٹو کول بنایا اور اس سال کے اپریل میں جب صدر از بیکتان ہندوستان تھریف لاے تو بیباں وبل میں اس معاہدے پر دستخط کیا گیا۔ اس طرح ہمارے دونوں واروں کے درمیان تعاون کرنے کا مکانات بہت برورہ گئے۔

ال معاہدے کے مطابق ہمارے دونوں ادارے طرکر تحقیق تی کام ،تر جے کا کام کریں گے ، ماہرین کا مُبادلہ ،مل کر سمینا رمنعقد کرنا ، ان میں حصہ بیٹا وغیرہ شامل ہے۔ میں سجھتا ہوں کہ اس سمیناریس شرکت کرنا بھی ای کے تحت ہے۔

اس سال ازبیکتان میں غالب پر تحقیقاتی کام، مضامین کی تعداد بھی ہڑھ گئ۔

ہاشقند ہے ''جہان اوبیاتی '' ('ونیا کی اوب') کے نام ہے ایک ماہنامہ شائع ہوتا ہے جو

لوگوں میں بہت مقبول ہے اور معیاری مجھا جاتا ہے۔ اس کے اپریل شارہ میں تین مضمون سائع ہوئے۔ پر وفیسر نجم الدین کا ملوف غالب کی زندگی اور کلام کے متعلق مضمون لکھا۔

میرفیض اللہ نے گیان چند صاحب کے مضمون کا ترجمہ کیا ہے۔ معروف از بیک اسکالہ

امیرفیض اللہ نے گیان چند صاحب کے مضمون کا ترجمہ کیا ہے۔ معروف از بیک اسکالہ

پر وفیسر اکا ڈیمیشن علی بیک رسموف نے ''مہر نیم روز'' کا'حمہ والے جھے کا ترجمہ کیا ہے اور

حواثی کے ساتھ شائع کرایا ہے۔ ایک اور رسالہ ہے (پوشلیک۔ معنی ہے جوانی) جو

نو جوانوں میں ہوا مقبول ہے، اس میں بھی دومضمون چیچ ہیں۔ غالب کے خطوط پر شفاعت

کا اور غالب کی شاعری پر میر امضمون شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ غالب پر الگ سے ایک

مضمون اور غراوں کا اذبیکی ترجمہ بھی ویا گیا ہے۔ دوسرے رسالوں میں پر وفیسر سعید

حسوف ، ڈاکٹر تاش مرزا خالرزائف کے بھی مضامین شائع ہوئے ہیں۔

حسوف ، ڈاکٹر تاش مرزا خالرزائف کے بھی مضامین شائع ہوئے ہیں۔

غالب کی تصنیف ' مہر نیم روز'' کے متعلق الگ بات۔ ہم اس تصنیف کاجو باہریوں کی تاریخ کے متعلق ہے، از بیکی زبان میں ترجمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے استاد علی بیک صاحب اس کام کے لیے تیار ہیں، اورہم کوبس اس کتاب کی کافی چاہیے جو غالب انسٹی ٹیوٹ ہم کوفراہم کرنے کوتیارہے۔

اس کے ملاوہ ایک اور کام جوہم کرنا چاہتے ہیں وہ بیر کہ غالب کے اشعار کا نیا ایڈیشن جھاپنا چاہتے ہیں لیکن نئے تراجم کوشامل کر کے۔ پھر دیوانِ غالب کا پورا ترجمہ بھی تیار کرنے کا ارادہ ہے۔

جیہا کہ ان باتوں سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ ازبیکتان میں غالب پر کافی کام

اور ہا ہے۔

آجکل غالب کا نام ہرایک ازبیک خاندان کومعلوم ہے، ان کا کلام ہمار ہے اور پہند کرتے ہیں۔ ہندوستان کی بی فلم مرزا غالب کا ترجمہ ازبیک زبان میں کیا گیا ہے اور ازبیک TV پر کئی بار دکھائی گئی، تاشقند مشرقیاتی انسٹی ٹیوٹ اور ہندوستانی ثقافتی مرکز میں غالب پرسمینار منعقد ہوتے ہیں، تاشقند میں محلہ غالب اور غالب مسجد ہے، ازبیک قومی انسانک لابیڈیا میں غالب پرایک مضمون شامل کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ و

یہاں انٹر بیشنل با برفنڈ کے چیر بین جناب ذاکر جان مشریوف تشریف فرما ہیں جنہوں نے خاندان تیمور ہے، با بری خاندان کے نمائندوں کو، علاء وفضلا کے نام بحال کرنے میں ،ان کی تصانیف کے تراجم کرانے اور شائع کرانے ہیں ،ان کے نام عام بنانے کے لئے بہت کچھ کیا ہے اور کرز ہے ہیں۔ وہ مہر نیم روز اور غالب کے اشعار کواز بیکی زبان میں شائع کرائے کا دگار اور در کھتے ہیں۔

فالب قران سے تعلق رکھتے تھے، ترک زادہ تھاوراس پر فخر تھا۔ ازبیک لوگوں کو بھی اپنی دوستوں کے ساتھ عالب پر ناز ہے جود دقو موں کے نظیم فرزند تھے۔

آخر میں غالب کے ازبیکی زبان میں شائع ہونے والی کتابو ں اور رسالوں کو غالب انسٹی ٹیوٹ کے میوزیم کے لیے بیش کرنا چا ہتا ہوں۔

ان الفاظ کے ساتھ اجازت چا ہتا ہوں۔



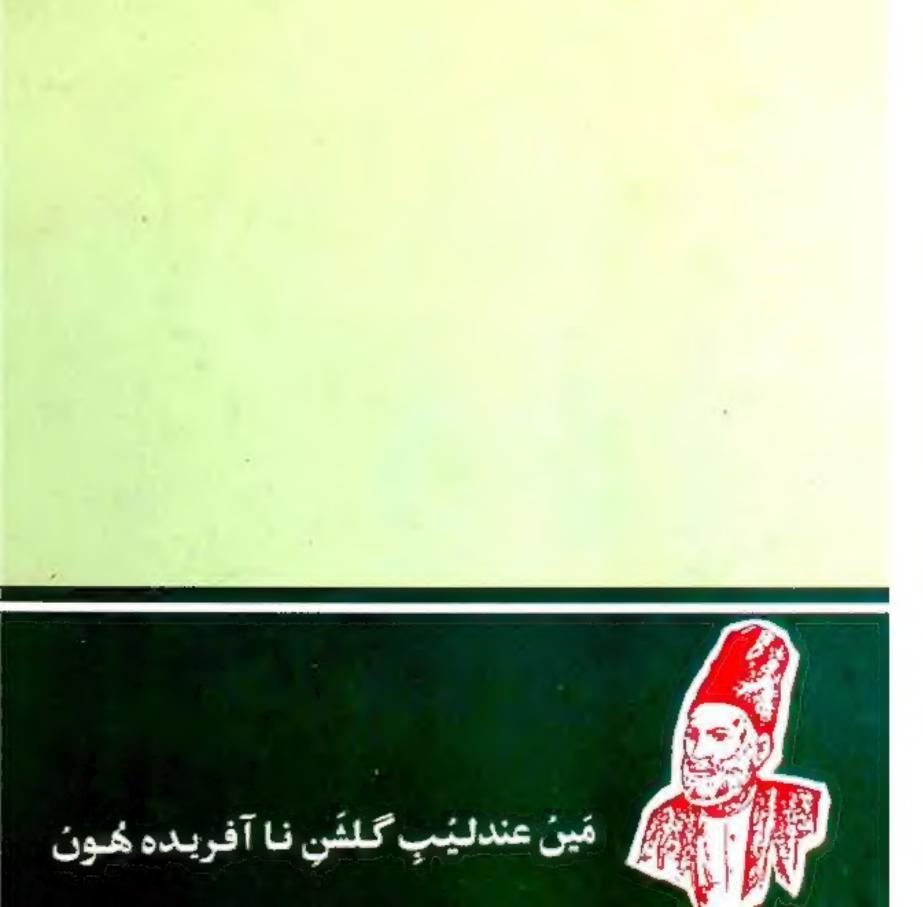